

ازورجبنه كاكالاذكا تسنيف، إما ابن جَورْ مي تعبيب وأدى ره الأعلية ترجمة ، مُولانًا اشْنِياق احرصاحبْ رمزَاللَّهِ يسْرُلُفظ ، مُولانًا قارى محسسة رطيب رمزُاللَّهِ الحدماركيث وعزني سريث ٥ أردُ وبارار لابرُو 042-37116246-37116257

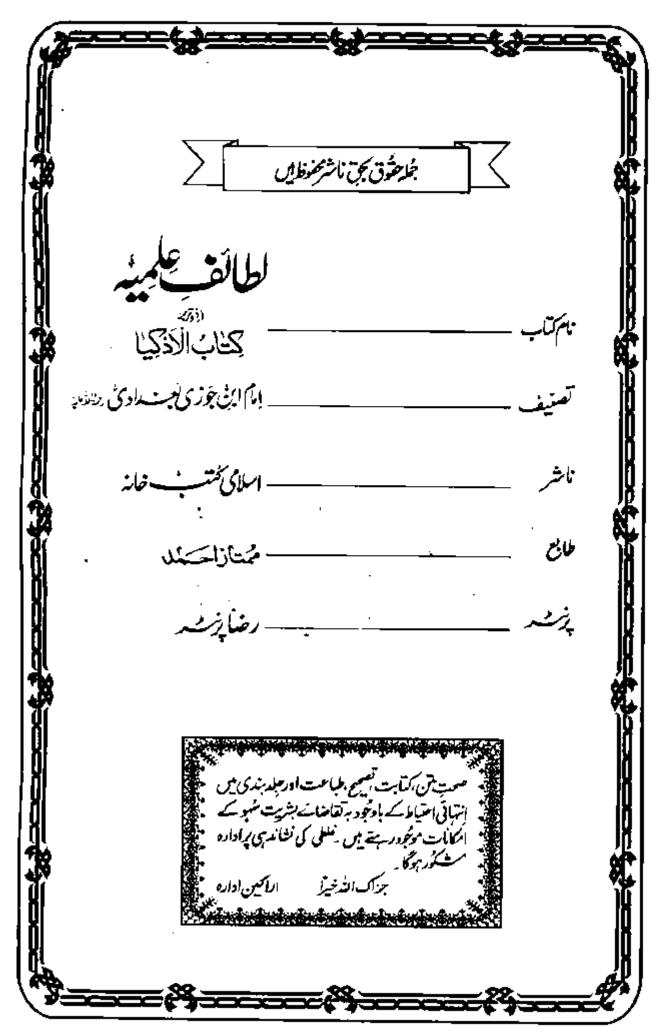





| ۵             | پیش لفظ                                                                       | ◆                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 10            | مُقْدمَه                                                                      | •                 |
| IA.           | ترجمة المؤلف                                                                  | •                 |
| r-            | فضیلت عقل کے بیان میں                                                         | Q: کې             |
| rr            | عقل کی ماہیت اور اُس کے لیان میں                                              | ر<br>ن<br>ف       |
| +++           | '' زین''اور'' فہم''اور'' ذکاء'' کے معنے                                       | <b>©</b> : ♦/ن    |
| ۲٩            | علامات کابیان جن ہے کسی عاقل اور ذکی کی عقل اور ذکاء پہچانی جاسکتی ہے         | <u>ق</u><br>نېن   |
| 7/1           | انبیا ہِ متقدیمن کی ذہانت کے واقعات                                           | <b>⊚</b> : ᡬ∕₁    |
| ۳۱            | تحصیلی اُ متوں کی دانشمندی کی با تیں                                          | ن. <i>خر</i> ه    |
| <b>*</b> "(*) | آ تخضرت مَالَيْنَا مُ كَ وه ارشادات جن سه آب مَا لَيْنَا كَلَ كُلُوم كَ قوت و | ©: �/r            |
|               | فرہانت واضح ہوتی ہے                                                           |                   |
| PA.           | محابہ جنگام کی عقل و ذہانت کے واقعات                                          | <b>⊕</b> : ♦⁄ / v |
| ۵۸            | خلفاء کی حکایات اور ذیانت کے واقعات                                           | <b>⊕</b> : ♢⁄ग    |
| ۷٣.           | وزراء کے عقل وذیانت کے واقعات                                                 | نهرځ :⊕           |
| 4۸            | بادشاهٔ أمراً وربارى اور بوليس كے عمال كى حكايات                              | <b>⊕</b> : ♦⁄ /   |
| ۵۹            | قاضع ں کے احوال ذکاوت                                                         | <b>.</b> ⇔, ⇔,    |
| t•∠           | أمت كے علماءا ورفقهاء كے واقعات ذيات                                          | <b>.</b> ∴⁄⁄i     |
| IFY           | عابدون اورز اېدون کې حکايات و کاوت                                            | <b>.</b> 6:♦⁄     |

|  | أطاقف علميه |  |
|--|-------------|--|
|--|-------------|--|

| السے حیلوں کابیان جوالل ذکاوت نے اپناکام نکالنے کیلئے استعمال کیے!           | <b>ن</b> √خ:®        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                              |                      |
|                                                                              | Ð: Ċ√/i              |
| ا يسے حيلوں كاذ كرجن كاانجام مقصور كے خلاف لكلا                              | با∕ب:@               |
| السياوكون كاحال جوكوئي حيله كركة فت عن مح                                    | نهرخ:﴿               |
| السے تا در ملفوظات جن كا ظاہرى مفہوم مرادى مفہوم كے خلاف محسوس ہو            | نړ∕ټ: ق              |
| اليے لوگوں كاذكر جومسكت جواب ئے دعمن پر غالب آھے                             | نړ∕ټ :⊡              |
| ا سے عام لوگوں کاذ کر جوا بی ذکاوت ہے بڑے رؤسارِ غالب آھے                    | ک; ک∕ہ               |
| ج متوسط اور عام طبقه <u>ک</u> الل و کاوت کے اقوال دا فعال متوسط اور عام طبقه | ب√ب:و                |
| اذكياء كے بچتے ہوئے كلمات بولنے كے واقعات                                    | <b>.</b> ⇔⁄≀         |
| چ چندشعراءاورقصیده لکھنے والوں کی ذبانت کے داقعات کے                         | ى<br>ئىرى: ھ         |
| ج ایسے حیلوں کابیان جولز ائیوں میں استعال کیے گئے                            | ه: تر⁄ب<br>آ         |
| ج طبیبوں کی ذبانت کے واقعات                                                  | D: 🖎 <u>/</u> i      |
| ج طفیلیوں ( بعنی بن بلائے مہمانوں ) کے حالات                                 | ð: △⁄ <i>r</i> i     |
| چ چوروں کی حیالا کیوں کے واقعات<br>چ                                         | کا: کرہ              |
| ج ذہین بچوں کی ذہانت کے واقعات ہے                                            | ب√ب:                 |
| ج ذی عقل مجنونوں کے واقعات کے داقعات                                         | ئر∕ت :               |
| ج تیز قہم نیک بیبیوں کے حالات وواقعات ج                                      | ن <sub>ام</sub> ک: ت |
|                                                                              | باري:                |
|                                                                              | ): Ç/ <sup>\</sup> , |
| کے کلام کے حوالے سے جاری ہیں اور بردی دانشمندی کی دلیل ہیں                   |                      |
| www.besturdubooks.wordpress.com                                              |                      |





از: حعرت مولانا قارى محدطيب صاحب مظلېم پېتىم دارالعلوم د يوبند

#### اطيب المقالات

مقالہ مندرجہ ذیل فخر العلما و معفرت مولانا محمد طبیب صاحب عمت فیضہم کے فاسہ کہر بارکا نتیجہ ہے۔
جس ہے آن محترم نے ترجمہ کتاب الاذکیاء کو مرصع و مزین فربا دیا۔ ممددح کی ذات کرائی جو اس ہے آن محترم نے ترجمہ کتاب الاذکیاء کو مرصع و مزین فربا دیا۔ ممددح کی ذات کوشوں اس ہے کمین آپ کی ذات ہے بین الانام متعارف ہو کتے بیں اور آپ کا علم اور دیگر اعلیٰ خصوصیات کے کمین آپ کی ذات ہے بین الانام متعارف ہو کتے بیں اور آپ کا علم اور دیگر اعلیٰ خصوصیات بالخصوص ذکاوت بھی مطلقوں بی سلم ہے جس کا ایک مشاہدہ بید مقالہ بھی ہے جس کو پڑھ کر آپ کی وسعت نظر شکفت بیائی اور علمی مؤقف کے اندازہ کے ساتھ آپ کی ذکاوت بھی واضح ہوتی ہے تھیر البحث اوکوں کی ہمت افز ائل کر کے ان میں عمل کے جذبات کو اُبھارنا بلکہ پیدا کرنا آپ کی ذکاوت کی ایک مثال ہے جواس مقالہ کے آخری صفحہ سے نمایاں ہوجاتی ہے۔
ذکاوت کی ایک انہی مثال ہے جواس مقالہ کے آخری صفحہ سے نمایاں ہوجاتی ہے۔

الحمد للد وسلام علی عبادہ الذین اصطفے۔ اما بعد! خوش طبعی اور مزاح ' زندگی اور زندہ د لی ک علامت ہے۔ بشر طبکہ فحش عربانی اور عبث کوئی سے پاک ہؤ واقعاتی مزاح نفس انسانی کے لیے باعث نشاط اور موجب حیات نو اور تازگی کا سبب ہوتا ہے۔ جس سے یہ با نشاط نفس تازہ دم ہوکر زندگی کے اعلیٰ مقاصد کے لیے تیار ہوجاتا ہے۔ ساتھ تفریح نفس اور اس نشاط طبع سے جہاں خود اپنی طبیعت میں بشاشت اور انبساط کے آٹار نمایاں ہوتے ہیں۔ وہیں مخاطبوں کی عقلوں اور ذکا وقت میں وہ تیں ہوئے ہیں۔ وہیں مخاطبوں کی عقلوں اور ذکا وقت کو اور کا میں ماور شکل امور کو حل کہتی ہیں جن سے مُر دواور پر مردہ طبیعتیں کا پیٹا عاج ہوکر بہت سے ایسے ہم اور شکل امور کو حل کر لیتی ہیں جن سے مُر دواور پر مردہ طبیعتیں کا پیٹا عاج ور ماندہ رہ جاتی ہیں۔ کویا مزاح وخوش طبعی ورحقیقت افادہ واستفادہ کا ایک مؤثر ترین وسیلہ ہم سے دواجنی طبیعتیں ایک دوسرے سے قریب ہوکر ایک دوسرے کے ذوق سے پوری طرح جس سے دواجنی طبیعتیں ایک دوسرے سے قریب ہوکر ایک دوسرے کے ذوق سے پوری طرح قریب ہوتی اور فائدہ اٹھاتی ہیں۔ چنانچے ضرورت سے زیادہ سجیدہ اور بالفاظ دیگر مغرور یا بناوٹی آشنا ہوتی اور فائدہ اٹھاتی ہیں۔ چنانچے ضرورت سے زیادہ سجیدہ اور بالفاظ دیگر مغرور یا بناوٹی آشنا ہوتی اور فائدہ اٹھاتی ہیں۔ چنانچے ضرورت سے زیادہ سجیدہ اور بالفاظ دیگر مغرور یا بناوٹی

وقار کے خوگرانسانوں کی یہاں اگرمزاح و بے تکلفی کوحقیر سمجھا گیا ہے تواسی حد تک وہ روطِ باہمی اورعام افا دہ واستفاد ہ کی نعت ہے بھی محروم رکھے گئے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء پیٹن نے مزاح و خوش طبعی سے کلیٹا کنارہ کشی اختیار نہیں فر مائی تھی جس سے حقوق نفس کی رعابت کے ساتھ مخاطبوں کے حقوق محبت کی رعایت اور ان کے استفادہ کی خاطر انہیں بے تکلف بنانے کی اعانت بھی پی<u>ش نظر تھی</u>۔ ورندا نبیاء مُٹِٹلۂ کا رعب وواب اور ہیبت حق سائلوں کواُس کی جراُت ہی نہیں دلاسکتا تھا کہوہ آھے بڑھ کرکوئی سوال یا استفادہ کر سکتے۔مزاح کا بیکتناعظیم فاکدہ اوراس کی تہ میں پیکتنی بڑی مصلحت بنہاں تھی کہ حضرات صحابہؓ کے لیے دینی سوال واستفتاءاور کمال استفاوہ واسترشاد کے درواز ہے اس کی بدولت کھل گئے جو اُن کے حق میں علوم کی فراوانی اور دین وایمان کی تقویت ونز قی کا باعث ہوئے اس لیے نتیجتًا اہل اللہ اوراہل کمال کا مزاح حقوق کے ساتھ حقوق اللہ کی اوا لیکی کا بھی ایک مؤثر ترین وسیلہ فابت ہوتا ہے جس سے اُس کی مشر دعیت میں کوئی کل منہیں کیا جا سکتا ادر ساتھ ہی یہ بھی نمایاں ہو جا تا ہے کہ مزاح وخوش طبعی در حقیقت تفریح نفسانی کانہیں بلکہ تہذیب روحانی 'تنشیط اذبان اور تفری<sup>ح عق</sup>ل کا نام ہے۔جس کے انبساط عی پروین کے انشراح کا مدار ہے در نہ ظاہر ہے کہ نبی کریم مَثَالَثِیْمُ اِس شان اعلیٰ کہ: كان دائم الفكرة حَوْيِناً آپ مَنْ الْفَقْلَى بِينْ الْمُرْآخِرة مِن الْكُرمنداور مُكْسِن راكرتے تھے۔

اور بایس رعب و بهیت می که فاروق اعظم طافی جیسی جری اور بهادر صحابه مرعوب دمغلوب موکر گفتنول کے بل گر جاتے تھے مزاح کو بھی اختیار نہ فر ماتے۔اگر مزاح محض تفریح نفسانی کا مام ہوتا۔ پس آ بِ مَنْ اَلَّا عُلَمَ کُلُ اُ سے اختیار فر مالینا ہی اُس کی کافی صانت ہے کہ مزاح کی جنس شرعی مامور میں اپناایک مقام رکھتی ہے گواس کی بعض انواع جو کذب و جہالت یا صد مسخرتک پہنچ جا کیں وہ فدموم بھی ہیں۔

ائی کے ساتھ یہ بھی پیش نظر رہے کہ اسلام دین فطرت ہے جو کسی بھی انسانی جذبہ کو مٹانے یا پامال کرنے نہیں آیا بلکہ ٹھکانے لگانے آیا ہے اُس نے ان جذبات تک کو بھی بیمسر فٹا کرنانہیں چاہا جوعرف عام بلکہ عقول عامہ میں معصیت سمجھے جاتے ہیں اور فی نفسہ ہیں بھی معصیت یہ جیسے جھوٹ دھوکۂ لوٹ مار' پوری' قتل و غارت اور انزاہث وغیرہ۔لیکن ان کو اس نے مٹانے کے بجائے مناسب مقام پراستعال کرنے کی اجازت دی ہے بشرطیکہ وہ بتلائی ہوئی حدود کے اندراستعال ہوں۔ مثلّا اصلاح ذات البین کے لیے جھوٹ۔ حربوں کی جنگ ہیں دھوکۂ جہاد وقصاص ہیں قتل و غارت عاصبوں کے ہاتھ سے ابنا مال نکالنے کے لیے جور ک منتکبردں اور مغروروں کے مقابل صوری اتراہث وغیرہ اُمورکوصرف جائز بی نہیں رکھا بلکہ اعلی منتکبردں اور مغروروں کے مقابل صوری اتراہث وغیرہ اُمورکوصرف جائز بی نہیں رکھا بلکہ اعلی ترین طاعت وقر بت قرار دیا ہے۔ بس اگر مزاح وخوش طبعی کوانسان کا ایک طبعی جذب ہی مان لیا جائے (جوحقیقنا محض طبعی نہیں بلکہ وعقل کی تیزی نفس کی وسعت اور حوصلہ وظرف کے علو سے اُمورت پر وہ پا مال کرنے کے لیفش انسانی میں نہیں رکھا گیا بلکہ محکانے لگانے کے لیے بیدا کیا گیا جاتا کہ اندرونِ حدود کسی صحیح عایت کے لیے استعال میں آئے اور طاہر ہے کہ اس کا شیح محل استعال اور مناسب غرض وغایت اس سے زیادہ اور کیا ہو کئی ہے کہ اہل الشاور اہلی کمال لوگوں کو اپنے وہبی رعب وداب کے دباؤ سے بچانے اور مستنفیدین کو اینے سے قریب اور بے تکلف بنانے کے لیے استعال کریں۔

نہیں بلکہ اگروہ خالص نفسانی جذبہ بھی ہوتو بہر حال اسلام کی فطری شریعت نے نفس کے بھی تو حقوق تسلیم کے بیں تا کہ وہ بعلما نیت باتی رہاور روح کی اخرادی سیر کے لیے مرکب اور سواری کا کام دے ۔ پس اگر فطرت اللہ دنیا کو قائم رکھتی ہے تا کہ وہ آخرت کا دسیلہ ثابت ہواور نفس کی بقاء کے سامان کرتی ہے تا کہ وہ رہ العزۃ تک روح کو پہنچاد ہے تو یہ کسے مکن ہے کہ وہ وداعی نفس کو باتی ندر کھتا کہ وہ روحانی مقاصد کے لیے آلہ کار ثابت ہوں ۔ پس اگر ان ہی دواعی نفس کو باتی ندر کھتا کہ دہ روحانی مقاصد کے لیے آلہ کار ثابت ہوں ۔ پس اگر ان ہی دواعی نفس مزاح و مذاق اور ظرافت وخوش طبعی بھی داخل ہے تو تابقا نفس اس داعیہ کو بھی ضرور باتی رہنا جا ہے ۔ البتہ خود نفس اور اسکے دوسرے امیال وعواطف کی طرح اس داعیہ نفس کو بھی حدود بحل استعال اور طریق استعال ضرور شعبین ہوں کہ وہی صدوداس نفسانی جذبہ کو بھی روحانی بناسکتی ہیں۔ استعال اور طریق استعال ضرور شعبین ہوں کہ وہی صدوداس نفسانی جذبہ کو بھی روحانی بناسکتی ہیں۔ استعال اور طریق استعال میں جذبات وحقوق کی رعابیت کا عام اصول لسان نبوگ پرارشاد ہوا کہ:

وان لجسد عليك حقًا وان لنفسك عليك حقًا وان لعينك عليك حقًا وان لاهلك عليك حقًا فصم و نم و قم واقطر\_

حدودسب ہی تم پرلازم کی گئی ہیں ) للبغداروز وہمی رکھواورافطار بھی کروسوؤ بھی اور جا کوبھی قیام صلوٰ ۃ بھی کرو(اورراحت بھی)

تم برتمہارے بدن کا بھی حق ہےتم پرتمہارے نفس کا بھی حق ہےتم

یر تمہاری آ کھ کا بھی حق ہےتم برتمہاری بیوی کا بھی حق ہے (لیعنی

غذا ولباس تفريح طبع شب خوابي اورشبوت راني وغيره اندرون

(الحديث. او كما قال)

لا قد حل المجنّة عجوز جنت مي كوئي براهيا واخل نه بوكي -

برده یا بیچاری بہت جیران ہوئی۔عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا واقعی برده بیاں جنت میں نہ جا کیں گی؟ فرمایا: ہاں برده بیا جنت میں داخل نہ ہوگی۔ اور آپ منگافیڈ کمسکرا رہے ہیں اور وہ مستعجبا نہ جیرانی میں فکرمند ہور ہی ہے۔آخر جب اُس کی جیرانی پریشانی کی حدود میں آنے لگی تو فرمایا: کیا تونے قرآن میں نہیں پڑھا۔

ان انشاناهن انشأ فجعلناهن جم نے ان محررتوں کو خاص طور پرینایا ہے اور ہم نے ایسا بتایا کہ وہ ابکار ا

یعنی جنت میں داخل ہوئے وقت وہ بڑھیاں نہیں رہیں گی بلکہ انہیں نوجوان اور باکرہ بنا دیا جائے گا (بیاس تفسیر پر ہے کہ اس سے حوریں مراد نہ لی جائیں) دیکھئے نداق کا نداق ہے اور واقعات سرِ مومتجا د زنہیں اور نہ ہی اس میں کوئی ادنی دھوکہ یا چال ہے بلکہ خوش طبعی کے ساتھ ایک تخیل ہے تاکہ فکر مند بنا کراک دَم ہنا دیا جائے کہ فکر کے بعد جو فرحت ہوتی ہے وہ زیادہ لذیذ ہوتی ہے۔ ساتھ ہی بڑھیا کواور پوری اُمت کواس مزاح سے ایک حکمت وعلم کا سبق بھی دیا گیا اور وہ یہ کہ بسااوقات آ دمی اینے کسی دہنی منصوبہ سے (جس کا اُسے شعور بھی نہیں ہوتا) آیت و

روایت کے معنی غلط بھے لیتا ہے۔ بڑھیائے: لا تدخل البحقة عجوز میں ایک وجی قیدلگار کی تقی کہ : لا تدخل البحقة عجوز فی الموفت یعنی جواس وقت بڑھیا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگ ۔ حالانکہ مراد بیتی کہ داخلہ جنت کے وقت وہ بڑھیا نہ ہوگ ۔ یعنی کوئی بھی بڑھیا بحالت میری جنت میں داخل نہ ہوگ ۔ پس اس مزاح ہے حکمت کا بیاصول ہاتھ لگا کہ نصوص شرعیہ رآیات وروایات ) کی مراو بھے کے لیے ذبن کو تمام خارجی قیود ہے آزاد کر لینا چاہے۔ ورنفس کا مفہوم بھے کا بچھ ہوجائے گا جس سے خودا پنے لیے جیرانی اور پریشانی بڑھ جائے گی ورنفس کا مفہوم بھے کا بچھ ہوجائے گا جس سے خودا پنے لیے جیرانی اور پریشانی بڑھ جائے گی جیسا کہ بڑھیا کا حشر ہوا۔ پس ایس مزاح اور خوش طبعی پر ہزار شجیدگیاں نار ہیں۔ جس سے فرحت نیس الگ ہو علم وحکم ہو۔ پس بی فرحت نیس الگ ہو علم وحکم ہو۔ پس بیدا آق فرحت نا ایک ہو علم وحکم ہو۔ پس بیدا آق فرحت نا ایک ہو علم کا ایک اعلیٰ ترین شعبہ ہے نہ کہ دل گی ہے۔

حعرت عدى بن حاتم كوجب بيمعلوم بواكرمضان مس محرى كهان كى آخرى حديب كه: كلوا واشربوا حتى لكم المحيط الابيض كهاؤ يوجب تك كرسفيد وداسياه وور سيم من المحيط الاسود من الفجو بون تك متازنه وجائد

توانہوں نے ایک سفیداور ایک سیاہ ڈورا تکمیہ کے بیچے رکھ لیا اور اس وقت تک کھاتے پیتے رہے تھے جب تک کہ بید دونوں ڈورے کھلے طور پر ایک دوسرے سے الگ نہ نظر آنے لگتے اس میں کافی چاند تا ہوجا تا تکرا نکا خور دنوش بند نہ ہوتا اور وہ برجم خود قر آن پر عمل کررہے تھے۔ نبی کریم مَثَاثِیَّ اَکُوجِب بیمعلوم ہوا تو آپ مَثَاثِیَّ اُنے مزاح کے لہجہ میں فرمایا:

اِنَّ وِسَادَتَكُ لَعَرِیْضَ تیراتکی بڑائی لہا چوڑا ہے ( کہاس کے نیچے سیاہ ڈورااور سفید ڈورا ( لیعن لیان فیرار) دونوں آھے۔

اشارہ تھا کہ سیاہ وسفید ڈورے سے سوت کا ڈورا مرادنہیں بلکہ رات کا سیاہ خط اور صبح صادق کا سفید خط مراد ہے۔ جملہ مزاحی ہے گر بھر پور ہے علم و تکست ہے۔ جو واقعہ کے مطابق ہے اور تعلیم و ارشاد سے لبریز۔ ایک فیض نے حاضر ہو کرع ض کیا کہ یارسول اللہ! مجھے سواری کے لیے اونٹ دے دہتے ۔ فر مایا کہ بیس تجھے اونٹ کے بچہ پرسوار کراؤں گا۔ اس نے جیرانی کے لبجہ میں عرض کیا یارسول اللہ! بھلا اونٹی کا بچہ میں کی سامیار کرے گا اور میر ابو جھ کیسے سنجا لے گا؟ بس آپ مُنَّافِیْزُ ہُو یارسول اللہ! بھلا اونٹی کا بچہ میں کی بیاسہار کرے گا اور میر ابو جھ کیسے سنجا لے گا؟ بس آپ مُنَّافِیْزُ ہُو

صحابہ میں بھی نے اسے مجھایا کہ خدا کے بندے اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچے ہی ہوتا ہے۔ تب وہ خوش ہو سرمطمئن ہوا۔

ایک انصاری عورت خدمت نبوی میں حاضر تھی۔ آپ تالی اسے فرمایا کہ جاجلدی سے اپنے خاوند کے پاس جا۔ اس کی آگھوں میں سفیدی ہے۔ وہ ایک دم گھبرائی بولائی ہوئی فاوند کے پاس پنجی اس نے کہا تھے کس مصیبت نے گھبرا جو گھبرائی ہوئی دوڑتی آ ربی ہے؟ اُس نے کہا مجھے ابھی نبی کریم مُلِ اللّٰہ اِنے خبر دی ہے کہ تمہاری آ تھوں میں سفیدی ہے۔ اُس نے کہا تھی ہے کہ میر سیابی بھی تو ہے۔ تب اسے اندازہ ہوا کہ بیمزاح تھا اور ہنس کرخوش ہوئی اور فخر محسوس کیا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسے بے تکلف ہوئے کہ میر سے ساتھ نداتی فرمایا۔ گرسجان اللہ! نداتی کیا تھا حقیقت سے لبرین تھا۔ جس میں ایک بات بھی خلاف واقعہ نہیں نشاط اور میر پر برآ ل تھی۔

تختی ہے کس نے پوچھا کہ کیا صحابہ ڈائٹی بھی ہنسی دل گلی کر لیتے تھے؟ فر مایا ہال ورحالیکہ
ایمان اُن کے قلوب میں جے ہوئے پہاڑی طرح جڑ پکڑے ہوئے ہوتا تھا۔ یعنی اس ہنسی میں
بھی خلاف واقعہ یا خلاف ویانت کوئی بات نہ ہوتی۔ روایات میں ہے کہ حضرات صحابہ شکائی ا آپس میں باتیں کرتے اشعار بھی ہوتے خوش طبعی بھی ہوتے۔ لیکن جول ہی ذکر اللہ درمیان میں آ جاتا تو ان کی نگاہیں اک دم بدل جاتیں اور یوں محسوں ہوتا کہ گویا آپس میں ان کی کوئی جان پہچان ہی نہیں۔

بہرحال جہاں حضرات صحابہ کا جو ہر فکر آخرت گریہ و بکا اور خوف وخشیت تھا و ہیں حق نفس اواکرنے کے لیے جائز خوش طبعی اور علمی مزاح بھی ان کا جو ہرنفس تھا۔ ایک مرتبہ صدیق اکبرُ فاروق اعظم اور علی مرتضٰی شکھڑا کیک دوسرے کے گلے ہیں ہاتھ ڈالے اس طرح چلے جا رہے تھے کہ حضرت علی خاتھ کو تھیں تھے اور دونوں حضرات دونوں طرف۔ فاروق اعظم نے من اور افراد

مزاحاً فرمایا: عَلَیْ بیشنا کالنون فی لتا

علی ہم دونوں کے درمیان ایسے ہیں جسے آنا کے درمیان نون (کرایک طرف لام اورایک طرف الف اور نیج بی نون)

اس کلمہ کے الفاظ کی نشست ہے اشارہ تھا اتعاد باہمی کی طرف کہ جیسے گنامیں تنیوں حرف

ہاہم جڑے ہوئے ہیں ایسے ہی ہم بھی ہاہم جڑ کرایک ہیں اور معناً اشارہ تھا اس طرف کہ جب ہم ہاہم متحد ہیں تو سب کچھ ہمارے ہی لیے ہے کیونکہ لنا کے معنی ہیں (ہمارے لیے ) حضرت علی مخاتیٰ نے برجستہ جواب دیا جومزاح وخوش طبعی کی جان ہے کہ امرید سے مصرت کی دائے ہے ایک میں الاسٹ میں میں تر اسٹ میں میں تاتی میں میں تاتی میں سے دیون مناف

لو لا كنت بينكما لكنتما لا الريس تمهار درميان نه بوتا توتم لا بوجاتے (يعني مفي بوجاتے) جاتے)

اور پچھ بھی نہر ہتے کیونکہ لنا کا نون نکل جانے کے بعد لارہ جاتا ہے جس کے معنی ہیں' ونہیں'' یعنی تم میرے بغیر پچھ ہیں۔ کتنا یا کیزہ نداق تھا جوعلم وحکمت' مناسبات نعلی ومعنوی اور صنا لکع کلام سے لبریز ہے۔

حضرت عمر بھاتھ نے ایک لڑک سے مذاق میں فرمایا کہ مجھے تو خالق فیر نے پیدا کیا ہے اور
کھنے خالق شرنے ۔ وہ بیچاری رو پڑی اور بھول پن سے یوں بھی کہ جب خالق شرنے بنایا ہے تو

ہس شرمحض ہوں اور مجھ میں فاروق اعظم بھائی جیسی کوئی فیر نہیں ہوسکتی کیونکہ مجھے خالق فیر نے
پیدا ہی نہیں کیا اور یا مجھے کو یا خدا نے نہیں پیدا کیا۔ نہ معلوم میں کس مخزن شرسے آپڑی ہوں۔
اس کا کرید و تخیر دیکھ کر فاروق اعظم بھائی نہو کر مایا: اری اس میں کیا مضا گفتہ ہے۔ فیر ہویا شر
دونوں کا خالق اللہ ہی تو ہے۔ تب وہ مطمئن ہو کر کھاکھ لاپڑی اور بھی کہ میں بھی اللہ ہی کی موں اور
اس کے خالق شر ہونے سے بیضر وری نہیں کہ دہ شرمیں ہی ہوں۔

صحابہ رفاقی کے بعد تابعین تیج تابعین بینی پھر علما رہائییں 'عارفین اور حکماء واتقیاء متقد مین ہوں یا متاخرین ماضی کے اہل کمال ہوں یا حال کے سب بی باوجود اعلیٰ ترین خوف خشیت 'تقویٰ وتقدس اور متانت و سجیدگی کے زندہ دل خوش طبع لطیفہ کو بذلہ سنج اور ہنس کھور ہے ہیں اور بھی بھی ان حضرات نے ترش روئی تانج کلامی اور خشکی کو پسند نہیں کیا۔البتہ اس کے حدود کی رعایت کی اور بھی این خذاتی کو عامیا ندول گی سوقیا ندنداتی یا معاذ اللہ تسخر نہیں بنایا۔ جس کی رعایت نے ممانعت کی ہے کیونکہ اس سوقیا نہ تسخراور سخرہ پن کے غداتی کے بارہ میں حدیث نہوی کا گھڑ کی اور میں اس مدیث نہوی کا گھڑ کی اور اس اور میں حدیث نہوی کا گھڑ کی اور اس اور میں حدیث نہوی کا گھڑ کی اور اس اور میں حدیث نہوی کا گھڑ کی اور اس اور میں حدیث نہوی کا گھڑ کی اور اس اور میں حدیث نہوی کا گھڑ کی اور اس اور میں ارشاد ہے کہ:

المزاح استدراج من الشيطان أن المراق الكي شيطان كى طرف سايك وهيل بر. جس سے وہ رفتہ رفتہ اپنی طرف محينج ليتا ہے۔

ان ہی حضرت عمر طاقت نے محروسہ خلافت میں فرمان بھیجا تھا کہ لوگوں کو نداق دل گئی ہے روکا جائے۔اس لیے کہ اس سے مرقت جاتی رہتی ہے ادرانجام کارغیظ و کینہ پیدا ہوجا تا ہے جو نزاع یا ہمی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

اس سے واضح ہے کہ مزاح ایک جنس ہے جس کی ایک نوع ندموم ہے اور ایک ممدوح و
مطلوب ایک نزاع آ وراور ایک محبت آ ور اسلیح جنس کا منشار بط باہمی اور مابنی تقارب ہے کمر کم
ملکہ یوں سجمتا جا ہے کہ مطلق مزاح ایک جذبہ ہے جس کا منشار بط باہمی اور مابنی تقارب ہے کمر کم
عقل اور بیہود ولوگ اُسے اپنے جاہلا نہ رنگ سے معنزاور بُحدو بریکا تکی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔
بہر حال اس جذبہ ظرافت اور جو ہر خوش طبعی کو طبعی جذبہ کہا جائے یا نفسانی واعید عقلی
اُبھار کہا جائے یا ذکاوت و تیزی طبع کا جو ہر ہر صورت میں وہ ایک شرق مقام رکھتا ہے جس سے
انبھاء اللہ سے لے کر اقطاب واغواث اور علاء وعرفاء سب ہی گذر سے ہیں۔ اس لیے اس کے
انبیاء اللہ سے لے کر اقطاب واغواث اور علاء وعرفاء سب ہی گذر سے ہیں۔ اس لیے اس کے
مناقض دین ودیانت بلکہ وہ ربط باہمی قرب مابنی آ پس واری اور افادہ واستفادہ کی استعداد کا

ایک بہترین اور مؤثر ذریعہ۔

اس لیے علاء محققین نے نہ صرف مزاح کا موقع بموقع استعال ہی کیا ہے بلکہ اس کے اوراس سلسلہ میں اور طریق کو باقی رکھ کرآئندہ نسلوں تک اُن کے پہنچانے کی بھی سعی کی ہے اوراس سلسلہ میں ذکاوت و ذہانت حاضر جوانی اور مزاح والطائف وغیرہ پر کتابیں بھی لکھی کئیں اور مواعظ واوب کی تابوں میں اس پر ابواب و فصول بھی باند ھے سے جھند الفرید المستطرف اور مختلف کشکول وغیرہ اس کے شاہد عدل ہیں ۔علامہ ابن جوزی نے ایک مستقل کتاب ہی بتام کتاب الاذکیاء وغیرہ اس موضوع پرتح ریفر مائی ہے جس میں ذکاوت و ذہانت کے متلف الانواع نمونے پیش فرمائے ہیں اور انہیاء بھیلا ہے لے کراولیاء عرفاء علاء صطحا 'او با' شعراء' رؤسا' او باب صنعت و حرفت جیں اور انہیاء بھیلا ہے کے مزاح وخوش طبعی اور ذکاوت کے مقالات وضول پرتھوں کی ہے جس کے مزاح وخوش طبعی اور ذکاوت کے مقالات اور معاملات کے نمونے ابواب وفصول پر نقشم کر کے بیجا کرد سے جیں ۔جن سے مختلف اہل کمال اور معاملات کے نمونے ابواب وفصول پر نقشم کر کے بیجا کرد سے جیں ۔جن سے مختلف اہل کمال

ک رساعقلول ، فہانتوں طباعیوں اور زندہ دلی کے جو ہر نمایاں ہوتے ہیں اور عقلوں کو مختلف معنوی راہوں میں کھو منے پھرنے کی راہیں ہاتی ہیں۔ یہ کتاب نی الحقیقت تاریخ بھی ہے۔ مردہ دلوں اور پڑمردہ طبیعتوں کے لیے روح افز اطب بھی ہے اور کندعقلوں کی غبادۃ دور کرنے کے لیے ایک اکسیرعلاج بھی ہے جس مے مردہ عقل ہیں جیزی اور اُمنگ پیدا ہوجاتی ہے۔ آدمی ہنتا کیے ایک اکسیرعلاج بھی ہے جس مے مردہ عقل ہیں جیزی اور اُمنگ پیدا ہوجاتی ہے۔ آدمی ہنتا کھی ہوتا ہے اور سوچتا بھی ہے اور اس طرح ایک بھی ہے اور عبرت بھی پکڑتا ہے۔ پابند منفرح بھی ہوتا ہے اور سوچتا بھی ہوا الاذکیاء لکھ رندہ طبیعت لے کراعلی مقاصد کے لیے دوڑتا بھی ہے۔ پس ابن جوزی نے کتاب الاذکیاء لکھ کر دل گئی جبی کی جا کہ اسامان کیا ہے۔ انہوں نے مزاحی حکایات لکھ کر کسی بدعت کا ارتکاب نہیں کیا بلکہ سنن صالحین کو یکجا کیا اور اسوء مشدکی ضروری تنصیلات جع کی جیں جو بدعت نہیں تقویت سنت ہے۔

محرعلامہ ابن جوزی کا پیز خیرہ عربی زبان میں تھا۔ زبان بھی او یبانہ اور خطیبانتھی۔ اس

اٹھا سکتے سے فیرعربی دان طبقہ اس کتاب کی لطافتوں سے یکسرمحروم تھا۔ اس سلیے اس کتاب کا

اٹھا سکتے سے فیرعربی دان طبقہ اس کتاب کی لطافتوں سے یکسرمحروم تھا۔ اس سلیے اس کتاب کا

بادجود مفید عام ہونے کے عام طبقوں میں کوئی چرچانہیں تھا۔ میرے محترم ہزرگ اور دوست

مشکل کومل فرما دیا۔ مولانا محمور علمی استعداد کے ساتھ طبعاً ذکی وکاوت پیند اور ذکی الحس

مشکل کومل فرما دیا۔ مولانا محمور علمی استعداد کے ساتھ طبعاً ذکی وکاوت پیند اور ذکی الحس

مشکل کومل فرما دیا۔ مولانا محمور دراز سے باوجود یکہ درس و تدریس اور تعلیم وتعلم کا کوئی مشغلہ

واقع ہوئے ہیں۔ چتانچہ عرصہ دراز سے باوجود یکہ درس و تدریس اور تعلیم وتعلم کا کوئی مشغلہ

جاری نہیں۔ لیکن اس طبعی و کاوت و حفظ سے علمی استعداد محفوظ اور مسائل مشخصر ہیں۔ محمود کی

واقع ہوئے ایک اللہ دکیا ہر پڑمئی۔ ذکی کو ذکاوت ہی کی ہوجتی ہے اور ذکاوت اپنا راستہ خود ہی

دعوش نکالتی ہے۔ آپ کی ذکاوت نے رہنمائی کی کہ کتاب الاذکیاء کی ذکاوت لوک کی ہرمسع

نہدیوں سے نکال کر ہندوستان کے منظر عام پر لا یا جائے اور عربی لباس کی جگہ اردو کے مرصع

نہدیوں سے نکال کر ہندوستان کے منظر عام پر لا یا جائے اور عربی لباس کی جگہ اردو کے مرصع

نہدیوں سے نکال کر ہندوستان کے منظر عام پر لا یا جائے اور عربی لباس کی جگہ اردو کے مرصع

نہدیوں سے نکال کر ہندوستان کے منظر عام پر لا یا جائے اور عربی لباس کی جگہ اردو کے مرصع

نہدیوں اور اغیباء اپنی غباوت کا معالج کر سکیس۔ چنانچہ آپ نے نہ ناب الاذکیاء کا عام فہم سلیس

بامحاورہ اردور جمہ جس میں اصل عبارت کی روح بدستور قائم ہے یاران کلتہ دان کے لیے پیش کیا ہے۔ اصل کتاب میں علامہ ابن جوزی کی ذکاوت کی روح دوڑ رہی ہے اور ترجمہ میں اس روح کی حفظ کے ساتھ مترجم کے ذکاوت کی روح بھی کارفر ہا ہے۔ اس لیے ترجمہ دو ذکاوتوں کا مجموعہ بن کر دوروحوں کا پیکر بن گیا ہے۔ اس لیے مستنفید بن اگر بنظر غائر مطالعہ کریں گے تو دو ہری ذکاوت ہے بہرہ مند ہوں گے اوران پرواضح ہوگا کہ بیکوئی مروجہ سم کے لطیفوں اور بننے بنانے کے عامیانہ قصوں کا کوئی گول گہانیں بلکہ ادبی تاریخی تہذی علی اور شری دلجے پول کا ایک خزانہ ہے جس میں بہت بی با تیں مزاح کی جی گر دانائی اور زیر کی کے آثار پیدا کرتی ہیں اور اُن ہے دائر اُن بیدا کرتی ہیں۔ اور اُن سے بشاشت آمیز بجید گی طلاقتہ وجہ اور تبسم آمیز لہجہ میں علی اطاقہ وجہ اور تبسم آمیز لہجہ میں علی اطاقہ بولئی استعداد بیدا ہوتی ہوتی ہے۔

عرصہ دراز گذرا کہ میں نے بھی اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا اورا کٹر سفر وحضر میں ہے کتاب الاذکیاء میرے ساتھ رہتی تھی۔ کئی بار بطور آرز و یہ خطرہ گذرا کہ کاش اس کا ترجمہ ہو جائے۔ الحمد دللہ کہ ایک عرصہ کے بعداس خواب کی تعبیر ترجمہ کتاب الا ذکیاء کی صورت میں سامنے آرتی ہے اس لیے ترجمہ اور بحیل آرز دکی دوہری خوشی میسر آئی۔

فلله الحمدو المنة ثم للمترجم

حق نعالی ہے دُعا ہے کتاب الا ذکیا ، کے اس با محاورہ اور اعلیٰ ترجمہا وراس کے شمن میں مترجم ممدوح کے تاریخی فٹ نوٹس کو جومتنقلا افادی شان رکھتے ہیں قبول فر مائے ان کا نفع عام ہو اور مترجم دام مجدہ کواس علمی عرق ریزی پردارین میں بہترین صلہ اور بدلہ عطافر مائے ۔ آمین

**محر**طبيب *غفرل*هٔ مهتم دارالعلوم ديو بند

#### مُقّدمَه

الحمد لله رب العلمين والصائوة والسلام على خير خلقه سيدً. الآوّلين والأخرين سيّدنا و مولانا محمّد خاتم النّبيين واله وصحبه اجمعين. امّا بعد!

مقدام العلماء حضرت امام ابن الجوزي مِينية كي تالية كرده "سمّاب الاذكياء" كي حواليه ہے بعض کتب میں سلف کے چندوا قعات ذکاوت میری نظر سے گذرے جونہایت ولچسپ اور اعلی ورجہ ذکاوت کا خمونہ منے تو مجھے اُس کے مطالعہ کا شوق ہوا۔ یہ کتاب الحمد للد آسانی ہے دستیاب ہوگئی۔اس کو دیکھ کرمعلوم ہوا کہ بیفرضی اوراختر اعی لطا نف کا مجموعہ نبیں ہے بلکہاس کا اكثر بلكهتمام ترحصة تاريخي واقعات اوراحاديث سيمتنبط بهاورجس قدرمقولات اورحكايات اس میں تحریر کی گئی ہیں۔ ہے اصل کہانیاں اور عامیانہ با تیں نہیں ہیں بلکہ بیش قیمت سات سوعلمی لطائف ہیں اور جس قدر بھی زرّیں مقولات اور دلچیپ نقیص تحریر کیے گئے ہیں سب میں کتاب کے موضوع لینی ذکاوت کو پورے طور پر ملحوظ رکھا گیآ ہے اور حسن ترتیب کے ساتھ انبیاء علیہم السلام اورحضورسرور عالم مَنَّ الْفِيْزُ وخلفاء راشدين وسلاطين اورا كابرسلف كى مجالس كے بہت ہے دلچسپ سوالات اور برجسته جوا بات کوایسے دلنشین انداز میں ذکر کیا گیا ہے کہ گذشتہ بابر کت دور كانقشة ال طرح بين نظرة جاتا ہے كه كويا بهم خود اس مجلس كے شريك بيں \_ صحابه كرام رضوان التعليهم اجمعين ك فكفته مزاجي كساته بالهمي تعلقات سيجن كامختلف مناسب مواقع ميس ذکر کیا گیا ہے واضح ہوجاتا ہے کہ ان حضرات کی زندگی کے تمام لمحات و نیا ہے کنارہ کشی کے ساتحدزا مدانه طورير بى بسرنبيس موتے تھے بلكه أن كى معاشرت بالممى طور پرنہايت سنجيده اور شكفته د لی کے ساتھ غایت اعتدال پرتھی۔علمی اور ادبی ذوق رکھنے والوں کے لیے شعراء اور نساء متفطنات کی حاضر جوابیاں نثر میں یا برکل اشعار میں جوارتجالا اور بےساخنہ کیے گئے بہت ہی جاذب نوجہ ہیں۔اس کےعلاوہ بہت ہے نوادر نظرے گذرے جن سے خواص الل علم اورعوام سب ہی متمتع اور لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔حضرت مصنف قدس اللّٰدسرۂ نے جن افاضات کے پیش نظراس کتاب کی متہ وین کی ہے جن کومختصر دیباجہ میں ذکر بھی کیا ہے بینی بیر کہ تاریخی حیثیت ے ناظرین کوان عقلاء کے مرتبہ کا صحیح علم ہوجائے جن کا ذکر کسی واقعہ میں کیا گیا ہے اور یہ کہ

مطالعہ کرنے والوں کی عقل میں حدت استنباط نتائج کا ملکہ پیدا ہو جائے وغیرہ۔ بقیناً یہ اپنے موضوع میں کمل ہونے کے ساتھ اس سے بہت زیادہ فوائد کی حامل ہے۔امید ہے کہ ہمارے طلبہ اور نوجوانوں کے لیے اس کا مطالعہ ایک بڑے شفیق مربی کی طویل صحبت کا فائدہ بخشے گاجو افسوس ہے کہ کمیاب ہوتی جارہی ہے۔

بیکتاب عربی زبان میں ہے جس سے ایسے اصحاب ہی مستفید ہوسکتے ہیں جوعر بی ہجھنے کی استعدادر کھتے ہوں۔ اس کی افا دیت کود کھے کرمیر ہے دل میں بیدا عید پیدا ہوا کہ اگر اس کا ترجمہ اردوزبان میں اس انداز کے ساتھ ہوجائے کہ کلام کی روح اس نشاۃ ٹانیہ میں آ کر باقی رہے جس سے خواص کے ساتھ عوام بھی پورے طور پر محفوظ ہو سکیں تو اس کی افا دیت عام ہو سکتی ہے۔ تو کا علی الترامات کے ساتھ ترجمہ شروع کر دیا گیا۔

- حضرت مؤلف مینید نے اکثر حکایات کے ساتھ بطر زمحد ثین سلسلہ روایت بھی تحریر کیا
   ج میں نے اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں سمجی ۔ اوّل یا آخر کے کسی متاز راوی کے ذکر پراکتفا کرلیا۔
- ترجمہ کے بامحاورہ ہونے کا اس حد تک خیال رکھا گیا ہے کہ کلام کا مطلب سجھنے ہیں عام استعداد کے ناظرین کو اُلجھن نہ پیش آئے اور عربی الفاظ کے ترجمہ سے مطابقت بھی قائم رہے۔
- ﴿ لِعَضْ لَطَا نَفُ اللَّهِ فِي جَن كَاتَعَلَقَ الفَاظِ كَ خَصُوصِيت ہے ہے اللَّهِ مواقع برصرف ترجمہ براکتفائیں کیا گیا۔ کا اللہ وہ الفاظ یا عبارت لکھ کر قوسین کے درمیان یا بالمقابل دوسرے کا لم میں ترجمہ لکھ دیا تھیا۔
- اشعار میں بھی صرف ترجمہ پراکتفانہیں کیا گیا بلکہ اصل شعر لکھ کرینچے اس کا بامحاورہ ترجمہ
   کردیا گیا تا کہ عربی قابلیت رکھنے والے اصحاب لطف کلام سے بہرہ اندوز ہو تکیس۔
- کسی ترجمہ کو بامحاورہ یا کسی مضمون کو واضح کرنے کے لیے اگر کوئی اضا فیضروری سمجھا گیا تو اس کوقوسین ہے متاز کر دیا ممیا۔
- 🕏 اگراصل میں اتنا اختصار دیکھا گیا کہ جومطلب سجھنے میں مخل ہوتو اس کی بقدر ضرورت

وضاحت کردی منی۔

- جو بات کسی تاریخی واقعہ ہے متعلق ہے تو اس واقعہ کو بھی ذکر کر دیا ہے تا کہ ناظرین کی بصیرت اورعلم میں اضافہ ہو۔
- جس حکایت میں ذکاوت کا پہلوروشنہیں تھا دہاں قوسین کے درمیان اس کی طرف اشارہ
   کردیا گیا۔
- جملہ حکایاتِ کتاب پر شار کے نمبرلگا دیئے گئے اور اگر کوئی مناسب مقام حکایت کسی
   دوسری کتاب سے اخذ کر کے نٹ نوٹ میں لکھی گئی تو اس پر نمبر نہیں لگایا گیا۔
- ﴿ الركوئي حكايت سي منتدكتاب بين اس مع خلف صورت بين ذكر كي تواس كوجهي نك نوث بين تحرير كرديا كيا ـ

# ترجمة المؤلف

اِس کتاب کے مؤلف امام ابن الجوزی میہیج مجھٹی صدی کے جلیل القدرعلاء اسلام میں سے ہیں۔ بغداد میں رہتے تھے۔ آ یہ کا نام عبدالرحمٰن بن علی ہے جمال الدین خطاب اور ابوالفرج کنیت ہے۔آ ہے کا سلسلہ نسب حضرت ابو بکرصدیق تک بواسطہ محمد بن ابی بکر پہنچتا ہے۔ آپ اینے زمانہ کے بہت بڑے خطیب اور بہت سے علوم حدیث وتفسیر وفقہ واوب و تاریخ وغیرہ میں بے مثال تھے۔ بغداد میں ااصع میں پیدا ہوئے۔ آپ کی مجالس وعظ اس قدرمؤثر ہوتی تھیں جن کی نظیر دنیا میں نہھی جس ہے ہزاروں آ دمی نصیحت حاصل کر کے گنا ہوں سے تا ئب ہوتے تنصاور ہزاروں مشرک اسلام قبول کرتے تنصہ آپ کی تصنیفات مختلف علوم میں تین سو ع لیس سے زیادہ ہیں اوران میں ہے بعض تو اس قدرمبسوط ہیں کہ ہیں جلدوں تک پہنچ کئیں۔ گل مجلدات کی تعداد دو ہزار ہے۔ آپ نے آخر عمر میں منبر پراس کا اظہار کیا ہے کہ'' میں نے ان انگلیوں سے دو ہزارجلدیں لکھی ہیں اور میرے ہاتھ پر ایک لاکھ آ دمیوں نے تو بہ کی ہے اور ہیں ہزاریبودیوں اورنصرانیوں نے اسلام قبول کیا ہے۔'' منقول ہے کہ جن قلموں ہے آپ ا حادیثِ رسول مَنْ اللَّهُ مُلَكِمة تقے ان كے تراشے محفوظ ركھتے تھے تو ان كا ايك انبارلگ كيا۔ آپ نے بدوصیت کی تھی کہ میرے انقال کے بعد جب عسل دیا جائے تواس سے یانی گرم کیا جائے۔ چنانچەابيا كيا گياتو پيرېھى اس كاايك حصە نيج گيا آپ كى وفات بغداد ميں ٩٥ ھەميى بوئى۔ ( ماخوذ از: ترجمة المؤلف ت

المفتقر الى رحمة الله الصمد

اشتیاق احمد عفاالله عنه د بو بندی به یم ریخ الاوّل ۱۳۷۲ بجری

# بيالك

سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کونہم کامحل بننے کی صلاحیت بخشی اور ہم کوعلم کے ز بور ہے آ راستہ فر مایا اور عقل کی باگ ڈور کا ما لک بنایا اور ہم کوقوت کو یائی ہے مزین کیا اور پناہ جاہتے ہیں ہم اللہ سے صفا فکر کی مکدر ہونے سے اور توت زہن کے کند ہو جانے سے اور رحمتیں نازل فرمائے اللہ اس ذات پرجس کو جامع کلمات کے ساتھ اس امت کی طرف مبعوث فرمایا گیا جود وسری امتوں سے زیاد ہ مختلفند ہے اور آپ ملکا ٹیٹٹر کے تمام پیرو کار اور آپ ملکا ٹیٹٹر کے اتباع کے واضح راستوں پر چلنے والوں پر بہت بہت سلام بھیجی ۔ اما بعد اعقل سب سے بڑی بخشش ہے کیونکہ وہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے اور اس سے نیکیوں کے اصول بنتے ہیں اور انجام کا لحاظ کیا جاتا ہے اور باریکیوں کوسمجھا جاتا ہے اور فضائل حاصل کیے جائے ہیں ادر چونکہ نعت عقل کے سلسلہ میں عقلاء کے درجات میں باہم تفاوت ہے اور تجربوں اور علم کی پختہ کاری کی تخصیل کے اعتبارے باہم اختلاف ہےتو میں نے حام کہ ایک کتاب میں ایسے اہل ذکاوت کی ہاتیں جمع کی جائمیں جن کی عقلی توت طاقنؤ رہواور ذ کاوت بیجہان کی عقلوں کی جو ہریت کے روثن ہو۔اس ہے تین غرضیں ہیں اوّل یہ کہ جن کے واقعات تحریر کیے جا کیں گےان کی ذکاوت کا مرتبہ پہچا نا جا سکے۔ دوم بیرکہ سامعین میں اگر اس مقام پر چہنچنے کی استعداد ہے تو ایسے حالات کے علم سے ان کی عقل میں بھی نکتہ آفرینی ہیدا ہو سکے گی اوریہ ثابت امر ہے کہ ذی عقل سے ملناا ورصحبت میں بینھناسمجھدار کے لیےمفید ہوتا ہے اور احوال کا سننا بھی صحبت کے قائم مقام ہوجا تا ہے جبیسا کہ رضى كامقوله ب:

فائنی ان ادی الدیاد مطوفی یو میری قسمت مین نیس که میں ان شہرول کو پچشم خودد کھے اول مگر بیائمید فلعلی اعبی الدیاد مسمعی۔ ہے کہ اخبار مسموعہ کے ذریعہ سے انکا تصورا پے ذبین میں جمالوں کی بین اسم کہتے ہیں کہ مامون الرشید کا مقولہ ہے جو ابرا ہیم سے ہم نے یہ کہتے سنا کہ لوگوں کی عقلوں کے توازن پر نظر کرنے سے زیادہ کوئی چیز دلچسپ نہیں ہے۔ سوم یہ کہ ایسے شخص کی تادیب بھی ہو سکے گی جوخود رائی کے پندار میں مبتلا ہوگا جبکہ اس کے سامنے الیمی چیزیں

آئیں گی جن تک رسائی اس کے ذہن کے لیے دشوار ہوگی اور اللہ تو فیق بخشنے والا ہے۔

باکب

# فضیلت عقل کے بیان میں

(۱) حضرت عبدالله بن عباس بنائب ہے روایت ہے کہ وہ حضرت عائشہ بنائب ہے اور اسلام کیا کہا ہے اُم المؤمنین ایک محف قیام کم کرتا ہے اور زیادہ موتا ہے (بیعنی نوافل کم پڑھتا) ووسرا محف قیام زیادہ کرتا ہے اور کم سوتا ہے ان دونوں میں ہے آ پیمس کو پسند کریں گی۔ حضرت عائشہ بڑی نے نے فر مایا کہ بہی سوال میں نے رسول الله منائی تی می ہے ایک گائی کی کے اتحا آ پ منائی کی کے اتحا کہ دونوں میں سے پسند یدہ محف وہ ہے جوزیادہ ذی عقل ہو۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول الله ایک الله ایک کی اسلام الله بھی اسلام الله الله ایک کے ایک میں سے بسند یدہ محف وہ ہے جوزیادہ ذی عقل ہو۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول الله ایم میراسوال دونوں کی عبادت کے بارہ میں ہے آ پ منائی ایک نے فر مایا: اے عائشہ بڑی نے دونوں سے صرف عقل کے باب میں سوال ہوگا جوزیادہ عقلمند ہے (عقل معادمراد ہے) وہ دُنیا آ خرت میں کم عقل سے فضیلت رکھتا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر بڑھی ہے مروی ہے کہ رسول الله مَثَّاثِیْزِم نے فر مایا کہ کسی شخص کے اسلام کواس وفت تک بلند مرتبہ نہ مجھوجب تک اس کی عقل کی گرفت کو نہ بہجان لو۔

حضرت ابو ہریرہ گئے ہیں کہ رسول اللہ منافیۃ کیا کیا رشاد ہیں نے سنا کہ پہلی ہے جس کواللہ نے پیدا کیا قلم ہے پھر تو ن کو پیدا کیا اوراس سے دوات مراد ہے پھر تھم کیا کہ لکھ قلم نے سوال کیا کہ کیا کہ لکھ جو بچھ ہور ہا ہے اور جو پچھ قیامت تک ہونے والا ہے۔ پھر عقل کو پیدا کیا اور فر مایا کہ جھے کوا پڑی عزت کی تتم میں تچھ سے مکمل کروں گااس کو جو میر الپندیدہ ہوگا اوراس کو کیا اور اس کو کھے تابیند ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تواس کو تھم دیا کہ پیچھے ہے نو وہ سے تھے ہوھو۔ تو آ سے بردھی تو فر مایا میری عزت کی تھم دیا کہ پیچھے ہے نو وہ سے تھے ہیں۔ پھر تھم دیا کہ آ سے بردھو۔ تو آ سے بردھی تو فر مایا میری عزت کی تشم میں نے کوئی چیز ہجھ سے اچھی پیدا نہیں گی۔۔ تیرے ہی اعتبار سے ہم عطا کریں ہے اور تیرے ہی اعتبار سے ہم موا خذہ کریں ہے۔ تیرے ہی اعتبار سے ہم موا خذہ کریں ہے۔

وہب بن مذہہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر نازل کیا کہ شیطان پرکوئی چیز ایک عاقل مؤمن سے زیادہ شاق نہیں حالا نکہ وہ سو جاہلوں کو برداشت کر لیتا ہے۔ چنانچہ ان کو کھینچ لیتا ہے انکی گردنوں پر سوار ہو جاتا ہے اور جس طرف لے جاتا چا ہتا ہے وہ اسکی فرما نبرداری کرتے ہیں اور عقمند مؤمن سے مقابلہ کرتا ہے تو وہ اس پر سخت دشوار ہوتا ہے یہاں تک اینے مطلب کی کوئی شے اس سے حاصل نہیں کرسکتا۔

دہب کا قول ہے کہ شیطان کے لیے پہاڑ کا اپنی جگہ سے ٹلا دینا چٹان چٹان اور پھر پھر جدا کرے آسان ہے صاحب عقل مو کس کے لیے مقابلہ سے۔ کیونکہ مؤمن جب صاحب عقل و صاحب بھیرت ہوگا تو وہ شیطان پر پہاڑ سے زیادہ بھاری اور لو ہے نے زیادہ تھا کا اور وہ افسوس کرتا ہوا حیلہ سے اس کو اس کے مقام سے ہٹانے کی کوشش کرے گا گر نہ بٹا سکے گا اور وہ افسوس کرتا ہوا اعتراف کرے گا کہ میرااس کو گراہ کرنے پر بس نہ چلا اور پھر وہ جائل کی طرف مز جائے گا اور اس کو اس کے گرون پر سوار ہو کر ایسے رسوائی کی مقامات میں پھینک مارے گا جو آخرت اس کو اس کی گردن پر سوار ہو کر ایسے رسوائی کی مقامات میں پھینک مارے گا جو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں بر باد کر دیں۔ جس کے نتیجہ کے طور پر وہ کوڑوں کی اور پھراؤ کی سزا میں گرفتار ہواس کا سر مونڈ ااور منہ کا لا کیا جائے اور ہاتھ پاؤں کا لے جا کیں اور سوئی دیا جائے اور بر دو آدی ایک برابر ہوتے ہیں گر جب ان میں کا ایک دو آ دی ایک بی تی میں مشرق ومغرب کا بنست دوسرے کے زیادہ تھاند ہوتا ہے تو اُن دونوں انجال کے درجات میں مشرق ومغرب کا بلک س سے بھی زیادہ تھا وت ہوتا ہے۔

وہب بن مقبہ کہتے ہیں کہ نقمان علیما ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے اللہ کے معاطع میں ہوشیار رہنا کیونکہ اللہ کے معاملوں میں سب سے زیادہ عقل سے کام لینے والے کے اعمال بھی سب سے زیادہ عقل سے کام لینے والے کے اعمال بھی سب سے اچھے ہوتے ہیں اور شیطان صاحب عقل سے بھاگا ہے اور اس میں یہ طاقت نہیں کہ اس سے جیت سکے۔ اے بیٹے ! جس عبادت میں عقل کو کام میں لایا گیا ہواس سے زیادہ کو کی عبادت اللہ تعالی کی نہیں ہو گئی۔

''مطرف فرماتے ہیں کہ بندے کوا بمان کے بعد عقل سے زیادہ کوئی افضل چیز نہیں دی گئی۔ حضرت معاویہ بن قرق فرماتے ہیں کہ لوگ جج بھی کرتے ہیں اور عمرہ بھی اور جہاد بھی کرتے ہیں' نماز پڑھتے ہیں اور روز ہے بھی رکھتے ہیں ('گراجر میں سب برابر نہیں ہیں ) لیکن

قیامت کے دن اُن کی عقلوں کی مقدار کے مناسب ہی ان کواجرد یا جائے گا۔ ابوز کریاً کا قول ہے کہ جنت میں ہرمؤمن اپنی عقل کے مطابق لذت حاصل کرے گا۔

بُائِئِ : 🕝

# عقل کی ماہیت اور اُس کے لیے بیان میں

حضرت امام احمد بن عنبل کا مقولہ ہے کہ عقل (انسان کی ایک طبعی صفت ہے جواس کی ماہیت کے ساتھ) گڑی ہوئی شے ہے اور یہی تعریف محاسی سے ایک روایت رہجی کہ آپ نے فر مایا کہ عقل ایک فور ہے اور دومروں نے یہ تعریف کی ہے کہ عقل ایک تو ت ہے جس کے ذریعہ ہے معلومات کی حقیقوں کو جدا جدا کیا جاتا ہے اور بعضوں نے یہ تعریف کی ہے کہ عقل ایک تعریف کی ہے کہ عقل ایک تعریف کی ہے کہ عقل علوم ضروریہ کی ایک نوع ہے اور وہ ایساعلم ہے جس سے جائز امور کا جواز اور محالات کا محال ہونا متکشف ہو جائے اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ عقل ایک جو ہر بسیط ہے اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ عقل ایک جو ہر بسیط ہے اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ عقل ایک جو ہر بسیط ہے اور بعضوں کا یہ قول ہے بارہ میں سوال کیا محسوں کا یہ قول ہے کہ عقل ایک شفاف جسم ہے اور ایک اعرابی ہے عقل کے بارہ میں سوال کیا محسوں کا یہ قول ہے کہ عقل ایک شفاف جسم ہے اور ایک اعرابی ہے تھال کے بارہ میں سوال کیا محسوں کا یہ قول ہے کہ عقل ایک شخور ہے جو بعلور غذیمت ہاتھ لگ جائے۔

اور سجھ لوکداس بات میں تحقیق یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہاس اسم لیمی عقل کا اطلاق مشترک طور پر چارمعنوں پر ہوتا ہے اقل وہ وصف جس کے ذریعہ سے انسان دیگر بہائم سے متازکیا جاتا ہے اور یہ وصف ہے جس سے انسان میں علوم نظریہ کے قبول کرنے کی استعداد ہوئی اور توت فکریہ کے تفی نقشے کے مطابق صنعتوں کی تیاری و تد ابیر کی اس میں صلاحیت ہوئی۔ جن لوگوں نے اس کو ایک گڑی ہوئی چیز (عزیزة) کہا ہے ان کی یہی مراد ہے اور گویا وہ نور ہے جو انسان کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے جس کے ذریعہ سے اشیاء کے اوراک کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔

دوسرااس علم براطلاق ہوتا ہے جوطبیعت انسانی میں رکھا گیا ہے جس سے جائز شے کا جواز اور محال کا محال ہوتا ثابت ہوتا ہے۔ تیسر ااطلاق اس علم پر بھی آتا ہے جو تجربات سے حاصل ہوتا ہے۔اس علم کو بھی عقل کہ دیا جاتا ہے۔ چوتھا اطلاق اس قوت کے منتمیٰ پر بھی آتا ہے جس کو گڑی ہوئی چیز کہا گیا تھااور وہ منتی لیعن آخری حدیہ ہے کہ وہ توت ان خواہشوں کوفنا کرڈالے جواس کو (انجام سے لا پرواکر کے) جلد پیدا ہونے والی لذت کی طرف دعوت و بتی ہیں اور نوگ ان حالات میں مختلف درجات پر ہیں بجونتم ثانی کے کہ وہ ایک علم ضروری ہے اور ہم نے اس کی شرح اور عقل کے فضائل پورے طور پراپنی کتاب منہاج القاصدین میں تحریر کردیئے ہیں۔ یہاں جس قدراشارہ کردیا گیا وہ کافی ہے۔

فَصَلِّ: اس اسم لین عقل کے شنق ہونے کے بارہ میں تعلب کا قول ہے کہ اس سے اصلی معنی امْمَاع (روکنا) ہیں کہا جاتا ہے عَقَلتُ النّاقَة جب ہم نے ناقہ کو چلنے سے روک دیا ہواور عَقَلَ بَطنُ الرّجل جب اسہال بند ہوجائیں۔

فصل عقل کے مقام کے بارہ میں امام احمد سے مردی ہے کہ اس کا مقام دماغ ہے اور یہی امام ابوحنیفہ میں ہے یہ کا قول ہے اور ایک جماعت کی جمارے اصحاب (بعنی حنابلہ) میں سے یہ رائے ہے کہ اس کا مقام دل ہے۔ امام شافعی میں تو سے بھی یہی قول مردی ہے وہ حق تعالی کے اس قول سے استدلال کرتے ہیں: فت کون له قلوب یقلون بھا اور اس آ بت ہے بھی لمن کان له قلب یہاں قلب عقل کے معنی میں ہے (جس طرح ظرف بول کرمظر وف مراد لیتے ہیں) اس لیے کہ قلب عقل کا کے معنی میں ہے (جس طرح ظرف بول کرمظر وف مراد لیتے ہیں) اس لیے کہ قلب عقل کا کے۔

المائيك : ٢

# '' ذہن''اور' فہم''اور' ذکاء'' کے معنے

ذہن کی تعریف ہے ہے کہ ذہن ایک توت ہے نفس میں جورایوں کے حاصل کرنے کے لیے مستعداور تیار ہوتی ہے اوراس قوت کی تیاری کے ساتھ جبکہ جیداوراعلیٰ کا مغہوم شامل کر دیا جائے گا توقیم کی تعریف ہوجائے گی اوراسی قوت کے ساتھ صدس کی جودت یعنی اعلیٰ درجہ کا مفہوم شامل کیا جائے گئیل وقت میں بغیر دیر لگائے کام کرے تویہ ذکا کی تعریف ہوجائے گی (حدس کے معنی ہیں ذہن کا اصل مفہوم کی طرف اور نتیجہ حاصل کرنے کے لیے سرعت کے ساتھ ختقل ہوتا) توذکی لیعنی ذکا کسی قول کو سنتے ہی اس کی مراد جان لیتا ہے۔ بعض لوگوں نے بہی تعریف فیم

کی کی ہے ان کا قول ہے کہ تعریف فہم کی ہے ہے کہ سی قول کو سنتے ہی اس کے معنی کاعلم ہو جانا فہم ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ذکاء کی تعریف ہے سرعت فہم اور اس کی باریک بنی اور بلادت اس کے جمود کو کہتے ہیں۔ز جاج کا قول ہے کہ ذکاء کے معنی لغت میں کسی شے کے تمام ہونے کے ہیں۔ جب عمرائیے کمال پر پہنچ جائے تو الذکاء نی السن کہا جا تا ہے۔اس طرح جب نہم اپنے کمال پر پہنچ جائے گی تو اس کوالذ کافی الفہم کہا جائے گا۔ تو ذکاء کامفہوم ہوگا کہ وہ ایسی قبم ہے جو کامل اوراصل مرادکوسرعت کے ساتھ قبول کرنے والی ہواور بولتے ہیں ذکیت النار جب ہم آگ کو یورے طور سلگائیں۔ ابو بمرین الانباری فرماتے ہیں کہ بیقول فکلائ ذکھی جس کے معنی کامل سمجھاورتام الفہم کے لیتے ہیں ماخوذ ہے۔عرب کے اس مقولہ سے کہ قد ذکیت المنار ذندکو جب كرآ كسلك كاعمل تام جوجائ اوركهاجاتاب اذكتهالنا جبكهم بور عطور برسلكاناحتم كركيس اوركها جاتا ہے مسك ذكى جب مشك كى خوشبو بورى اورا بى توت نفاذ ميں كامل ہو۔ جميل كاقول ہے:

> صادت فوادى بعينها ومبتسم كانه حين ايدته لنا بردعذب كان ذك المسكُ خالطة والزنجبيل وما المزن والشهدا

محبوبہ نے میرے ول کو اپنی دونوں آتکھوں سے شکار کر لیا وائے جہم لین بولا ہے جب اس نے ہم پر اس کو ظاہر کیا تو محویا وہ اولا ہے اور ایسا میٹھا ہے گویا کہ تیز مہلکا ہوا مشک اور ن تحبیل اور بارش کا یانی اور شہداس میں ملے ہوئے ہیں۔

اور کہا جاتا ہے: قد ذکیت الشاہ جب بری کے ذبح سے ہم فارغ ہوجا کیں اوراس کی ضروری حدتمام کرچکیں۔ سی شاعرنے کہاہے \_

نعم هو ذکھا و انت اضعتَها ہاں اس نے تو اس کمری کے ڈن کے فراغت یا لی کمرتو نے والمهاك عنها خرقة وفطيم الصفائع كيااور تجياس فرفداور تطيم في فالكرديا

اور عرب كامحاوره ب: جوى المذكيات غلاب (محورُ ول في غلب كسائر يعنى شاندار طریقہ پر چلنا شروع کیا) بعنی پورے عمر کے گھوڑوں نے جو طاقت و غلبہ میں ایک دوسرے پرسبقت کررہے ہتھے چلنا شروع کیااس محاورہ کی بنایہ ہے کہ تھوڑ دں میں جو ندکیہ ہیں یعنی وہ جن کی قوت اور شباب ممل ہو جائے ان پر ہوجھ بخت زمین پر کھڑا کر کے رکھا جا تا ہے کیونکہان کی قوت اور ان کے اعضاء کی تختی قابل اعتماد ہوتی ہے اور وہ نوعمر اونٹ اور چھوٹے

گھوڑوں کی طرح نہیں ہوتے جن کے لیے ان کے کمزوراور چھوٹے ہونے کی وجہ سے نرم زمین کی ضرورت ہوتی ہوئی ہے کیونکہ ان میں پورے گھوڑوں جسیا جما و نہیں ہوتا اور بعض لوگ اس طرح بولتے ہیں جوی الممذکبات غلاء اور غلاء جمع غلوۃ کی ہے۔ غلوۃ اس فاصلہ کو کہتے ہیں جوایک تیرزیادہ سے زیادہ طے کرسکتا ہے۔ ذکاء کے معنی سمجھے کی پختگی ہیں۔ اس کی مثال میں کسی شاعر کا شعر ہے:

سهم المفواد ذکائوہ ما مثلهٔ دل کا تیراس کی ذکاوت ہے کہ پختہ ارادہ کے وقت مخلوق عند العزیمة فی الانام ذکاء میں کسی کی ذکاوت اس کی ذکاوت کے مثل نہیں ہے اورز میرکا ایک بیشعر ہے جس میں ذکاء کو پوری عمر کے معنے میں استعمال کیا ہے:

و يفضلها اذا اجتهدت عليه 🌣 تمام السن منه والذكاء

( ترجمہ ) جب بھی وہ اس کامقابلہ کرتی ہے تو نرکواس کی عمر کی پیختگی اور کمال بن ماد و پر غالب کر ویتا ہے۔

اورلفظ ذکاء جوان دومعنوں میں استعال ہوتا ہے مد کے ساتھ ہے اور ذکا بمعنیٰ آگ کو یور ےطور پر بھڑ کناالف ہے بغیر مدتح بر کیا جاتا ہے۔ایک شاعر کا قول ہے:

و تصوّم فی القلب اضطوامًا کانّهٔ ذَکّا النار تُرفیه الرّیاحُ النوافحُ (رَجمه) اورمحوبه الرّیاحُ النوافحُ (رَجمه) اورمحوبه دل میں ایک آگ بجر کاتی ہے گویا کہ وہ پوری بجر کی ہوئی آگ ہے جس کو تیز ہوا کی بجر کئے میں مدد پہنچارہی ہیں۔

اورکہاجا تا ہے: مسك ذكى اور مِسكْ ذكيّة جس كنز ديك مسك مذكر ہے وہ مذكر كے اور کہا جا تا ہے: مسك فرکر ہے وہ مذكر كے اور جس كے نز ديك مونث ہے وہ مؤنث كے صيغہ كے ساتھ استعمال كرتا ہے ان كا كہنا ہے كہتا نيث باعتبار رائحہ ہے۔ فراء ہے بیشعر مروی ہے:

لقد عاجلتنی بالسیاب و ثوبها اس نے بچھ گالیاں دیے بیں جلدی کی طالا تکہ اس کے جدید و من اثو ابھا المسلت تنفع کیڑے نے تھاوران میں سے مشک کی خوشہوم بک رہی تھی بیال مسک بول کررائحۃ المسک مرادلیا گیا ہے۔

ابوخفان مهزمی کا قول ہے کہ مسک اور عنبر دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں مذکر بھی اور مؤنث بھی۔

ئَباكِ عَنْ الْ

# اُن علامات کا بیان جن ہے کسی عاقل اور ذکی کی عقل اور ذکاء پہچانی جاسکتی ہے

مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ بیرعلامات دوقتم کی ہیں ایک وہ جو باعتبار صورت کے ہیں دوسری وہ جومعنوی ہیں اوراحوال وافعال ہے متعلق ہیں۔

(۲) گلان کہتے ہیں کہ جھے سے زیاد نے کہا کہ میر سے پاس کی تقلند آ ومی کولاؤ۔ ہیں نے عرض کیا کہ ہیں نہیں سمجھا کہ آپ کی مراد کس تحفی کو بلانا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تقلند آ دمی جب اس کا چہرہ اور قد سامنے ہوتو جھپ نہیں سکتا تو ہیں تلاش میں نکلا ہی تھا ایک محفی میر سے سامنے آیا جو وجیہ اور دراز قد وضیح اللسان تھا۔ ہیں نے اس کو چلنے کے لیے کہا وہ آ کرزیا و سے ملا۔ زیاد نے کہا کہ اے مخفی میں آپ سے مشورہ کرنا چا ہتا ہوں ایک معاملہ میں۔ کیا آپ تیار ملا۔ زیاد نے کہا کہ اے مخفی میں آپ سے مشورہ کرنا چا ہتا ہوں اور ایسے مخفی کی رائے نا قابل اعتاد میں اس نے جواب دیا کہ میں پیٹا ب کورو کے ہوئے ہوں اور ایسے مخفی کی رائے نا قابل اعتاد ہے۔ زیاد نے بھیا دیا ) جب وہ نکلا تو اس نے کہا ہیں بھوکا ہوں اور بھو کے کی رائے نا قابل اعتبار ہے۔ زیاد نے کہا اے گلال اس کے بیان اس کو بیت الخلاء نے جاؤ۔ ( میں نے پہنچا دیا ) جب وہ نکلا تو اس نے کہا ہیں بھوکا ہوں اور بھو کے کی رائے نا قابل اعتبار ہے۔ زیاد نے کہا اے گلال اس کے کہا اے گلال اس نے کہا ہیں بھوکا ہوں اور بھو کے کی رائے نا قابل اعتبار ہے۔ زیاد نے کہا ہیں بھوکا ہوں اور بھو کے کی رائے نا قابل اعتبار ہے۔ زیاد نے کہا اے گلال کیا کہ بھول کی رائے نا قابل اعتبار ہے۔ زیاد نے کہا ہیں بھوکا ہوں اور بھو کے کی رائے نا قابل اعتبار ہے۔ زیاد نے کہا ہیں جو کھوں اور بھو کے کی رائے نا قابل اعتبار ہے۔ زیاد نے کہا ہے کہا ہوں اور بھو کے کی رائے نا قابل اعتبار ہے۔ زیاد نے کہا ہوں اور بھو کے کی رائے نا قابل اعتبار ہے۔ زیاد نے کہا ہے کہا کہا ہے کہا ہوں اور بھو کے کی رائے نا قابل اعتبار ہے۔

اس کو کھانا دونو کھانالا یا عمیا پھر جب وہ کھانے سے فارغ ہو چکے تو کہااب پو چھئے آپ کوجس امر کی ضرورت ہوتو ان سے جو بھی سوال کیا عمیاان کے پاس اس کا مناسب جواب موجود تھا۔

یوسف بن حسین کہتے ہیں کہ میں گئے ذوالنون کے سنا کہ فرماتے تھے جس محض ہیں تم پانچ صفات پاؤاس کے لیے سعادت کی امیدرکھو۔خواہ اس کی موت سے دو گھڑی قبل اس کونصیب ہو۔ پوچھا گیا کہ وہ کیا ہیں تو فرمایا کہ استواء خلق ( یعنی اعضا کا متاسب اور مزاج معتدل ہونا) اور روٹ یعنی خون کا ہلکا ہونا اور عقل رسااور صاف تو حید (جوشائبہ شرک جلی وخفی سے پاک ہو) اور یا کیزہ طینت۔

دوسری شم کابیان یعنی کسی عاقل کی عقل براقوال واحوال کوزر بعدے استدلال کرنا: مؤلف فر ماتے ہیں کہ کسی عاقل کی عقل پر اس کی مناسب موقع خاموشی اور سکون اور بیچی نظراور برکل حرکات ہے استدلال کیا جاسکتا ہے۔ نیز انجام بنی سے اور دنیاوی خواہشیں جب کہان میں آخرے کا ضرر ہواس کو بھسلانہیں سکتیں اور عقلمندا ہے فیصلہ میں خواہ کھانے ہینے کے بارہ میں ہواور کسی تول و تعل میں اس امر کوا ختیار کرے گا جوانجام کے اعتبار سے اعلیٰ اور بہتر ہوگا اورجس چیز میں نقصان کا اندیشہ ہوگا اس کوٹرک کر دے گا اور اس کام کی تیاری کرے گا جس کا بورا ہوتاممکن ہو۔حضرت ابوالدرداء سے مروی ہے کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ کیا میں عاقل کی علامتیں بتا تمیں وہ یہ ہیں کہا ہے ہے بڑے کے ساتھ تو اضع سے چیش آئے چھوٹے کو حقیر نہ مستحجے۔اپنی گفتگومیں بڑائی کےاظہار سے بیجے۔لوگوں کےساتھ معاشرت میں ان کے آ داب معیشت کولمحوظ رکھے اور اینے اور خدا کے درمیان تعلق کو بخت اورمضبوط رکھے تو وہ تفکمند دنیا میں اس تعلق کو ہر نقصان ہے بیاتا ہوا چاتا پھرتا ہے۔ وہب بن مدید ہے منقول ہے کہ لقمان نے اہینے بیٹے سے فرمایا کہا ہے جیٹے انسان کی عقل کامل نہیں ہوتی جب تک اس میں دس صفات نہ پیدا ہو جا کیں۔ کبرلیعنی نخوت وغرور سے دمحفوظ ہو اور نیک کاموں کی طرف بورا میلان ہو۔ دنیاوی سامان میں سے صرف بقدر بقاحیات پراکتفا کرے اور زائد کوخرچ کر دے۔ تواضع کو ہڑائی ہےاچھا میجھےاورا پنا پہلوگرا لینے کوعزت اور سربلندی پرتر جیجے دے۔ سمجھے کی باتیں حاصل کرنے سے زندگی بھرنہ تھکے اور اپنی طرف ہے کسی ہے اپنی حاجت کے لیے حکم اور بدمزاجی نہ

افتیار کرے۔ دوسرے کے تھوڑے احسان کو زیادہ سمجھے اور اپنے بڑے احسان کو کم سمجھے اور اپنے سے خصاص جو ہو ہے کہ تمام اہل دنیا کو دسویں خصلت جو بڑی بلند ہمتی کی چیز ہے اور نیک نام کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ تمام اہل دنیا کو اپنے سے اچھا سمجھے اور اسپنے ہے اچھاد کیھے تو بخوش ہو اور اس بات کا خواہ شمند ہو کہ اس کی عمدہ صفات خود بھی اختیار کرے اور کسی کو بری حالت میں بائز خیال کرے کہ (انجام) اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم کو کیا خبر) ہی بھی ممکن ہے کہ بینجات پا جائے اور میں بلاک ہو جاؤں۔ جب یہ صفات بیدا ہو جا کی رنوب کو گئی ۔ کمول جو اور سرواری کی بنا جائے مان کا بیقول مروی ہے جو اپنے بینے ہے فر مایا کہ انسان کے شرف اور سرواری کی بنا حسن عقل پر ہے۔ جس کی عقل اعلیٰ درجہ کی ہوگئی وہ اس کے تمام گنا ہوں کو ڈھک لے گی اور اس کی تمام برا سکوں کی اصلاح کردے گی اور اس کورضائے مولیٰ حاصل ہو جائے گی۔ ملہب بن کی تمام برا سکوں کی اصلاح کردے گی اور اس کورضائے مولیٰ حاصل ہو جائے گی۔ ملہب بن بی صفرہ کا قول ہے کہ برائی کی بات ہے کہ کسی بڑے شخص میں عقل زبان سے بڑھی ہوئی ہو۔ نہیں کہ زبان عقل ہے بڑھی ہوئی ہو۔

نباب 🌣 🍙

#### انبیاءِ متقدمین کی ذبانت کے واقعات

سب کومعلوم ہے کہ انبیاء کی ذبات سب ذبین لوگوں سے او نیچ درجہ کی ہوتی ہے گرہم نے بہتر سمجھا کہ اس باب میں اپنی کتاب کوان کے بچھا حوال سے خالی نہ چھوڑیں۔
(٣) حضرت ابرا ہیم خلیل افلہ علینیہ کی نسبت منقول ہے حضرت ابن عباس شاہ سے کہ جب حضرت سارہ بیٹا نے ویکھا کہ حضرت اسلمیل علینیہ کی والدہ (ہاجرہ بیٹا) سے حضرت ابرا ہیم علینہ مجبت کرنے گئے تو ان کے دِل بیں شدید غیرت پیدا ہوئی بیبال تک کہ وہ قسم کھا جیٹھیں کہ وہ ہاجرہ بیٹا کے اعضاء میں سے کوئی عضوض ورکاٹ دیں گی۔ جب بیا طلاع حضرت ہاجرہ بیٹا کو پیچی تو انہوں نے ذرہ بہننا شروع کردی جس کے دامن طویل رکھے اور بید نیا کی پہلی عورت ہیں جس نے دامن لمبا بنایا اور ایسانس لیے کیا تھا کہ چلتے ہوئے دامن کی رگڑ سے پہلی عورت ہیں جس نے دامن کی رگڑ سے کیا تھا کہ چلتے ہوئے دامن کی رگڑ سے کہ موں کے نشانات زمین پر باقی نہ رہی کہ سارہ ان کے آئے بانے کو نہ بیجان سکیں۔

ابراہیم علیہ است سارہ بیٹی سے فرمایا کہ کیاتم یے فبرحاصل کرسکتی ہوکداللہ کے فیصلے پراپنے کو راضی کرلوادر ہاجرہ بیٹی کا خیال چھوڑ دو۔انہوں نے عرض کیا کہ میں نے جوشم کھائی ہے اب اس سے عہدہ برآ ہونا کیساممکن ہوگا آپ نے اس کی بیتر کیب بتائی کہ تم ہاجرہ بیٹی کے پوشیدہ جسم کے او پر کا حصہ گوشت (کا جوایک مستقل عضو ہے) کاٹ دو(اس کا کاٹ دیناعورتوں کے لیے اچھا بھی ہے اور) عورتوں میں بیا کیسنت جاری ہوجائے گی اور تمہاری تتم بھی پوری ہوجائے گی تو وہ اس پر رضا مند ہو گئیں اوراس کو کاٹ دیا اور بیطریقی عورتوں میں جاری ہوگیا (اس طرح گیتو وہ اس پر رضا مند ہو گئیں اوراس کو کاٹ دیا اور بیطریقی عورتوں میں جاری ہوگیا (اس طرح عورتوں کے ختنہ کا رواج عرب میں تھا۔ اسلام نے اس کو ضروری نہیں قرار دیا۔ جس طرح مردوں کی ختنہ ضروری ہے)۔

(٣) حضرت ابن عباس بن است مروی ہے کہ جب حضرت استعیل علیہ اوان ہو گئے تو اپنے قوم جرہم کی ایک عورت سے نکاح کرلیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الاحضرت استعیل علیہ سے طفے کے لیے (شام سے ) آئے تو استعیل علیہ الاحق کونہ پایا تو آپ نے ان کی بیوی سے پوچھااس نے جواب دیا کہ وہ معاش کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں۔ پھراس سے معاشی حالات دریافت کیے تو اس نے کہا کہ ہم بڑی تکی اور ختی ہے گذارا کرتے ہیں اور شکا بیش کرنا شروع کر دیں۔ کیے تو اس نے کہا کہ ہم بڑی تکی اور ختی ہوئے تو اس سے ہمارا سلام کہد دینا اور یہ کہ ا بینے گھر کے درواز و کی وہلیز بدل وے۔ جب حضرت استعیل علیہ اوائیس آئے تو انہوں نے سب پیغام پہنچا درواز و کی وہلیز بدل وے۔ جب حضرت استعمل علیہ اوائیس آئے تو انہوں نے سب پیغام پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میر سے والد (حضرت ابراہیم علیہ اس کی جا۔ مؤلف کا قول ہے کہ یہ میں تجھے اپنے سے جدا کر دول ۔ اب تو اپنے متعلقین کے پاس چلی جا۔ مؤلف کا قول ہے کہ یہ میں تجھے اپنے سے جدا کر دول ۔ اب تو اپنے متعلقین کے پاس چلی جا۔ مؤلف کا قول ہے کہ یہ میں تجھے اپنے سے جدا کر دول ۔ اب تو اپنے متعلقین کے پاس چلی جا۔ مؤلف کا قول ہے کہ یہ مدیث حضرت استعمل علیہ کا علی ذہانت پر بھی دلالت کر رہی ہے۔

(۵) حضرت سلیمان علیفا کے بارے بیل حضرت ابو ہریرہ جھاڑے حضور منگافیڈ ہے روایت کرتے ہیں کہ دوعور تیں سفر میں تھیں اور ہرایک کی گود میں بچے تھا۔ان میں سے ایک کے بچہ کو بھیٹر یا لے سیارہ دوسرے بچہ پر دونوں عورتوں نے جھگڑ ناشروع کر دیا (ہرایک اس کواپنا کہتی تھی ) اب دونوں نے بیمقد مدحضرت داؤ و علیفا کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے دونوں میں سے برق عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا (کہ بچہ پرای کا قبضہ تھا اور شوت کوئی بھی پیش نہ کرسکی تھی ) وابسی میں ان عورتوں کا گذر حضرت سلیمان علیفا کے سامنے سے ہوا۔ آپ نے ان سے حال دریا فت کیا تو

انہوں نے بورا قصد کہدسنایا۔آت نے بین کرظم دیا کہ جاقولاؤ میں اس بح کے دوکلوے کرے د ونوں پر تقسیم کر دونگا۔ چھوٹی نے ( آ مادگی دیکھیر ) یو چھا کہ کیا واقعی آٹ اسے کاٹ ڈالیس کے۔آت نے فرمایا کہ ہاں۔اُس نے کہا کہ آٹ نہ کا نے میں اپنا حصدای کود ہے دیتی ہوں۔ بین کرآت نے فیصلہ کردیا کہ یہ بچہ چھوٹی کا ہے اور اسکودیدیا۔اسکاذ کر بخاری ومسلم میں ہے۔ (1)عبدالله بن عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ سلیمان مایٹیا نے ایک سرکش جن کو پکڑوا کر بلایا جب وہ آئے کے درواز ہ پر پہنچا تو اس نے (پیچرکت کی کہ )ایک سوکھی لکڑی لے کراینے ہاتھ کے برابر ناپ کرد بوارے پھینک دی جو حصرت سلیمان کے سامنے آ کر گری۔ آئ نے بوچھا کہ یہ کیا ہے۔آت کواطلاع دی گئی کداس جن نے بیٹرکت کی ہے۔آت نے (حاضرین دربارہ) فرمایا کہتم مجھتے ہوکداس سے اس کی کیا غرض ہے؟ توسب نے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے بیاشارہ کیا ہے کہ اب تو جو جا ہے کر جیسا کہ بیکٹری ہری بھری زبین سے نکلی تھی بھر سو کھ کر ہے جان ہوگئی ایک ایسا وقت آئے گا کہ تو بھی میرے سامنے ایسا ہی ہو جائے گا۔ (۷) ابو ہرریہ جنافیٰڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان مائینٹا اپنے جلوں میں چلے آ رہے تنے انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جوا ہے جئے کو یا لا دین کے لفظ سے پکار رہی تھی۔ یہ س کر حضرت سلیمان علینا تھمر گئے اور کہا کہ اللہ کا دین تو ظاہر ہے (اس لا دین کا کیا مطلب؟)اس عورت کو بلوایا اور یو جھااس نے کہا کہ میراشو ہرایک ( تنجارتی ) سفر میں گیا تھا!وراس کے ہمراہ

(2) ابو ہریرہ بڑاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیفا اپنے جلوس میں چلے آرہے سے انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بیٹے کو یا لا دین کے لفظ سے پکار رہی تھی۔ یہ ن کر حضرت سلیمان علیفا تھم کئے اور کہا کہ اللہ کا دین تو ظاہر ہے (اس لا دین کا کیا مطلب؟) اس عورت کو بلوایا اور پوچھا اس نے کہا کہ میراشو ہرایک (تجارتی) سفر میں گیا تھا اور اس کے ہمراہ اس کا ایک ساجھی تھا۔ اس نے طاہر کیا کہ وہ مرگیا اور اس نے بیوصیت کی تھی کہ آگر میری ہوی کے لڑکا پیدا ہوتو میں اس کا نام لا دین رکھوں۔ یہ سن کر آپ نے اس محض کو پکڑوا بلایا اور تحقیق کی۔ اُس نے اعتراف کرلیا کہ میں نے اسے تل کردیا تھا تو (اس کے قصاص میں) حضرت سلیمان علیمان علیمان علیما کے استحق کر او یا۔

(۸) محمد بن کعب القرظی ہے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت سلیمان ایٹیا کے پاس حاضر ہوااور عرض کیا کہ اے نبی اللہ! میرے پڑوس میں ایسے لوگ ہیں جومیری بطخ چراتے ہیں۔ پھر آپ نے نماز کے لیے اعلان کرایا (سب لوگ حاضر ہو گئے) پھر آپ نے خطبہ دیا۔ جس کے دوران فرمایا جم میں ایک شخص اپنے پڑوی کی بطخ چوری کرتا ہے اور ایسی حالت میں مسجد میں آتا ہے کہ اس کا پراس کے سر پر ہوتا ہے۔ بین کر چور نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بید کھے کر آپ نے تھم دیا

کہ پکڑلواس کو یہی وہ چور ہے۔

(۹) حضرت عیسی علیتها کے بارے میں منقول ہے کہ شیطان نے آپ سے ل کرکہا کہ تیرا یہ تقیدہ ہے کہ تم کو وہی پیش آتا ہے جو خدانے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ آپ نے فر مایا: بے شک ۔ اس نے کہا اچھا ذرااس پہاڑ ہے اپنے کو گرا کر دیکھ اگر خدانے تیرے لیے سلامتی مقدر کر دی ہے تو پھر تو سلامت ہی رہے گا۔ آپ نے فر مایا کہ اے ملعون اللہ عز وجل ہی کو بیدت ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے۔ بندے کو بیدت نہیں ہے کہ وہ خدائے عز وجل کا امتحان لے۔

بْاكِ عَنْ عَن

# سچچلی اُمتوں کی دانشمندی کی یا تیں

(۱۰) حضرت لقمان کی نسبت منقول ہے تکمول فر ماتے ہیں کہ لقمان تکیم نو بی تو م کے ایک سیاہ رنگ غلام بتھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تکمت و دانش سے نواز دیا تھا۔ بیہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کے غلام تھے جس نے ان کوساڑ ھے تمیں مثقال کے عوض خریدا تھا۔ بیاس کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ بیخض چوسر کھیلتا تھا اور اس پر بازی لگایا کرتا تھا اور اس کے وروازہ کے قریب ایک نبر جاری تھی۔

ایک دن اس شرط پر چوسر کھیلی گئی کہ جو ہارجائے گااس کواس نہرکا سارا پانی بینا پڑے گایا اس کافد بیادا کرے گا۔ کمحول کہتے ہیں کہ لقمان کا آقابار گیا۔ اب جیتنے والے نے مطالبہ کیا کہ یا توسارا پانی پیے یا اپنافد بیادا کرے۔ اس نے پوچھا کہ کیا فد بیہ ہے۔ اُس نے کہا کہ تیری دونوں آکھیں جن کو ہیں پھوڑ وں گایا جو کچھ بھی تیری ملک ہے وہ سب فدیہ ہوگا۔ لقمان کے آقانے کہا کہ مجھے آج کے دن کی مہلت دو۔ اُس نے منظور کرلیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بہت مگین اور آزردہ تھان کو تھان کا کہ اُس کے باس ہے مگین اور آزردہ تھاک کو گھان کی کہ ہوئے آپنچ اور آقا کوسلام کیا۔ پھر کھھ کورکھاا وراس کے پاس آئے اور اس کی عاوت تھی کہ وہ جب حضرت لقمان کو دیکھا تھا تو اُن سے ول گئی کیا کرتا تھا۔ انہوں نے اس کے پاس ہمنے کرکہا کیا بات تھا اور ان سے کھا تے تھے۔ سنتا اور تعجب کیا کرتا تھا۔ انہوں نے اس کے پاس ہمنے کرکہا کیا بات ہے ہیں تم کو آزردہ اور ممال کیا تو پھر ہوں تو اس نے ان سے اعراض کیا پھردو بارہ سوال کیا تو پھر

مجھی اس نے جواب سے گریز کیا۔ پھرانہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا۔ اس دفعہ بھی وہ فاموش ہی رہا۔ چوتھی مرتبہ آپ نے دفعہ بھا یہ بھے جائے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ میں آپ کی مشکل کومل کر دوں۔
اب اس نے پورا قصہ بنا دیا۔ لقمان نے کہا کہ غم نہ کیجئے میر سے پاس اس کاحل موجود ہے اس نے کہا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ تمہار سے پاس آ کر نہرکا پانی پینے کا سوال کر نے تو تم اس سے یہ پوچھنا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پول یا نہرکی لمبائی کا؟ تو وہ تم سے یقینا کے وفوں کناروں کے درمیان کا پانی پینے پر آمادہ ہوں) تو لمبائی سے پانی بہنے کورو کے درمیان کا۔ یو تم اس سے کہنا (کہ میں پانی پینے پر آمادہ ہوں) تو لمبائی سے پانی بہنے کورو کے درکھ۔ جب تک میں دونوں کناروں کے درمیان کا پانی نہ پی لوں اور سیاس کی طاقت سے باہر ہے کہ وہ پانی رو کے درکھے۔ اب آپ اس عہد سے نکل جا کیں گے۔
اس کی طاقت سے باہر ہے کہ وہ پانی رو کے درکھے۔ اب آپ اس عہد سے نکل جا کیں گے۔
آتا نے اچھی طرح سمجھ کرتھد بی کی اورخوش ہوگیا۔ جب شبح ہوئی تو وہ خص آیا اور اس نے کہا کہ بہت اچھا لمبائی کہ کہ کا گاروں کے درمیان کا پانی بیوں کے پانی کوروک کو۔ آس نے کہا رو کی کہ بہت او پھا لمبائی کا آس نے کہا کہ بہت اچھا لمبائی کا دونوں کناروں کے درمیان کا۔ اب انہوں نے کہا کہ بہت اچھا لمبائی کا دونوں کوروک کو۔ آس نے کہا میں تھا اس نے کہا ہوئی تو وہ خول کیتے ہیں کہ اس نے لقمان کو آز ادکر دیا۔
اور بے غالی آ گیا۔ مکول کہتے ہیں کہ اس نے لقمان کو آز ادکر دیا۔

(۱۱) محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو دصیت کی کہ بیٹا جب تم کسی مخص سے بھائی چارہ کر بنا چاہوتو (آ زمائش کے طور پر) پہلے اس کو غصہ دلا دواگر اس نے بحالت بخضب بھی انصاف کوقائم رکھا تو اس کو بھائی بنالو ورنہ اس سے بچو۔

(چونکہ وہ ایسی جانب کا واقعہ تھا جس پر عام نظرین نہیں پڑتی تھیں اس لیےاس ہے لوگ بے خبر تنے) سب سے پہلے اس کیفیت ہے عبداللہ بن عامراز دی باخبر ہوئے (انصار مدیندان ہی کی اولا دمیں سے ہیں۔انہوں نے حضور مُنَافِیْنَا کی بعثت کی پیشگوئی کی تھی اور اپنی اولا دکوآ پِمُنَافِیْنَا کی خدمت ونصرت کی وصیت کی تھی۔ ازمترجم ) انہوں نے بند پر جا کرد یکھا کہ چوہے اسیخ آھنی پنجوں سے زمین کھودرہے اور اپنے آسنی وانتوں سے پھروں کو کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے ایے متعلقین کے پاس جا کرا پی بیوی کوخبر دی اور بیرحال دکھایا اور بیٹوں کو بلا کرسب کو دکھا یا اور کہا کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیںتم نے ویکھ لیا۔اب اس تباہی ہے بیجنے کی کوئی صورت ممکن نہیں ے جو حیلے کیے گئے نہیں چل سکے۔ کیونکہ ریاللّٰہ کا تھم ہے اور اس نے ہلاک کرنے کا ارادہ کرلیا ہے۔ایک حیلہ یہ کیا گیا کہ بلیوں کولا کرچھوڑا گیا ( کہ وہ چوہوں کو کھانا شروع کر دیں تا کہ بیفنا . ہوں اور بھاگ جائمیں) مگر حال ہیہ ہوا کہ چوہے بلیوں کی پر دائھی نہ کرتے تھے اور اپنے کام میں ملکے ہوئے تنے بلیوں نے جب ان کود یکھا تو ڈر کر بھا گے تکلیں۔عبداللہ نے بیٹوں سے کہا کہ اب اپنی جانوں کو بچانے کے لیے کوئی حیلہ سوچ لو۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہی بتا ہے کہ ہم کیا حیلہ اختیار کریں ۔عبداللہ نے کہا کہ میں ایک حیلہ نکالتا ہوں۔انہوں نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو بلا کرسب کو مجھایا کہ جب میں آج بیٹھک میں بیٹھوں وہاں روزانہ ا کا برقوم ان کے باس آ کرجمع ہوا کرتے تھے (اور بیسب سے بڑے ادر معزز رئیس قوم تھے کہ ان سے دوسرے رؤسا حسد بھی کرتے تھے )اور بیسب لوگ آ چکیں تو میں اس تم سب سے چھوٹے کو حکم ووں گا۔اس کو جا ہیے کہ اس کی پرواہ نہ کر ہے۔ پھر میں اس کو پخت وست کہوں گا تو اس کو جا ہیے کہ میرے مقابلہ پرآ جائے اور جا ہیے کہ میرے منہ پرطمانچہ مارے اورتم لوگ اس پر بالکل غصہ مت كرنا۔ جب بيضے والے ديكھيں كے كہتم لوگ اپنے بھائى پرنہيں بگڑ ہے تو ان ميں ہے كسى كو یہ ہمت نہ ہوگی کہ وہ اس بر گبڑ ہے۔بس موقع پر میں الیم قتم کھاؤں گا جس کا کوئی کفارہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایسی قوم میں ہرگز نہ رہوں گا جس کا بیرحال ہو کہ سب ہے چھوٹا ہیٹا میرا مقابلہ کرتا ے اور میرے مند برتھیٹر ماردیتا ہے مگر قوم اس بر کوئی اثر نہیں لیتی۔انہوں نے بھی اتفاق کرلیا کہ ہماییا کریں گئے۔

ووسرے دن جبکہ(حسب معمول ان کے یہاں) تو م کا اجتماع ہوگیا تو عبداللہ نے ( طے

شدہ تبویز کےمطابق) اپنے بیٹے کوکسی کام کاتھم دیااس نے پروانہ کی۔ پھر دوبارہ تھم دیا پھراس نے ٹال دیااس پرعبداللہ نے اس کو سخت وست کہنا شروع کیا تو وہ مقابلہ پرآ گیا اور ہاپ کے منہ پرتھپٹر ماردیا۔اس واقعہ ہے تو م کو بہت تعجب ہوا اور وہ اپنا سر جھکا کرسو چنے لگے کہ ان کے دوسرے بیٹے اپنے چھوٹے بھائی پرنہیں بگڑے ( تو ہم کیوں فِضل دیں ) جب ان میں ہے کسی نے بھی دخل نہیں ویا تو بوے میاں نے متم کھائی میں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گااور ترک وطن كردول كا ميں اليى قوم ميں نهر مول كا جن پر بينے كے مقابله كا بھى كچھا اثر نه موا۔ اب قوم نے عذر کرنا شروع کیا کہ ہمارا خیال پیمیس تھا کہ آپ سے بیٹے اس معاملہ میں کوئی اثر قبول نہ کریں کے (ہم اسی انتظار میں رہے ) اور یہی وہ امر ہے جوہم کو مانع ہواعبداللہ نے کہا کہ اب تو مجھ ہے سرز دہو چکا جوتم جانتے ہواور اب میرے لیے بیہ مقام چھوڑ دینے کے سواکوئی صورت نہیں ہے اورانہوں نے اپناساز وسامان قوم کے سامنے فروخت کے لیے رکھ دیا اورلوگوں نے اس کی ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کر قیمت لگانا شروع کر دی۔اب انہوں نے اپناسب بچھ ساتھ لے کرمع متعلقین یہاں ہے کوچ کر دیا۔اس کے بعداس قوم پرتھوڑا ہی وقت گز راتھا کہ چوہوں نے اس بندکوتو ژوالا اوراحیا تک رات کے دفت جب لوگوں کی آئکھالگ چکی تھی رَونے ان لوگوں کو پکڑ لیا اوران کے جانوروں اوراموال کو بہالے گئی اور ان کے شہروں کو بریا دکر دیا اور متقاربین کی اس باب میں بہت روایات ہیں جوایئے موقع برتم ان شاءاللہ دیکھو گے۔

بابنى:

آ تخضرت مَنَّا لِلْمُنِیَّمِ کے وہ ارشادات جن سے آ پِمَنَّا لِیُمَا کی فطری قوت وذہانت واضح ہوتی ہے

جو کمالات آنخضرت مَنْ اَنْتُنْتُمْ کو دحی کے نزول اور تہذیب سے حاصل ہوئے دہ بے شار ہیں اوریبال ہمارا مقصدان کا اظہار نہیں ہے۔ ہماری مراد صرف تسم اول ہے ( لیعنی آپ مَنْ اَنْتُنْتُمْ کی طبعی قوّت فطانت کے بارہ مِس کچھ واقعات بیان کرنا ) (۱۳) حضرت علی کرم الله وجهد ہے مردی ہے کہ جب حضور مُلَّا يُنظِمَ نے فرو و کبدر کے ليے کوچ کيا تو ہم نے آپ مُلَّا يُخطِم کے قريب دو آ ديول کو ديکھا (جو دعمن کے کيمپ کے تھے) ايک محض قريش بين کا تھا اور ايک غلام تھا عقبہ بن افی معيط کا۔ (جب ہم نے ان کا پيچھا کيا) تو قريش تو جواب حجب گيا اور غلام کو ہم نے گرفتار کرليا۔ ہم نے اس ہے قوم کی تعداد بوچھا شروع کی تو جواب بين وه صرف بيکہتا تھا کہ واللہ ان کی شار بہت ہے ان کی طاقت بوی ہے۔ مسلمانوں نے اس جواب براسکو مارنا شروع کيا ( مگراس نے شار نہيں بتائی ) يہاں تک کہ اس کورسول الله مُلَّا يُشِيَّم کی جواب براسکو مارنا شروع کيا ( مگراس نے شار نہيں بتائی ) يہاں تک کہ اس کورسول الله مُلَّا يُشِیِّم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ مُلَّا يُشِیِّم نے کہاں کہ قوم کی تعداد کیا ہے۔ اس نے وہ بی خدمت میں لایا گیا۔ آپ مُلَّا يُشِیِّم نے موال کیا کہ قوم کی تعداد کیا ہے۔ اس نے وہ بی تعداد بتائے مراس نے افکار کردیا چھر آپ مُلَّا ہے سوال کیا کہ وہ کشے اونٹ ذی کر رہے ہیں تو تعداد بتائے جواب دیا کہ دوزانہ دی اونٹ سوآ دميوں کے ليے کافی ہوسکا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ دوزانہ دی اونٹ سوآ دميوں کے ليے کافی ہوسکا ہے۔

(۱۴) کعب بن مالک سے روایت ہے کہ بھی حضور مُٹائٹیڈ کی نیفس غز وات کے موقعوں پر الی عُنقتگوفر مائی جس سے اصل موقع کے خلاف دوسری جگہ کا ارادہ سمجھا جاتا تھا۔ بیر دوایت صحیحیین میں ہے۔

(10) ابوسعید خدری ہے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ مُؤینی ہے (شراب حرام ہونے سے پہلے) سنا کہ یہ فرماتے سے کہ اے لوگو اللہ تعالی نے شراب ہے بچانے کا ارادہ کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جلدی ہی اس کے بارہ میں حکم نازل ہونے والا ہے توجس کے پاس پچھشراب موجود ہووہ اس کو نیج کرنفع اٹھالے۔ کہتے ہیں کہ اس ارشاہ پر تھوڑا ہی وقت گذرا تھا کہ حضور مَؤی تُج کُلے نے حکم سنا دیا کہ اللہ تعالی نے شراب کو حرام کر دیا ہے جس کو اس آ بت کی اطلاع ہوجائے اور اس کے پاس کچھشراب موجود ہوتو وہ نہ اس کو پیے اور نہ اس کو بیچ تو لوگوں کے پاس جس قدر بھی شراب موجود ہوتو وہ نہ اس کو پیے اور نہ اس کو بیچ تو لوگوں کے پاس جس قدر بھی شراب موجود تھی اس کو لیے اور بہادی۔ بیروایت صرف مسلم میں ہے۔ مروی ہے کہ رسول اللہ مُؤینی نے فر بایا کہ جب نماز میں کسی کو حدث ہوجائے تو اپنی ناک پکڑ کر جماعت سے نکل جائے (ناک کہا سے اس فات کی علامت قرار دے دیا۔ ورنہ جماعت کے سامنے نکلنے میں بڑا فقتہ بیدا ہو کہا ہوجائے واس حالت کی علامت قرار دے دیا۔ ورنہ جماعت کے سامنے نکلنے میں بڑا فقتہ بیدا ہو

(۱۷) جھنرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور منا ایک خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہوکر عرض کیا کہ میراایک پڑوی ہے جو مجھے دکھ پہنچا تار ہتا ہے۔ آپ منا ایک کر داستہ پر رکھ دے۔ اس شخص نے جا کر اپنا سامان نکالنا شروع کر دیا۔ تولوگ اس کے پاس بخط ہوگئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیابات ہے۔ اس نے کہا میراایک پڑوی مجھے تکلیف دیتار ہتا ہتا ہو گئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیابات ہے۔ اس نے کہا میراایک پڑوی مجھے تکلیف دیتار ہتا ہے۔ میں نے اس کی شکایت رسول اللہ منا ایک گؤ آپ کہا میرا ایک پڑوی مجھے تکلیف دیتار ہتا نکال کر داستہ پر رکھ دے۔ اب لوگوں نے من کراس طالم پر لعنت بھیجنا اور بدوعا کی کرنا شروع کردیا۔ اس کی اطلاع اس کوبھی ہوگئی وہ اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ ایپ گھر چل۔ واللہ میں اب بھی تحقیم نیس ستاؤں گا۔

(۱۸) زیر بن اسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ اے حذیفہ ہم الله عشكايت كريس كے كهتم كورسول الله! كى صحبت نصيب ہوئى تم نے وہ زمانه يا يا اور ہم محروم رہ گئے اور تم نے زیارت کی اور ہم نہ کر سکے۔ حذیفہ نے فرمایا اور ہم اللہ ہے یہ شکایت کریں کے کتمہیں ہم سے انصل ایمان ملا کہ باوجودرسول اللہ کونیدد یکھنے کے تم ان پر ایمان لے آئے۔ واللهاب بطنيج تجفيح كياخرب أكرنو آب مَنَا يُنْتِكُمُ كازمانه بإليتا تواس وقت تيرے اعمال كس نوعيت کے ہوتے۔ مخصے معلوم ہے کہ ہم خندق کی رات میں آنخضرت مُلی تین آنخضر کے ساتھ تھے۔ بیا یک بڑی ٹھنڈی اندھیری خطرناک رات تھی اور ابوسفیان اور اس کے ساتھی میدان میں موجود تھے تو رسول الله خُلِيَّةُ مِنْ عَلَى الله والشخص ب جوقوم ك حالات و كيم كرآ ئ اورجم كوخروب الله تعالى اس کو جنت عطافر مائے گا۔ بین کرہم میں ہے کوئی نہیں اٹھا پھر آپ ٹاٹھیٹے کے فر مایا کہ کون مخص ہے جوقوم کے حالات و کیچہ کرآئے اور ہم کوخبر دے۔اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ابراہیم کا ر فیق بنائے گا۔ بین کربھی واللہ ہم میں ہے کوئی نہ اٹھا۔ آپ مَلَّا لِیَّا اُمِ مَا یا کہ کون شخص ہے جوقوم کے حالات دیکھ کرآئے اور ہم کوخبر دے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میرار فیق بنائے گا۔ تو واللہ ہم میں سے کوئی نہ اٹھا۔ پھر ابو بمر والٹن بنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! حذیفہ کو بھیج و بیجے ۔ بین کرآپ مُنافِیْز نے فرمایا کہ اے حذیفہ ایس نے عرض کیا کہ حاضر ہو یا رسول اللہ ! آپ مَنْ الْقِیْزُ مِر سے مال باپ قربان ہوں۔ آپ مَنْ تَقِیْزُ نے یو چھا کیاتم جانے کے لیے آ مادہ

ہو؟ میں نے عرض کیا خدا کی قتم یارسول اللہ! مجھےاس کی تؤیرِ وانہیں کہ میں قتل ہو جا وَ ل کیکن میں قید ہوجانے سے ڈرتا ہوں آ یے مُنْ اللّٰ اللّٰے خرمایا کہتم ہرگز قیدنہیں ہو سکتے ۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول الله اب جوتهم آب مَنْ تَقَيْمُ جِهِا مِن مجھے دیں۔ آپ مَنْ تَقَيَّمُ نے فر مایا کہتم جا کرقوم میں داخل ہو جاؤ پھرقریش کے پاس پہنپواور ہیکہو کہ اے جماعت قریش! لوگوں کا بیارا دہ ہے کہ کل وہ تم کو یکاریں اور کہیں کہ کہاں ہیں قریش' کہاں ہیں قوم کے رہنما' کباں ہیں قوم کے سردار۔ پھروہ تم کو سب سے آ گے کریں گے تا کہتم ہے ہی جنگ کی ابتداء ، واور پہلے تمہارا ہی قتل واقع ہو۔ پھر قیس کے پاس پہنچواور ریکہو سے کہاہے جماعت قیس لوگوں کا بیارادہ ہے کہ کل تم ہے ہیکہیں گے کہاں ہیں گھوڑ وں کی پیشت کے مالک کہاں ہیں شہسوار' پھر وہ شہبیں کوآ گے کریں گے تا کہتم ہی ہے جنگ شروع ہوا ورتمہارے ہی لوگ قتل ہوں۔'' یہن کرمیں روانہ ہو گیا اور قوم میں جا پہنچا اور ان کے ساتھ بیٹھ کرآ گ ہے تا ہے لگا اور اس بات کو پھیلا نا شروع کر دیا جس کا مجھے حضور نے حکم دیا تھا۔ یہاں تک کہ جب بحرقریب ہو کی تو ابوسفیان اٹھااور لات وعزی بتوں کا نام لے کراور شرک کرے بولا کہ ہر مخص کو جا ہے کہ وہ بیدد کھے کہ اس کے پاس کون بیٹھا ہے اور میرے پاس ایک مخصان ہی میں کا (بعنی مسلمانوں میں کا) ہیٹھا ہوا تا پ رہا ہے۔اس کے بعد (اندھیرے میں ) میں نے جھیٹ کراینے ماس والے مخص کا ہاتھ پکڑ لیا کیونکہ مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ مجھے کپڑے گااور بوجیھا کہ تو کون ہے تو اُس نے کہا کہ میں فلاں اور فلاں کا بیٹا ہوں تو میں نے کہا یہ تو ووست ہے جب صبح ہوگئی تو لوگوں نے ایکارا کہاں ہیں قریش لوگوں کے سردار تو انہوں نے کہا رات جوہم کوخبر ملی تھی بیاتو وہی بات ہے۔ جب بیآ واز گئی کہاں ہیں ابو کنانہ کہاں ہیں تیرانداز لوگ تو ان کوگوں نے کہا وہ اطلاع ٹھیک تھی جو رات ہمیں دی گئی تھی۔اب انہوں نے ایک دوسرے کو ذلیل کرنا شروع کر دیا اور اللہ نے ان براس رات میں آندھی کوبھی مسلط کر دیا جس نے کوئی خیمہ اکھاڑے بغیر نہ چھوڑ ااور نہ کوئی برتن جس کوالٹ نہ دیا ہو۔ یہاں تک کہ میں نے ابوسفیان کو دیکھا کہ وہ اپنی اونمنی کے پاس جو بندھی ہوئی تھی جھیٹ کر پہنچااوراس کو کھینچنا شروع کردیا اوروہ کھڑار ہنے پر قادر نہ تھا پھر میں رسول اللّٰہ مُلْ اَلْتُهُمُّ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور میں نے ابوسفیان کا حال بیان کرنا شروع کیا۔ من کر آ پ مَنَائِنْیَلِمَاس درجہ مبنتے رہے کہ آ پ مَنَائِنَیْلِم کے دندان مبارك ظاهر مو محصے اور میں آ ب مثالثیوم كى دا ژھوں تك كى زيارت كرر ہا تھا۔

(19) حضرت حسن جائن ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُوَالِیْم کی خدمت اللہ میں ایک مدی
حاضر ہوا جو ایک شخص کو پکڑے ہوئے تھا جس نے اس کے کسی عزیز کوئل کر دیا تھا۔ اس سے بی
اگرم مُوالِیْم نے فرمایا کہ کیا تم ویت یعنی خون بہالینا چاہیے ہو۔ اس نے عرض کیا کہیں۔ آپ
مُوالِیْم نے فرمایا تو کیا معاف کرتا چاہیے ہو۔ اس نے کہانہیں۔ آپ مُوالِی کہا تھا نے فرمایا کہ اچھالے
مؤالی کوئل کر دو۔ جب وہ آپ مُوالِی خوب سے چلاگیا تو رسول اللہ مُالیٰی خوب ایک اگر مول
اس نے تل کر دیا تو وہ اس قاتل کی مثل ہوجائے گا۔ اب ایک شخص نے اس مدی سے مل کر رسول
اللہ مُوالِیٰی کے الفاظ اللہ کہ دی تو اس نے فورا اسے چھوڑ دیا حالانکہ وہ اس کی گردن میں رہی
مائد سے کھینے تا ہوا لے حار ما تھا۔

ابن قتید کہتے ہیں کہ حضور مُنگانِی ہِم اس قاتل کے برابر ہوجائے گا اور آپ مُنگانِی ہم اور ہوجائے گا اور آپ مُنگانِی ہم او قتی کردیا تو وہ گنہگا راور سخق نار ہونے میں اس قاتل کے برابر ہوجائے گا اور آپ مُنگانِی ہم او کیسے لیے حاصلے لیے کواللہ تعالی نے مباح کیا ہے کین رسول اللہ مُنگانِی ہم کیسے لیے سے تھے جبکہ قاتل ہے قصاص لیے کواللہ تعالی نے مباح کیا ہو وہ اس کو معاف کر دی تو ہہ پیندند تھا کہ وہ اس کو معاف کر دی تو ہو ہم میں اس مطلب کی طرف اس کی قوت واہمہ دوڑ جائے آپ مُنگانِ ہم نے ایسالفظ استعمال کیا جس میں اس مطلب کی طرف اس کی قوت واہمہ دوڑ جائے کہ اگر میں نے قل کر دیا تو میں بھی گنہگا رہونے میں اس کے برابر ہوجائیں گاتھ ہو تا کہ وہ اس کو معاف کر دے اور مراد آپ مُنگانِی ہے کہ پہلا قاتل نظالم تھا اور دومرا قصاص لینے والا ہوتا (ایسے ہوگا اور وہ بھی قاتل سے الگ بات ہے کہ پہلا قاتل نظالم تھا اور دومرا قصاص لینے والا ہوتا (ایسے ہوگا اور وہ بھی قاتل ہو لئے کو تعریض کہتے ہیں اور کلام کو معروض جس کی جمع معاریض ہے۔ متر جم) مؤلف کلام ہولئے کو تعریض کہتے ہیں اور کلام کو معروض جس کی جمع معاریض ہے۔ متر جم) مؤلف کلام ہولئے کو تعریض کہتے ہیں اور کلام کو معروض جس کی جمع معاریض ہے۔ متر جم) مؤلف کلام ہولئے کو تعریض کہتے ہیں اور کلام کو معروض جس کی جمع معاریض ہے۔ متر جم) مؤلف کلام ہولئے کو تعریض کہتے ہیں اور کلام کو تعروض جس کی جمع معاریض ہے۔ متر جم) مؤلف سلسلہ میں یطور نمون جم ای براکتفا کرتے ہیں۔

بَالِبُ عِنْ

صحابہ رخیافتۂ کی عقل و ذہانت کے واقعات (۲۰) حضرت ابوبکر جائشۂ کی نبعت منقول ہے۔حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ جب حضور مَنَا الْفِيْزُ نَهِ بَجِرت كَى تو آپ مَنَا الْفِيْزُ اون پرسوار تصاور ابو بكر جَانَةُ آپ مَنَا الْفِیْزُ کے ددیف یعنی ساتھی اور ابو بكر جَانَّةُ راستہ كو پہچا نے تھے۔ كيونكه ان كى آ مدور فت شام كى طرف ہوتى رہتى تھى۔ راستہ بيس جب كسی قوم پر گذر ہوتا تھا اور وہ ان سے پوچھتے تھے كہ اے ابو بكر جَانَّةُ بي آپ كے آگے كون بيں؟ تو بيہ جواب ديتے كہ باوى جوميرى رہنمائى كرتے بيں (باوى كمعنى راستہ بتانے والے كے بھی بي اور بدايت كرنے والے كے بھی چونكہ كفار آپ مَنَافَقُومُ كَى تلاش بيس تھے اس ليے ان سے رازكا افتاء بھی نہوا اور صدافت بھی قائم رہی )۔

حضرت حسن سے مروی ہے کہ جب حضور مکا تیکی اور ابو بکر بڑیٹن عارے نکل کر مدینہ کوروانہ ہوئی تو حضرت ابو بکر بڑیٹن عارے اور جھا کہ اے ہوئے والا بھی ان سے ملا اور اس نے ان سے بوچھا کہ اے ابو بکر بڑیٹن ایس کون ہیں؟ تو آپ بہی جواب دیتے رہے کہ یہ جھے راستہ بتانے والے ہیں اور واللہ! ابو بکر بڑیٹن نے بچے بولا۔

(۲۱) حضرت ابوسعید جائف سے روایت ہے کہ رسول الله مَاللهُ فَيْ اللهُ عَلَيْمُ نِهِ لُوكوں سے خطبہ میں فر مایا كه الله تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ جائے دنیا میں رہے اور جا ہے اللہ کی ان نعمتوں میں واخل ہوجواس کے پاس ہیں تو اس بندے نے اللہ کے نزد یک رہنے کو پہند کر لیا۔ بیس کر ابو بمر جائذ رویزے۔ ہم کوان کے رونے سے تعجب ہوا کہ رسول الندمان فیلم نے خبر دی کہ اللہ نے تحسی بندے کواپیاا ختیارعطا فرمایا تھا (یین کرابو بکر رہائیڈ کیوں روئے ) پھرمعلوم ہو گیا کہ خود رسول اللهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى وه بندے منتے جس کواختیار دیا تھااورا بو بکر طافئہ ہم ہے زیادہ رمزشناس تھے۔ (۲۲) حضرت عمر جائش کے بارے میں اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا كه حفرت عمر بن في كال كيرول كے بچھ جوڑے يمن سے آئے جن كوآپ نے لوكول ير تغتیم کرنا جاہا۔ان میں ایک جوڑا خراب تھا۔ آپ نے سوعیا اسے کیا کروں پیجس کو دوں گا وہ اس کے عیب دیکھ کر لینے ہے اٹکار کر دے گا۔ آپٹے اس کولیا اور تہ کر کے اپنی نشست گاہ کے ینچے رکھ لیا اور اس کا تھوڑا سابلہ باہر نکال دیا دوسرے جوڑوں کوسامنے رکھ کرلوگوں کوتنسیم کرنا شروع كرديا ـ اب زبير بن العوام آئ اور آب تقسيم ميس ككے ہوئے اور اس جوڑے كود بائے ہوئے تنے۔انہوں نے اس جوڑے کو گھور ناشروع کر دیا۔ پھر بولے یہ جوڑ اکیسا ہے۔حضرت عمر ظائن نے فرمایاتم اس کو جھوڑ و وہ پھر بولے مید کیا ہے مید کیا ہے اس میں کیا وصف ہے۔آپ ا

نے فرمایاتم اس کا خیال چھوڑو۔ اب انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ مجھے دو۔ حضرت عمر بڑائنڈ نے فرمایا تم اسے پہند ہیں کروگے۔ زبیر نے کہا کہ میں نے پہند کرلیا۔ حضرت عمر بڑائنڈ نے ان سے پختہ افراد کرانیا اور پیشر طاکر لی کہا ہے قبول کرنا ہوگا اور پیرواپسی نہ ہو سکے گی ۔ تو نیچے سے نکال کران پر ڈال دیا۔ جب زبیر نے اس کو لے کر دیکھا تو وہ ردی نکا تو کہنے گئے میں تو اس کو لینا نہیں چاہتا۔ حضرت عمر بڑائنڈ نے فرمایا بس بس اب ہم آپ کے حصہ سے فارغ ہو پیچے۔ اس کوان ہی کے حصہ میں لگایا اور واپس لینے سے انکار کردیا (یا در ہے کہ بیفر دخت کرنے کا معاملہ نہ تھا۔ اس صورت بیس بیضروری ہے کہا گرمال میں کوئی عیب ہوتو خریدار پراس کوواضح کردیا جائے۔ یہ تو صورت بیس بیضروری ہے کہا گرمال میں کوئی عیب ہوتو خریدار پراس کوواضح کردیا جائے۔ یہ تو صورت بیس بیضروری ہے کہا گرمال میں کوئی عیب ہوتو خریدار پراس کوواضح کردیا جائے۔ یہ تو صورت بیس میضروری ہے کہا گرمال میں کوئی عیب ہوتو خریدار پراس کوواضح کردیا جائے۔ یہ تو صورت بیس میں معاملہ تھا)

(۳۳) جریر ہے مروی ہے کہ حضرت عمر بڑا تین نے جبکہ عوات کو بچائے کے لیے فارس کی حکومت ہے جنگ ہورہی تھی۔ جریر سے فرمایا تم اپنی قوم کو ساتھ لے کر قبال کے لیے روانہ ہو جاؤجن غزائم پرتم غالب آؤگے اس میں کا چوتھائی تمہاراجی ہے۔ جب (مسلمان فتح یاب ہوئے اور) غزائم کی مقدار میں جمع ہو گئے تو جریر مدق ہوئے کہ ان کل میں ہے ایک چوتھائی میراجی ہوت حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عمر بڑا تیز کو اس کی اطلاع دی۔ جواب میں حضرت عمر بڑا تیز نے حضرت عمر بڑا تیز کو اس کی اطلاع دی۔ جواب میں حضرت معر بڑا تیز نے خور مایا کہ جریر نے تھی کہا۔ میں نے اس سے ایسا کہا تھا۔ اگر اس نے اور اس کی قوم نے مالی معاوضہ لینے کے لیے جنگ کیا ہے تو اس کواس کا معاوضہ دے دواور اگر اس نے اللہ قوم نے مالی معاوضہ لینے کے لیے جنگ کیا ہے تو اس کا معاوضہ دے دواور اگر اس نے اللہ جب کے دین کے لیے جہاد کیا ہے تو وہ صرف ایک فروسمجھا جائے گا عام مسلمان ان پر ہوں ہی جائے گا عام مسلمان ان پر ہیں وہ ہی اس پر ہوں گئے جب بید خط سعد کو ملا تو اس کے صابح نا ہی صرف ایک عام مسلمان ہی رہنے پر الکو منین نے ٹھیک فرمایا ہے۔ جھے اسکی عاجم تنہیں میں صرف ایک عام مسلمان ہی رہنے پر الکو منہ تنہیں میں صرف ایک عام مسلمان ہی رہنے پر الکو منہ تنہیں میں صرف ایک عام مسلمان ہی رہنے پر قران ہوں۔

(۲۴) حضرت عبداللہ بن عمر بڑا ہوں ہے دواہت ہے کہ ایک دن حضرت عمر دلڑا ہوں ہیٹھے تھے کہ آپ نے ایک فخص کود یکھا اور فرمایا کہ میں بھی صاحب فراست تھا اور میری رائے نا قابل اعتبار ہوگی اگر میخص ستارہ شناس اور کہا نت میں بچھ دخل نہ رکھتا ہو۔اس کومیرے یاس بلا وُچٹا نچہاس کو بلا یا گرمیٹر میں سے بوچھا کہ کیا تم نجوم کے احکام اور کہا نت میں بچھ کہا کرتے تھے۔اس

نے اعتراف کیا۔

(۲۵) حفرت عمر بنی تفت کے بارہ میں روایت ہے کہ ایک رات آپ مدین کے گشت میں نگلے۔
آپ نے دیکھا کہ ایک خیمہ میں آگ جل رہی ہے۔ آپ تفہر سے اور ان کو یا اهل الضوء (ائے روشنی والو) کے الفاظ سے پیار ااور آپ نے اس سے کراہت کی کہ ان کو یا اهل المناد کہہ کر پیارین (اگر چداس کے لفظی معنی اے آگ والوحسب وقع تقی مگر قرآن میں دوز خیول کے لیے بیالفاظ استعال کے مینے ہیں) اور بیآپ کی بڑی ذکاوت کی دلیل ہے۔

(٢٦) آپ بى كاواقعه كى آپ نے ايك فخص بى جس كى شادى بونے والى تقى بوچھا "كيا بوگئ" الله قاء ك ( نبيل الله آپ كودراز زندگى بخشے ) آپ موگئ" الله علم بو پر علم كوكوں كام ميں نبيل لاتے تم نے كيول نه كها: الاواطال الله بقاء ك ( لا اوراطال كورميان واد آجانے سے بيا يہام رفع بوجاتا ہے كداطال برلانا فيدوارد

منجما جائے جس کے معنے بیہوجاتے ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی :راز نہ کرے۔

(۲۷) حضرت علی جائیز بن ابی طالب کے بارے میں ابوالبختر ی ہے مروی ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آپ کی تعریف میں حد ہے بڑھ کر مبالغہ شروع کر دیا اور دل میں آپ کی طرف سے بغض رکھتا تھا۔ آپ نے اس سے فر مایا میں ایسانہیں ہوں جیساتم زبان سے بیان کر رہے ہو ہاں اس سے بہتر ہوں جوتمہارے دل میں ہے۔

(۲۸) عبداللہ بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی جائی ہے سنا جوآپ مسکن سے کہہ رہے تھے۔ میں اپنا سرکسی مسل (یعنی بالوں کو صاف کرنی والی چیز مثل اشان صابت وغیرہ) سے نہ رہووں گا جب تک بھرہ جاکراس کو پھو تک نہ دوں اور لوگوں کواپی لائھی سے ہنکا کر مصر کو نہ روانہ کر دوں۔ کہتے ہیں کہ میں ابومسعود بدری کے پاس آیا۔ میں نے ان سے کہا کہ کی بعض ایسے عادرات کلام کوجن کولوگ اچھا نہیں ہجھتے اور وہ ان سے صادر ہوتے ہیں ایسے مواقع پر رکھ دیتے ہیں (جو دلچسپ ہوتے ہیں) علی جائوں کی خفیف کیلیں ہوتی تھے۔ ان کا مرمثل طشت کے صاف رہا تھا جس پر بالوں کی خفیف کیلیں ہوتی تھیں (اس صورت میں ایسی چیز سے سر دھونے کی ضرورت ہیں ہیں پر تی تھیں۔

(۲۹) حبش بن المعتمر ہے روایت ہے کہ دوشخص قریش کی ایک عورت کے یاس آئے اور

د ونول نے اس کے پاس ایک سودینارامانت رکھے اور دونوں نے بیکہا کہ بیہم میں ہے کسی ایک کومت دینا جب تک ہم میں کا دوسرا بھی ساتھ نہ ہو۔ ایک سال گذر جانے کے بعدان میں کا ایک مخص آیا اور اس عورت سے کہا کہ میرے ساتھی کا انتقال ہو گیا۔وہ دینار واپس دے دیجئے اس نے انکارکیااورکہا کہتم دونوں نے بیاکہاتھا کہ ہم میں سے کسی ایک کونے دینا جب تک دوسرا سائھی نہ ہو۔ اس لیے بچھے تنہا کو نہ دول گی۔اب اس محص نے اس عورت کے متعلقین اور یرد وسیوں کو شک کردیا اور وہ اس عورت ہے کہائی کرتے رہے یہاں تک کہاس نے ویتار اس کو دیدیئے۔اب ایک سال گذراتھا کہ دوسرافخص آلیا اوراس نے دیناروں کا مطالبہ کیا۔عورت نے کہا کہ تیرے ساتھی نے میرے پاس آ کریہ بیان کیا کہ تو مرچکا ہے وہ سب دینار مجھے۔ کے گیا۔اب بیددونوں بیمقدمہ حضرت عمر جانفذ کی خدمت میں لائے۔آپ نے اس کا فیصلہ كرنے كا اراده كيا ہى تھا كەعورت نے كہا ميں آپكوخدا كى قتم دىتى ہوں كدآپ خود فيصله نه كريں اور ہم كوعلى وفائز كے ياس بھيج ويں۔ چنانچەحضرت على وفائز كے ياس دونوں كو بھيج ويا عمیا-حضرت علی بڑھنے نے فورا بہچان لیا کہ دونوں نے مل کراس عورت کے ساتھ فریب کیا ہے۔ آپ نے اس مخص سے فر مایا کہ کیاتم دونوں نے بیٹیس کہا تھا کہ ہم میں ہے کسی ایک کومت دینا۔ جب تک دوسرا ساتھی موجود نہ ہو۔اس نے کہا بیٹک کہا تھا۔ فرمایا کہ تمہارا مال ہمارے یاس ہے جاؤ دوسرے ساتھی کولے آؤ تا کہ دے دیا جائے۔

(۳۰) روایت ہے کہ ایک شخص حضرت علی جل نے سامنے حاضر کیا گیا جس نے بیصلف کرلیا تھا کہ میری بیوی پر تین طلاق اگر میں رمضان میں اس سے دن میں جماع نہ کروں۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اپنی بیوی کوساتھ لے کرسفر میں چلا جا (اور دورانِ سفر میں روز ہ فرض نہیں اس لیے نہ رکھنا) اور دن میں جماع کر لیمنا۔

(٣١) حضرت حسن بن على عليها السلام كے بارے ميں مؤلف كتاب كہتے ہيں كہ ميں نے ابوالو فا بن محقيل كے قلم كا به واقعہ لكھا ہوا و يكھا ہے كہ جب ابن مجم كو (جو حضرت على جن ثن كا قاتل تھا) حضرت حسن کے پاس لا يا گيا تو اس نے كہا كہ جس ايك بات آپ كے كان ميں كہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت حسن نے انكار كر ديا اور (اپنے اصحاب سے) فر ما يا كہ اس كا ارادہ مير اكان چبا دينے كا ہے۔ پھرابن مجم نے بھی لوگوں سے كہا واللہ اگر حسن کے كان پر مير اقابو چل جاتا تو كان كوسوراخ

کے پاس سے پکڑتا۔ ابن عقبل لکھتے ہیں کہ اس سید کی حسنِ رائے دیکھو۔ ایسی حالت میں کہ ان پر الیں شدید مصیبت نازل ہوئی تھی جو مخلوق کوحواس باختہ کر دینے والی تھی کس حد تک دقیقہ رس تھی اور اس ملعون کو دیکھو کہ اس کی ایسی حالت نے بھی (کوتل ہونے ہی والا تھا) اس کو محاندانہ خبیث حرکات سے بازندر کھا۔

(۳۲) حضرت حسین جائز کے بارے میں ابراہیم بن رباح موسلی سے متقول ہے کہ ایک مخص نے ان پر پچھ مال کا دعویٰ کیا۔ آپ کو قاضی کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ بدا پنے دعوے کی سچائی پر طف کرے اور لے لے۔ اس شخص نے ان الفاظ سے شروع کیا : واللہ اللہ اللہ ہو (لیدی سم کھاتا ہوں اس اللہ کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ) آپ نے فرمایا ان الفاظ سے حلف کرو: واللہ واللہ واللہ جس مال کا دعویٰ کرتا ہوں وہ حسین کے ذمہ واجب الفاظ سے حلف کر لیا۔ ذرا کھڑ ابوا ہی تھا کہ اس کے پاؤں ڈگرگائے اور مرکر جا پڑا۔ آپ سے پوچھا گیا (کہ آپ نے حلف کر لیا۔ ذرا کھڑ ابوا ہی تھا کہ اس کے پاؤں ڈگرگائے اور مرکر جا پڑا۔ آپ سے پوچھا گیا (کہ آپ نے حلف کے الفاظ کیوں بدلوائے ) آپ نے فرمایا جھے اندیشہ ہوا کہ یہ اللہ کی تنجید بیان کر ہا ہے اس کے ساتھ حلم کا معاملہ ہوجا ہے گا۔

(۳۳) حضرت عباس جائف کے بارے میں رزین سے منقول ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ بردے ہیں یا نی کا فیڈ کے فر ما یا وہ جھے بردے ہیں اور شی ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں۔
(۳۳) حضرت ابن عباس بی ان سے روایت ہے کہ جب حضور کا فیڈ کی وہ بدر سے فارغ ہوگئ تو آپ سے کہا گیا کہ اب اس قافلہ پر جملہ کر ویا جائے (جو پھے دور سے گذر نے والا تھا) اس کے بیچھے کوئی طاقت نہیں۔ تو حضرت عباس بن عبدالمطلب نے جبکہ وہ اسیر اور جکڑے ہوئے تھے آپ سے بہار کر کہا کہ ایسا کرنا تمہارے لیے بہتر نہیں۔ آپ نے فر مایا کہ یہ کیوں تو جواب ویا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے دوگر وہوں میں سے ایک پر فتح ولانے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا کردیا گیا۔

کہا اللہ تعالیٰ نے تم سے دوگر وہوں میں سے ایک پر فتح ولانے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا کردیا گیا۔

رکھتے تھے کہ آپ کو بد بو ہوا محسوس ہوئی تو فر ما یا جس شخص سے درت کا خارج ہوگی اس کو چاہیے کہ رکھی کو فر مایا جس شخص سے درت کا خارج ہوگی اس کو چاہیے کہ انکھی کروضو کر آپ کو بد ہو ہوا محسوس ہوئی تو فر مایا جس شخص سے درت کا خارج ہوگی اس کو جائے کہ انکھی کہا نیا رسول اللہ اللہ کیا جائے ہے۔ اللہ تعالیٰ (بھی) اظہار حق سے نہیں شر ماتے۔ حضرت عباس نے کہا نیا رسول اللہ!

لینا جا ہے ہے۔ اللہ تعالیٰ (بھی) اظہار حق سے نہیں شر ماتے۔ حضرت عباس نے کہا نیا رسول اللہ!

ہم مب بی اٹھ کر وضو کیوں نہ کر لیس۔

ایک روایت میں ایسا ہی قصد حضرت عمر بڑی ٹیڈ کی مجلس میں پیش آیا تھا کہ حضرت عمر بڑی ٹیڈ ایٹ مکان میں بیٹھے متھا وران کے ساتھ جزیر بن عبداللہ بھی ہتھے (اور دیگر حاضرین مجلس بھی) تو حضرت عمر کو بد بومحسوس ہوئی تو آپ نے فرمایا: صاحب رتے کو چاہیے کہ اٹھ کر وضو کرنے۔ جریر نے عرض کیا: اسے امیر المؤمنین! تمام حاضرین ہی کو وضو کرلینا چاہیے۔ حضرت عمر بڑا تھ نے حجو یز پہند کرتے ہوئے فرمایا: تم پر خداکی رحمت ہوتم جاہلیت کے ذمانہ میں بہت اجھے سر دار تھے اور اسلام میں بھی بہت اجھے سر دار تھے اور اسلام میں بھی بہت اجھے سر دار ہو۔

اورہم کواس کے برخلاف بھی عبداللہ بن ابی ملیکہ سے روایت پینچی ہے کہ عبداللہ بن جعفر اللہ بن جعفر اللہ بن خطر اللہ بن زبیر ایت صرف مسلم میں ہے۔مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ ظاہر سے ہے کہ (پہلی روایت شجیح ہے) اس راوی کو الٹایا درہ گیا تو رشک عبداللہ بن زبیر سے حق میں ہوگا۔

(۳۷) عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں عکر مدمولی ابن عباس کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ آپی بوی کے پہلومیں لینے ہوئے تھے۔ پھر وہاں سے جرے کی طرف پہنچ (جہاں) ان کی باندی موجود تھی ) اس سے مشغول ہوگئے۔ جب ان کی بیوی نے بیدار ہوکران کو ند ویکھا تو تجس کے لیے نکلی اور دیکھا کہ وہ جار یہ یعنی باندی کے پیٹ پر ہیں تو اس سے واپس ہوکر چھری سنجالی اور جار یہ بیٹی عبداللہ نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کیا بات کہیں ہجھ لو میں اگراس وقت تم کواس حالت میں پھر دیکھتی جس میں تم تھے تو اس چھری سے اس کی خبر لیتی ۔ عبداللہ نے کہاں مال اور میں کہاں تھا ؟ اس نے کہا ہی اس کی خبر لیتی ۔ عبداللہ نے کہا اور میں کہاں تھا ؟ اس نے کہا اس جار رہے کے پیٹ پر ۔عبداللہ نے کہا کیوں نہیں کہنے وانہوں نے ایک ایسالفظ بولا جس سے اس عورت کو انکار مفہوم ہوا) اس نے کہا کیوں نہیں کہنے گئی ۔ اچھارسول اللہ مُنظ تی ہوا جس سے اس عورت کو انکار مفہوم ہوا) اس نے کہا کیوں نہیں کہنے قرآن پڑھے ہوتو تھی رہا تھار پڑھ ڈالے):

ہمارے پاس رسول اللہ آئے وہ ہم کو اللہ کا کلام ساتے ہیں جس طرح پھیلی ہوئی درخشاں منے ظاہر ہوتی ہے ہم کو جبکہ ہم ہدیہ ہم ہوئی درخشاں منے ظاہر ہوتی ہے ہم کو جبکہ ہم بے بصیرت تھے ہا راستہ دکھایا تو ہمارے ول جس چیز کے داقع ہونے کی انہوں نے خبر دی اسکا پورا یقین کرتے ہیں۔اللہ کے رسول کا بیحال ہے کہ اٹکا پہلو بستر کے بوجھ سے الن سے جدا ہوتا ہے جس وقت کا فروں کے بوجھ سے الن

اتانا رسول الله يتلو كتابة كما لاح منشور من الصبح ساطع ارانا الهلاى بعد العلمى فقلوبنا به موقنات ان ما قال واقع يبيت يجافى جنبة عن فراشه اذا استنقلت بالكافرين المضاجع

کے بستر و ہے ہوئے ہوتے ہیں بعنی آپ ٹن ٹائٹ ٹائٹ کا للہ کے حضور میں تمام رات عبادت کیلئے کھڑے رہتے ہیں۔ اس نے (قرآن سمجھ کر) کہا میں اللہ پرایمان لائی اور میری آئٹھیں جھوٹی۔ کہتے ہیں کہ میں مسبح کو حضور مُنْ اللہ کم خدمت میں حاضر ہوا اور تمام ما جراعرض کیا۔ آپ مُنْ ٹُنٹی کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام ما جراعرض کیا۔ آپ مُنْ ٹُنٹی کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام ما جراعرض کیا۔ آپ مُنْ ٹُنٹی کی خدمت میں حاضر ہوا گئے۔ آپ مُنٹی ٹُنٹی کے دندان میارک فلا ہر ہو گئے۔

(۳۸)محد بن مسلمے کے متعلق حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللّٰه مُؤَاثَّةُ عَلَم نے فر ماما مجھ کا عب بن اشرف (سردار یہود) کی نایاک سازشوں ہے میسوکرنے کیلئے کون ہمت کرے گا ال نے اللہ اوراس کے رسول کو بہت اذیت دینے کی کوشش کی ہے محمہ بن مسلمہ ﷺ نے عرض کیا ا رسول الله کیامیة پ مَنَاتَقَیْمُ بسندفر ماتے ہیں کہ میں اسے قبل کردوں ُ فر مایا ہاں انہوں نے عرض کیا آ یا رسول الله بیرمبرے ذرمہ تو مجھے بیا جازت دید ہیجئے کہ میں اس ہے جو گفتگو بھی جا ہوں کر الله فرمایا جوجا ہوکرلو۔اب محمد بن مسلمہ اس سے یاس پہنچا ور گفتگو کی کہاس شخص نے ہم سے سر فات وصول کرنا شروع کر دیئے اور ہم کو بہت تکلیف دیے رکھی ہے اور ہم اس سے تنگ آ ﷺ ہیں اس خبیث نے جب بیرسنا تو کہا واللہ تتہیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا اس ہے تکلیف ف تے رہواور میں جانتا ہوں کہ آخر کارحمہیں ایسا کرنا پڑے گا۔انہوں نے کہا کہ ہم میں طاقت ' ں رہی ہے کہاس کی اطاعت کیے چلے جائیں ۔ہم و کھےرہے ہیں کہوہ کہاں تک آ گے بڑھتا ے اور (ایک مجبوری بیآ پڑی کہ) اس کے اتباع کے بعد چھوڑ دینا بھی گراں معلوم ہوتا ہے۔ اب ہم بیا تظار کررہے ہیں کہ اس کا انجام کار کیا ظاہر ہوتا ہے۔ اس وقت میرے آنے کی وجہ پیا ہے کہ مجھے آپ بچھ مقدار تھجور قرض دید بیچئے۔ اس نے کہا کہ اس شرط پرمل سکتی ہیں کہ تم اپنی عورتوں کو ہمارے پاس رہن کر دو۔ محمد بن مسلمہ "نے کہا کیسے ہم اپنی عور تیں تمہارے پاس رہن

ر کھ دیں کیونکہتم عرب کے سب سے زیادہ خوبصورت شخص ہو۔اس نے کہا تو اولا در ہن ر کھ دو۔ انہوں نے کہااس کا نتیجہ بیرہوگا کہلوگ ہماری اولا دپر بیددھتہ لگایا کریں گئے کہ ہم نے ان کو چند من مجوروں کے بدلے میں رہن رکھ دیا تھا اور ہماری اولا دہمیشہ گالیاں کھاتی رہے کہ بیا یک دو وسی تھجور پر رہن رکھے مجئے تھے۔اس نے کہا پھر کیا چیز رہن رکھو مجے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہتھیار رہن رکھ دیں مے۔اس نے قبول کرلیا۔ بیہتھیار لانے کا وعدہ کر کےایے ساتھیوں کے پاس آئے پھر (حسب وعدہ) جب اس يبودي كے پاس كئے توان كے ساتھ ابوتا كله بھي تھے جو اس یہودی مین کعب کے رضاعی برادر تھے اوران کے ساتھ دوآ دمی اور آھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کہ میں اس کے لیے بالوں کی لوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ توجب تم دیکھوکہ میں نے اپناہاتھ اس کے بالوں میں دے دیا ہے تو پھرتم لوگ اس مخص کوٹھ کانے لگادینا۔ اب بیسب لوگ اس کے پاس رات کو پہنچے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو مجور کے درختوں کے بیچیے چھینے کی ہدایت کروی اور محمد بن مسلمدنے آ کراس کوآ واز دی۔ جب یہ نکلنے کے لیے آ مادہ ہوا تو ہوی نے کہاا ہے بے وقت کہاں جارہے ہواس نے کہا کوئی اندیشہ نہیں۔ وہ تو محرین مسلمہ ہاورمیرا بھائی ابونا کلہ ہے۔وہ باہراس حالت میں آیا کہ ایک ہی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اوراس کے بدن سے اچھی خوشبوآ رہی تھی۔ محمد بن مسلمہ نے کہا تیرا کیسا خوبصورت بدن ہے اور کیسی المچھی خوشبوآ رہی ہے۔اس نے کہامیرے پاس فلاں کی بیٹی ہےاور وہ عرب کی عورتوں میں سب ے زیادہ عطر کی شوقین ہے انہوں نے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اے سونگھ لوں۔اس نے کہا ہاں تو محمہ نے اپنا ہاتھ اس کے سریر پھیر کرسونگھا۔ پھر کہا کیا اجازت ہے کہ میں یہ عجیب خوشبو اینے ساتھیوں کوبھی جا کرستگھادوں۔اس نے اجازت دیدی۔اب انہوں نے اپنا ہاتھاس کے بالون ميں اچھی طرح پہنچا کر بالوں کو لپیٹ لیا اور اپنے ساتھیوں کو بلالیا اور کہا کہ اس دخمن خدا کو ختم کردونوان سب نے اس پرحملہ کردیااوراس کولل کردیا بھررسول الله طافیۃ کا کی خدمت میں آ کر واقعه كي اطلاع دي\_

حضرت ابن عباس سے بھی ایک روایت ہے آپ نے بیان کیا کہ رسول الله مَثَّا اللّٰهُ مَثَّا اللّٰهُ مَثَّا اللّٰهُ مَثَّا اللّٰهُ مَثَّا اللّٰهُ مَثَّا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَثَلِّ کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسوال اللّٰه بیں سے ایک فخص کوایک یہودی کے آلے بھیجا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسوال اللّٰه بیں میدفدمت اس صورت میں انجام دے سکتا ہوں کہ آپ مَثَّ اللّٰهُ بی میداجازت دے

دیں کہ جو جا ہوں وہ کہہ سکوں۔ آپ مُنْ تُنْتُؤُم نے فر مایا کہ جنگ تو دھوکہ ہی ہوتا ہےتم جو جا ہو کرو۔ مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ہم کو ہروا یت ضحاک ابورا فع یہودی کے قتل کی جوروایت پینجی وہ بھی اس قصہ سے ملتی جلتی ہے۔اس لیے ہم نے اس کے ذکر سے کتاب کوطول دینانہیں ہے۔ (٣٩) سويبط بن سعد بن حرمله کے متعلق ام سلمه فر ماتی ہیں کہ ایک سال قبل از وفات حضور مُثَاثِیّتُمُ اورا بوبکر تنجارت کے لیے بصرہ گئے اوران کے ساتھ نعیمان اور سویبط گئے اور بید دونوں غزوہ بدر میں شریک تضاس سفر میں نعیمان زادِراہ کے نظم پر متعین تضاورسو پبط بہت ظریف الطبع تھے۔ ا یک دفعہ انہوں نے نعیمان ہے کہا کچھ کھلاؤ۔ نعیمان نے کہا کہ ابوبکڑ کے آنے پر۔ انہوں نے کہااچھی بات مجھے تمہاری خبرلینی ہے۔ دوران سفر میں ایک قوم پران کا گذر ہوا تو ان سے سو پہط نے کہا کہ میرے یاس ایک غلام ہے کیاتم خریدتے ہو۔ انہوں نے منظور کرلیا۔ انہوں نے کہا (بيبتائے ديتا ہوں كه) ميرے غلام كواكك خاص بات كى عادت ہے۔ وہتم سے بير كے كاكم میں آ زاد ہوں جب بی<sup>منف</sup>تگوسنوتو ہث مت جا نا یمبھی اس معاملہ کو چھوڑ دوانہوں نے کہانہیں ہم تم سے ضرور خریدیں گے۔ چنانچہ دس اونٹوں پر معاملہ ہو گیا۔اب وہ لوگ آئے اور انہوں نے نعیمان کی گردن میں دویشہ ڈال دیایارتی نعیمان نے لوگوں سے کہا کدیتم سے نداق کررہاہے میں تو آزاد ہوں غلام نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں تیری سب عادت بہ بتا چکا ہے۔ بہلوگ تعیمان کو تھینجے لے گئے پھر جب ابو بکر بڑھٹڑ آئے تو آپ کواس واقعہ کی خبر ہوئی تو آپ نے وہ دس اونٹ ساتھ کے کراس قوم کا پیچھا کیا۔ وہ ان کو واپس کیے اور نعیمان کوچھٹر اکر لائے۔

جب بیقافلہ واپس ہوا اورسب حضور مُنَّا یُخْتُم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیقصہ سنایا تو حضور مُنَّا یُخْتُم اور اصحاب اس قصہ کوسال بھر تک جب بیاد کرتے تھے بنسا کرتے تھے۔
( جہ ) حضرت معاویة بن الی سفیان کے متعلق ربیعہ بن ناجد کہتے ہیں کہ ان سے بوچھا گیا کہ عقل کا اتنا او نچامقام آپ کو کیسے حاصل ہوا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں کمھی کسی پر بھر دسہ کر کے نے فکر نہیں ہوا۔

ثعلب کہتے ہیں کہ جنگ صفین والے دن معاویہ نے اپنے لشکر کے ایک باز و پرنظر ڈالی جو نیز ھاتھا تو اس کو اشارہ کیا وہ فور اسیدھا ہو گیا پھر دوسرے باز و پرنظر کی وہ بھی نیز ھا ہور ہاتھا۔ اس کو بھی اشارہ کیا تو وہ بھی سیدھا ہو گیا۔ بید کھے کر آپ کے اصحاب میں سے ایک فخص نے سوال کیا کہ کیااس (طریق جنگ) پرآپ نے حضرت عثمان جائیز کے زمانہ سے غور کرنا شروع کیا ۔ تو آپ نے فرمایا داللہ میں نے اس پرعمر جائیز کے زمانہ میں غور کیا تھا ۔

(اہم) مؤلف کاب کہتے ہیں کہ ہم کومعلوم ہوا کہ ایک مض حضرت معاویہ کے حاجب کے پاس آیا اوراس سے کہا کہ معاویہ کواطلاع کر دوآ پ کا باپ شریک اور مال شریک بھائی درواز ہ پر ہے۔ معاویہ نے حاجب سے حال معلوم کر کے فر بایا کہ میں نے تو اس کو پہچانا نہیں۔ پھر کہا اچھا بلالو۔ جب یہ خص سامنے پہنچا تو معاویہ نے اس سے کہا تو میرا بھائی کس طرح ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں آ دم اور حواکا بیٹا ہوں۔ یہ ن کر انہوں نے غلام کو تھم ویا کہ اس کو آیک در ہم دے دکھا کہ میں آ دم اور حواکا بیٹا ہوں۔ یہ ن کر انہوں نے غلام کو تھم ویا کہ اس کو آیک در ہم دے دے اس نے کہا کہ اپنے بھائی کو جو کہ مال اور باپ دونوں میں شریک ہے آ پ ایک در ہم دے دے رہے ہوں گا کہ ایک در ہم دے اس نے کہا کہ اپنے بھائی کو جو کہ مال اور باپ دونوں میں شریک ہے آ پ ایک در ہم دے دے رہے ہوں گا ولا د ہیں دے دے بیٹ جھائی کو جو کہ مال اور باپ دونوں میں شریک ہو آدم وجواگی اولا د ہیں دیے بیٹھوں گا تو تیرے حصہ میں ہوئی نہیں آئے گا۔

( ۱۳۳ ) مغیرہ بن شعبہ کے متعلق منقول ہے حضرت علی جلائیز سے کہ مغیرہ کے پاس ایک نیز ہ تھا

جب ہم رسول الله مُنْ اللَّهُ عُلِيْمَ کے ساتھ کسی غزوہ میں جاتے تصفویہ اس نیز وکولیکر نکلتے تھے ( راستہ میں سن جگہ) گاڑ ویا کرتے تھے(یاد رہے کہ گری پڑی چیز کے بارہ میں بیٹھم شرعی ہے کہ جس مسلمان کی اس پرنظر پڑ جائے وہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے اور اس پر واجب ہے کہ اس کے ما لک کو تلاش کر کے اس تک پہنچائے ) پھر جب لوگ و ہاں ہے گذر تے تھے تو اس کو اٹھا کر یجاتے تھے (اورمنزل مقصود پر پہنچ کران تک اس نیز ہ کو پہنچاتے تھے اس جالا کی سے یہا ہے نیزے کا بار دوسرے کے کا ندھوں پر ڈال ویا کرتے تھے ) حضرت علی ڈی ٹیڈ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جب میں رسول اللہ مُلَاثِیَا کمی خدمت میں حاضر ہوں گا تو ان کو (تمہاری اس حرکت کی ) ضرورخبردوںگا۔ کہنے لگے(ابیانہ کرنا)اگرتم نے ابیا کیا(اورحضور نے حکم دیدیا کہ کوئی نہ اٹھایا کرے) تو پھرکوئی گمشدہ چیزاٹھائی نہیں جائیگی (لوگ ایبا ہی سمجھ لیں گے کہ یہ کسی نے مغیرہ کی طرح قصداً ڈالی ہے اورمسلمانوں کونقصان پہنچے گا جس کی ذمہ داری آپ کے او پررہے گی۔) ( ۱۳۲۷ ) زید بن اسلم اینے باپ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر ہلانڈ نے مغیرہ بن شعبہ کو بحرین کا عامل ( گورنر ) بنا و یا تھا۔ وہاں کے لوگ ان سے ناراض ہو گئے اور دہمن بن گئے تو عمر جلافظ نے ان کومعزول کر دیا۔ لیکن بحرین والول کو بیا ندیشہ ہوا کہ حضرت عمر جلافظ مغیرہ کو بحال کر کے واپس نہ جیج ویں تو بحرین کے چودھری نے لوگوں ہے کہا کہ اگرتم جو پچھ میں کہتا ہوں اس بیمل کرلونو مغیرہ مبھی واپس نہ آ سکیس گے۔انہوں نے کہااپنی تجویز بتاؤ۔ چودھری نے کہا کہتم مجھےایک لا کھ درہم جمع کروواور میں بیرقم لے کرعمر جائٹوز کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ بیدوہ رقم ہے جومغیرہ نے خیانت کر کے میرے پاس جمع کی تھی۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے یاس ایک لا کھ درہم جمع کر دیئے اور اس نے حضرت عمر جنائیز کی خدمت میں حاضر ہوکران کو بیش کردیا اور عرض کیا کہ بیم فیرہ نے خیانت کر کے میرے یاس رکھوائی تھی۔ بین کرعمر جائے نے مغیرہ کو بلایا اور فرمایا کہ سنو بیخص کیا کہدر ہاہے انہوں نے سن کرعرض کیا۔ اللہ آپ کا محلا کرے بیرجھوٹ بول رہا ہے۔ وہ تو وہ لا کھ تھے۔ فر مایا بیرح کت کیوں کی۔ انہوں نے عرض کیا کنبہ کے خرج أورضرورت نے مجبور کیا۔ اب حضرت عمر بڑاتھ نے اس نمائندہ قوم سے خطاب کیا کہ بولوتم كيا كبنا جايت ہو ( دولا كان كراس كے ہوش وحواس ٹھكانے آ بيكے تھے ) كہنے لگا: خدا كى قتم الیانہیں (اب) میں آپ سے ضرور سیج کہوں گا اللہ آپ کا بھلا کرے۔ خدا کی قشم مغیرہ نے

میرے پاس نقلبل رقم رکھوائی نہ کثیر۔حضرت عمر ﴿ تَعْمَدُ نے مغیرہ سے فرمایا تم نے اس و ہقان کی نسبت کیااراوہ کیا تھا؟ مغیرہ نے کہااس خبیث نے مجھ پرجھوٹ باندھاتھا۔ میں نے بھی پسند کیا کہ (اس سے حقیقت ظاہر کراؤں اور) اس کورسوا کر دوں۔ (ایسے واقعات میں یہ شبہ نہ کیا جائے کہا کہ اسحانی جھوٹ بول رہے ہیں۔ادکام مقصد کے تابع ہوتے ہیں۔اُن کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس و ہقان سے ان کو دولا کہ ورہم وصول کرنا تھے۔ بلکہ سچائی کو سطح پرلانے کے لیے محض ایک حیلہ کیا تھا جو نہ عقلاً ندموم ہے اور نہ شرعاً۔

( 40 ) صبیح الکونی ہے منقول ہے کہ ایک عورت کے پاس مغیرہ بن شعبہ اور ایک عرب نوجوان نے شادی کے لیے پیغام بھیجا اور نو جوان خوبصورت اور عفوان شاب میں تھا۔ جواب میں وونوں کے پاس اس عورت نے میہ پیغام بھیجا کہتم دونوں نے میرے پاس رشتہ بھیجا ہے اور میں تم د دنوں میں ہے کسی کا رشتہ اس وقت تک منظور نہ کروں گی جب تک اس کو د مکھے نہ لوں اوراس کی گفتگو نەمن لوں ـ تو اگرتم جا ہوتو بہاں آ جاؤ تو دونوں پہنچ گئے۔اس عورت نے ان کوالیں جگہ بٹھایا جہاں ہے وہ ان کو دیکھے سکے اور ان کی گفتگو بھی من سکے۔ جب مغیرہ نے اس جوان کو دیکھا اوراس کے جہال اور شباب اور وضع پر نظر کی تو اس عورت کی طرف سے مایوس ہو گئے اور خیال کیا کہ وہ ان کواس جوان پرتر جیج نہ دے گی۔ پھراس جوان کی طرف متوجہ ہوئے اور اس ہے کہا کہتم خوبصورت اورصاحب حسن ہو۔خوب بات کرتے ہو کیاتم میں بچھاوراوصاف بھی ہیں؟اس نے کہا ماں اور اینے محاس شار کرانے کے بعد خاموش ہو گیا۔ اس سے مغیرہ نے کہا کہ تمہارا حساب کیسا ہے اس نے کہا حساب میں مجھ ہے بھی چوک نہیں ہوسکتی اور میں رائی کے دانہ ہے تھی باریک فرق کو پکڑلیتا ہوں ۔مغیرہ نے کہالیکن میرا حال تو یہ ہے کہ میں گھر کے کونہ میں تھیلی ر کھ دیتا ہوں ۔گھر والے جہاں جا ہتے ہیں خرچ کرتے رہتے ہیں مجھے خرچ کی خبرای وقت ہو تی ہے جب وہ دوسری تھیلی طلب کرتے ہیں۔عورت نے کہا داللہ میڈیخ جو مجھ سے کسی چیز کا محاسبہ نہ کرے اس شخص ہے بہتر ہے جورائی کے دانہ ہے بھی جھوٹی چیز پر نظرر کھنے والا ہے۔اس نے مغیرہ ہےنکاح کرلیا۔

(۲۳) حضرت عمرو بن العاصؓ کے متعلق ابن الکھی کہتے ہیں فتح قیساریہ کے لیے جب عمرو بن العاصؓ نے جڑھائی کی تو غزہ پر پڑاؤ کیا۔ قیساریہ کے حاکم نے (یہ ایک رومی بادشاہ تھا جس نے

ا یک عظیم الثان لشکر کے ساتھ قیساریہ میں قیام کیا تھا جومسلمانوں کے لشکر ہے کئی گنا زائد تھے ) ا پلجی بھیجا کہ اپنی طرف ہے یہاں ایک سفیر جھیجو ہم گفتگو کرنا جا ہے ہیں۔عمرو بن العاص نے سوجا کہ میرے سوااس کی مکر کا کوئی شخص موجو ذہبیں ہے اس لیے خود ہی سفیر بن کراس کے یاس جا ہنچے اور گفتگوشروع کر دی۔اس نے ایسی پرشوکت اوروزن دار گفتگوسنی کہاس سے پہلے بھی نہ کی متھی تو اس نے کہا کیا آپ جیسا آپ کے ساتھیوں میں کوئی اور بھی ہے۔ آپ نے جواب دیا میری قدرومنزلت کے بارے میں جو وہاں ہے کچھ ند پوچھئے۔انہوں نے مجھے آپ کے یاس بھیجااور مجھے پیش کرنے میں جومصلحت ہےوہ ہے ( دراصل بروں کو ) بیاندا منہیں ہوا کہ آپ کا برتاؤ میرے ساتھ کیا ہوگا (مدعا پہ ظاہر کرنا تھا کہ میں ایک تم مرتبہ کاشخص ہواجی جو بڑے۔ سردار ہیں وہ ا<del>س لیے ہیں ملے</del> کہ انہیں آپ کے معاملات کا انداز ہنہیں ہے۔میرے ساتھا <sup>ا</sup> ر شریفانہ برتا وُ ہوگا تو وہ بھی ملا قات کر عمیں گے ) اس نے ان کوانعام اور جوڑے دینے کا حکم کیا اور( خفیہ طور پر ) درواز ہشہر کے در بان کے در بار کے پاس تھم بھیج دیا کہ جب میخص درواز ہ کے گذر ہے تو اس کی گرون ماروی جائے اور جوسامان اس کے ساتھ ہے وہ لے لے۔ جب آ پ (اس حاکم کے پاس سے رخصت ہوکر) جلے تو آپ کوغسان کا ایک عیسائی ملا۔ آپ کواس نے پہچان لیاا ور کہا: اے عمر ﴿ جس خوبی کے ساتھ داخل ہوئے ہوائی خوبی کے ساتھ نکل بھی جاتا۔ یہ س کر پھرواپس اس بادشاہ کے پاس پہنچے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیسے واپس آئے۔ آپ نے کہا میں نے ان عطیات پرغور کیا جوآ پ نے مجھے عطا فرمائے ۔ میں نے ان میں اتنی گنجائش نہیں یائی جومیرے چیا کے بیٹوں کے لیے کافی ہو سکے۔اس لیے میں نے بداراوہ کیا کہ (بدعطیات یہاں چھوڑ کر)ان میں ہے دس کوا بینے ساتھ لے کرآ جاؤں تو آپ اسی کودس پرتقسیم کردیں۔ اس صورت میں آپ کا احسان دس پر ہوگا اور بیاچھا ہے بہنبت اس کے کے صرف ایک شخص پر ہو۔اس نے کہا بالکل تھیک ہے ان کوجلد لے آ ہے اور در بان کے پاس خفیہ پیغام جیج ویا کہ اب اس سے تعرض نہ کیا جائے اور جانے ویا جائے تو عمرشہر سے نکل آئے اور بہت جو کنے رہے جب خطرہ ہے باہر ہو گئے تو سہنے لگے اب بھی اس طرح نہ پھنسوں گا۔ جب اس سردار سے سلح ہوگئی اور وہ (امیرلشکر ہے) ملا قات کے لیے آیا تو ( دیکھا کہ بہتو وہی شخص ہیں ) کہنے لگا آپ وہی ہیں۔آپ نے کہاہاں آپ میرے ہی ساتھ غداری کرر ہے تھے۔

( ۲۷۷ ) خزیمہ بن ثابت کے متعلق زہری ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مَاٰ اللّٰهِ مَاٰ اللّٰهِ مَاٰ اللّٰهِ مَاٰ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَاٰ اللّٰهِ مَاٰ اللّٰهِ مَاٰ اللّٰهِ مَاٰ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَاٰ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَاٰ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَاٰ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مَاٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مَاٰ اللّٰهُ مَا اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللّٰ الللّٰ ا ے گھوڑاخریدا۔ آپ اس کوساتھ لے کر چلے تا کہ اس کی قیمت اس کوادا کردیں۔ آپ کی رفتار تیز بھی اوراعرابی آ ہتہ چل رہاتھا (اس لیے آپ اس سے کچھ دور آ گے ہو گئے تھے ) لوگوں نے (بید کھے کر کہایک بکاؤ گھوڑاہے) اس اعرابی کوروک کراس سے قیمت طے کرنا شروع کر دی اُن کو میخبر نہ تھی کے رسول اللہ مَا کا نُٹینے کا سے خرید کیے ہیں۔ یہاں تک کے بعض لوگوں نے اس قیمت ہے جوحضور کے طے ہو چکی تھی زیادہ قیمت لگا دی تو اس اعرابی نے حضور مَثَا لَیْزُمُ کو آ واز دی اور کہا اگرتمہارااس کوخریدنے کا ارادہ ہے تو خریدلو نہیں تو میں اس کو بیچنا ہوں۔ بین کر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فر مایا کیا ہی میں تجھے سے خرید نہیں چکا ہوں۔اس نے کہانہیں۔اب لوگ نبی عَنَافِيْنَا اوراع الى كے كرد جمع ہو گئے جبكہ دونوں ايك دوسرے ہے سوال وجواب كررہے تھے۔ اب اعرابی نے میکہنا شروع کیا کہ کوئی گواہ لاؤجو بیشہادت دے کہ میں نے آپ من النظام کے ہاتھ جیج دیا ہے اورمسلمانوں میں ہے جو شخص بھی آتار ہاوہ اعرابی ہے کہتار ہا کہ کمبخت اللہ کے رسول ً ہمیشہ سے ہی فرماتے ہیں یہاں تک کہ فزیمہ آ گئے۔انہوں نے نبی مُؤَلِّیْنِ اور اعرابی کے ایک دوسرے سے سوال وجواب سنے۔اس اعرابی نے بھریمی کہنا شروع کیا کہ کوئی گواہ لاؤ جوگواہی دے کہ میں جے چکا ہوں۔خزیمہ نے کہا کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ تو چکا ہے۔رسول اللهُ مَثَّلَا لِيَّامُ نے خزیمہ سے مخاطب ہوکر فرمایا تم کس بنا پر گوائی دے رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ مَنَا لَيْنَا كُلِي صادق ہونے كى بنا پر اے رسول اللہ۔ اس وقت ہے نبي مَنَا لِيُؤَمِّ نے تنہا خزيمہ كى شہادت دومردوں کے برابر قرار دی اور دوسری روایت میں ہے کہ رسول الله مَانَا فِیْمُ فِیْمِ نے ترزیمہ ہے فرمایاتم کیسے گواہی دیتے ہوتم کیسے گواہی دیتے ہوتم تو جمارے ساتھ نہیں تھے۔ انہوں نے کہایا رسول الله! جب آپ مَثَالِثُيْلِمَ آسان كي خبرين وية بين (صرف آپ مَثَالِثَيْلِم يَ سَن كر بي) تو جم آ پِسَلَا ﷺ کی تصدیق کرتے ہیں تو اس قول کی تصدیق کیوں نہ کریں (اس ذبانت کے مشاہدہ پر آ پِمَلَّا لِیَّا اِللَّهِ الرِیسِ کی شہادت کو دومر دوں کی برابر قرار دیا)۔

( ﴿ ﴿ ﴾ کَاحِ بِنَ عَلاطَ کَے مُتَعَلَقِ انْسُ بَنِ ما لک ہے مُنقول ہے جب رسول اللّٰهُ فَالْفَيْرُ نے خیبر فنخ کیا تو حجاج بن علاط نے عرض کیا یا رسول اللّٰہ مکہ میں میرا مال ہے اور و ہیں میرے گھروالے ہیں میں جا ہتا ہوں کہ ان کو یہاں لے آؤں۔ آپ مَا فَاقِیْرُ مجھے اجازت و بیجے بھی مکہ جاتا ہوا دیکھ کر

کوئی گرفتار کرلے (اور مجھ کومشتبہ مجھا جائے )اوراس کی بھی کہ جو بات بنانا جا ہوں وہ بنا دوں۔ آ پِمَنَّالِیَّا کُمْ نِے اجازت دے دی کہ جو جا ہو کہہ دو۔ اجازت لینے کے بعد بید مکہ پہنچے اور اپنی بیوی سے ال کرید کہا کہ جو بچھ مال تیرے یاس ہے وہ سب سمیٹ کر مجھے دیدے۔ میں حیا ہتا ہوں کہ (حضرت) محمدً اورمسلمانوں کے لوٹ کا مال خریدلوں۔ کیونکہ مسلمانوں کومباح قرار دیدیا گیا ( بعنی ان کاقتل عام ہور ہاہے )اوران کےاموال پرمصیبت پڑگئی ( کوزیوں کےمول فروخت ہور ہاہے) پیخبر مکہ میں بھیل گئی جس نے مسلمانوں کے دل تو ڑ دیئے اور مشرکین خوشی ہے بھولے نہیں ساتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب بی خبر حضرت عباس بن عبدالمطلب کو پہنچی تو ان کے تھنے ڈھلے ہو گئے اور کھڑے ہونے پر قادر نہ رہے۔معمرے روایت ہے کہ حضرت عباس کا ا کیساڑ کا تھا جس کی صورت میں رسول اللّٰہ مُثَاثِثَةُ کَی شبا ہت تھی۔انہوں نے اس بے چینی کے عالم میں سید ھے لیٹ کراس لڑ کے کوسینہ پر بٹھا لیا اور ( دل بہلانے کے لیے ) پیکلمات شروع کر وييَّ: حِبِّى قُعُم ذِى الانفِ الْأَشَمُ (ميراپياراتُكُم بُرُى ناك والاب) پيرا بياراتُكُم بُرُى ناك والاب) پيرا بيا جاج کے پاس اینے غلام کو بھیجا۔جس نے ان کی طرف سے کہا کہ کم بخت تو کیا خبر لا یا ہے اور جو کچھتو کہدر ہاہے خدااس کوسیا نہ کرے۔ جاج ابن علاط نے کہاا بوالفصنل سے میراسلام کہدد ے (ابوالفصنل حصرت عباسؓ کی کنیت ہے ) اور بیہ کہددینا کہ میں خود آ رہا ہوں۔ مجھ سے تنہائی میں بات کرنے کے لیے تخلیہ کی جگہ تیار رکھیں اور (مختصر بات بیہ ہے ) کے خبر سن کروہ خوش ہو جا کمیں تے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت عباس کو دروازہ سے بکار دیا کہ بشارت ہوآپ کو اے ابوالفضل! تو عباس نے خوشی ہے اپنی جگہ ہے کود کر غلام کی دونوں آئکھوں کے درمیان بوسہ و یا۔غلام نے حجاج کی گفتگو بیان کردی۔عباس نے خوش ہوکراس غلام کوآ زاد کردیا۔

پھران ہے جاج آ کر ملے اور انہوں نے بیخبر سائی کدرسول الله مُلَّاثِیْنِ نے نیبر فتح کر لیا ہے اور وہاں کے اموال الله کے مقرر کے اموال الله کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق متعین ہو ہے ہیں اور صفیہ بنت جی کو آپ مُلَّاثِیْنِ نے بہند کیا اور اپنی کردہ حصوں کے مطابق متعین ہو ہے ہیں اور صفیہ بنت جی کو آپ مُلَّاثِیْنِ نے بہند کیا اور اپنی کہ وگئے تھی۔ کردہ حصوں کے مطابق متعین ہو ہے جی ہیں اور صفیہ بنت جی کو آپ مُلَّا اور اپنی اور اپنی اور صفیہ بن کے مامول کی مار تند کے موقع پر قال جس میں سعید بن عثان بن عفان کے ساتھ فتم بن عباس بن عبد المطلب بھی ہے۔ فتح سمر قند کے موقع پر قال جوا'جس میں تھے۔ فتح سمر قند کے موقع پر قال ہوا'جس میں تھے۔ فتح سمر قند کے موقع پر قال ہوا'جس میں تھے۔ فتح سمر قند کے موقع پر قال ہوا'جس میں تھی ہو ہے۔ (اشتیات احم عفی عند)

ذات کے لیے خاص کیااوران کوآ زاد کر کے اختیار دے دیا کہ وہ چاہیں تو اپنے رشتہ داروں میں چلی جائیں یا مجھ سے نکاح کرلیں۔ انہوں نے آ زاد ہوکر آپ سے نکاح کرنے کو پسند کرلیا۔
لیکن میں تو یہاں سے صرف اپنا مال نکال بیجانے کیلئے آ یا ہوں جو یہاں موجود ہے چاہتا ہوں کہ
یہ میٹ کر لے جاؤں۔ میں نے رسول اللہ مائے تی ہے اجازت ما تکی تھی۔ آپ مائے تی ہے اجازت ما تکی تھی۔ آپ مائے تی اجازت ما تکی تھی۔ آپ مائے تین دن تک کی عطافر مادی کہ میں جو چاہوں کہ دوں۔ جو خبر میں نے آپ کو سنائی ہے اس کو تین دن تک کی سے بیان نہ سیجے اس کے بعد سناد ہے ہے۔

جہاج کی ہوی نے جو پھھاس کے پاس زیوراور پونجی تھی سب کوجمع کر کے ان کے حوالہ کر دی۔ بیاس کو لے کرچل دیئے۔ جب تین دن گذر گئے تو عباس جہاج کی ہوی ہے ملے اوراس سے پوچھا کہ تیرے شوہر نے کیا گیا؟ اس نے بتایا کہ وہ فلاں دن روانہ ہو گئے اور یہ بھی کہا کہ اے ایوالفضل! اللّٰہ آپ کو ممکنین نہ کرے جو خبرر نج آ میز آپ کو پینچی اس ہے ہمیں دکھ پہنچا۔ آپ نے نے فرمایا '' ہاں الله یجھے ممکنین نہیں کرے گا اور خدا کا شکر ہے وہی واقع ہوا جو ہم کو پند تھا۔ اپ رسول کے ہاتھ ہے انتخاب کے اور رسول الله یکھ تے برکو فتح کرایا اور الله کے مقرر کردہ جھے بھی خیبر کے اموال میں لگ گئے اور رسول الله منگر نے صفیہ تھے ہوں ہوں۔ انہوں نے کہا والله میں تھے سے بچ ہی کہ رہا جو اس نے کہا والله میں تھے سے بچ ہی کہ رہا جو اس حقیقت وہی ہے جو میں نے تھے سے بیان کی ہے۔ موں۔ حقیقت وہی ہے جو میں نے تھے سے بیان کی ہے۔

اس کے بعد عباس قریش کی عبالس کی طرف پنچے۔ جب بھی آپ کا گذر کی جماعت کی طرف ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے اے ابوالفضل ہماری دعا ہے کہ آپ کوخوشی اور خیر نصیب ہو۔
آپ جواب میں کہتے تھے کہ اللہ کاشکر ہے کہ اس نے میر سے پاس خیر ہی پہنچائی ہے۔ جھے تجاب بن علاط نے اطلاع دی ہے کہ اللہ سے رسول آٹائٹی کو خیبر فتح کراد یا ہے اور مال غنیمت اللہ کے مقرر کردہ سہام کے مطابق طے ہو چکا ہے اور رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا ایک فرات کی ذات کے مقرر کردہ سہام کے مطابق طے ہو چکا ہے اور رسول اللہ کا اللہ کا ایک نے صفیعہ بڑا تھا کہ اپنا سامان اور اشیاء یہاں سے لے جائے۔ اب تو جو روحانی وہ صرف اس لیے یہاں آیا تھا کہ اپنا سامان اور اشیاء یہاں سے لے جائے۔ اب تو جو روحانی اذیت مسلمانوں پر تھی وہ مشرکین پر بلیٹ کی اور مسلمان جو اپنے گھروں میں پریشان پڑے ہوئے وہ دعفرت عباس کے یہاں آگئے تھے۔ جب وہ اپنے مکان پر دالیس آئے تو سب کو وہ حضرت عباس کے یہاں آگئے تھے۔ جب وہ اپنے مکان پر دالیس آئے تو سب کو

## 

مغصل خبرسنائی تو سب مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑگئی اور اللہ تعالیٰ نے رنج اورغم وغصہ کومشر کیبن

مرلوثا ديا\_

( 9 مم ) نعیم بن مسعود کے متعلق ابن آمخق ہے مروی ہے کہ یوم احزاب کے موقع پر جب لوگوں میں اسلام قبول کر چکاہوں اور میری قوم میں ہے سی کواس کاعلم نہیں ہے۔ آپ مجھے کوئی خدمت سپر د سیجئے ۔ ان سے رسول الله مَا الله مناسب مجھو کہددو کڑائی تو دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ تعیم یہاں سے رخصت ہوکر بنی قریظہ کے پاس بنچے اور بزمانہ جاہلیت بیان کے دوست تھے۔انہوں نے کہا کہاے بی قریظہ میں تمہارا دوست ہوں اورتم اس سے واقف ہو۔ انہوں نے تقمد لیل کی۔ پھر انہوں نے کہا کہتم جانتے ہو کہ محمد كے نزد كيتم اور قريش اور غطفان ايك ہى درجه ميں ہواور ميشرتمهارا ہے جہال تمہار اموال اورتمہاری عورتیں اور بیچے ہیں اور قریش اور غطفان کے شہر دوسرے ہیں اور بیالوگ صرف اس لیے یہاں تمہارے پاس آئے کہ تمہیں اپنے ساتھ ملالیں اور موقع دیکھیں تو اس سے فائدہ اٹھا ئیں اورا گراینے خلاف دیکھیں تواپنے شہروں میں اپنے اموال اورا بنی عورتوں اور بچوں کی طرف اوٹ جائیں اور تنہیں اور اس مخص کوچھوڑ جائیں جس سے مقابلہ کرنا تمہاری توت سے باہر ہے۔اگر یہ اوگ تمہیں شریک جنگ کرنا جا ہیں تو تم کو ان کے ساتھ مل کر قمال نہیں کرنا جاہیے۔ جب تک ان کے چندمعززلوگوں کوضانت میں اپنے یہاں رہن ندر کھلوجن کو ہاتدھ کر ر کھوا وران کونہ چھوڑ و۔ جب تک وہ محمد سے قال نہ شروع کردیں۔ان لوگوں نے کہا جیک تمہاری رائے وقع ہےاور خیرخوای کی بات ہے پھر تعیم قریش کے پاس پینچے اور ابوسفیان اور اشراف قریش ہے ملے اور ان سے اس طرح مفتلو کی ۔اے جماعت قریش جومحبت اور تعلق میراتم ہے ہے اس ہے تم اچھی طرح واقف ہواور بیمی جانتے ہوکہ محمدًا وراس کے دین ہے میں الگ ہول میں تمہارے پاس ایک خیرخوا ہان تھیجت لے کرآیا ہوں جوآپ کوراز میں رکھنا ہوگ ۔ انہوں نے اقرار کیااور کہا کہتم ہمارے نز دیک غیرمشتبہ ہو (ہم تم پراعثاد کرتے ہیں) نعیم نے کہاتم جائے ہوکہ بی قریظہ یہود میں سے ہیں اور وہ شرمندہ ہیں۔ان حرکات پر جوان کے اور محمد کے درمیان ان ہے ہوتی رہی ہیں۔اب انہوں نے محمر کے پاس میہ پیغام جیجا ہے کہ کیا اس شرط پرآپ تا فیکٹر

ہم ہے راضی ہو سکتے ہیں کہ ہم قریش کے اشراف کو رہن کے نام ہے اپنے قبضہ میں لیکر تہمار ہے سپر دکر دیں اورتم ان کی گر دنیں اڑا دو۔ پھر ہم تمہار ہے ساتھ مل کرقریش اوران کے ساتھیوں کو اپنے شہروں سے نکال دیں ۔ محمد نے اس کو مان لیا تواگر ہنوقر بظہ کسی پیغام میں تم سے سیسوال کریں کہتم اپنے بچھ معزز لوگوں کو یہاں بھیج دوتو تم ان کوایک شخص بھی نہ دینا اوران سے نے کر رہنا۔ پھر تھیم قبیلہ غطفان کے پاس پہنچے اوران سے کہا کہ اے جماعت غطفان تم جانے ہوکہ میں تم بی کا ایک شخص ہوں۔ انہوں نے تھمدیق کی پھران سے بھی وہی گفتگو کی جوقر لیش ہو کہ میں تم بی کا ایک شخص ہوں۔ انہوں نے تھمدیق کی پھران سے بھی وہی گفتگو کی جوقر لیش سے کہائی۔

جب الگلادن ہوا تو بنی قریظہ کے پاس ابوسفیان نے اپنی طرف سے عکرمہ بن ابی جہل کومع قریش کے چندنوگوں کے بیہ پیغام دیکر بھیجا کہ''اے جماعت یہود ابوسفیان تم ہے کہتا ہے کہ (محمر کے فتنہ ہے) چھوٹے اور بڑے سب ہلاک ہو جا نمیں گے اور ان شہروں ہیں ہم قیام کرنے نہیں آئے۔تم محماً ہے قال کرنے کے لیے ہمارے ساتھول جاؤ اور نکلو' انہوں نے پیہ پیغام بھیجا آج بار کا دن ہے جس میں ہم کوئی کا منہیں کرتے اور ہم آپ کے ساتھ ل کر قبال کے حق میں نہیں ہیں جب تک تم رہن کے طور پراینے کچھاٹوگ جمارے قبضہ میں نہ دے دو۔جن کو ہم باندھ کر رکھیں تا کہ بیاندیشہ باتی نہ رہے کہتم قال کے لیے نہ جاؤ اور ہمیں اور محمر کو قال کے کیے چھوڑ کرچل دو۔ ابوسفیان نے کہا واللہ ہم کونعیم نے ٹھیک خبر دار کیا تھا۔ یین کر ابوسفیان نے کہلا بھیجا کہ ہم تمہیں ایک آ دمی بھی نہ دیں گے آگرتم جا ہوتو نکلواور ہمارے ساتھ شامل ہو کر جنگ کرواور جا ہوتو بیٹے رہو۔ یہود نے کہاواللہ وہی بات ہے جوہم سے نعیم نے کہی تھی کہواللہ ان لوگوں نے صرف بیارادہ کیا ہے کہ محمد سے قال اس طرح کریں گے کہ موقع مل جائے تو حملہ کر دیں ورنہایۓ شہروں کو بھاگ جا کیں اور ہمار ہےاوراس شخص (لیعنی محرٌ) کے لیے میدان خالی حیموڑ جائیں ( کہمیں تنہا کو کاٹ کررکھ دے ) انہوں نے جواب میں کہلا بھیجا کہ ہماری وہی شرط ہے کہتم اسینے پچھلوگ بطور رہن ہارے یاس رکھو بغیراس کے ہم تہارے ساتھ ال کر قَالَ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قریش نے اس سے پھرصاف انکار کر دیا پھراللہ تعالیٰ نے ابوسفیان اوراسکےاصحاب اورغطفان والوں بر آندھی کومسلط کیا اوران کوانڈعز وجل نے ذکیل وخوار کیا۔ ( ۵ 0 ) اهعث بن قیس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباسؓ ہے منقول ہے کہ امیر المؤمنین علی

کرم اللّٰدوجہہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن کا پیغام ام عمران سے بھیجا جوسعیدا بن فیس ہمدائی کی بنی تھیں۔ سعیدنے کہا کہ میرے اوپرایک اورامیر ذی اختیار ہے لیعن اس کی والدہ علی جاتات نے فر ما یا جائے اس سے مشورہ کر کیجئے۔ سعید حضرت علی جانٹو کے پیاس سے اٹھ کر چلے تو دروازہ پر ہی اُن سے اصعت بن قیس مل سے رسعید نے اصعت کو بوری بات سنادی ۔ انہوں نے کہا کیا تم نے حسنؓ ہے کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حسنؓ اس لڑکی پر اپنی بڑائی جتا ئیں گے اور اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کر سکتے ہیں ۔ وہ لڑ کی ہے اچھا برتاؤ نہ کریں گے۔ ان کو بیزناز ہو گا کہ وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں ۔امیرالمؤمنین کے بیٹے ہیں ۔لیکن تم کو پچھا پنے بھینچے کا بھی خیال ہے یہ اُس کی ہےاوروہ اس کا (لیعنی دونوں ایک دوسرے کی طرف راغب ہیں )راوی کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے پیش نظرمحد بن الا هعث نے بیکہا تھا کہ میں نے اس کی شادی کردی (بی<sup>گفتگ</sup>وآ گے ذکر کی جارہی ہے ) پھرمحمہ بن الاشعث امیرالمؤمنین علی طافئ کی خدمت میں گئے اورعرض کیا کہ اے امیر المؤمنین کیا آپ نے حسن کا پیغام سعید کی بنی سے دیا۔ آپ نے فرمایا ہال انہول نے کہا کیا آی اس سے زیادہ شریف گھر کی لڑ کی پیند کریں گے جوسعید کی بٹی ہے زیادہ اچھی ہو۔ حسب کے اعتبار سے اور اس سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ مالدار بھی ہو۔حضرت علی مٹائٹنا نے یو چھا کہ وہ کون ہےانہوں نے کہا جعدہ بن الاشعث بن قیس ( بعنی ان کی بہن ) آ ہے ؓ نے قرمایا کہ ایک شخص ہے ہم پیغام دے تھے ہیں (اب مجبوری ہے) انہوں نے کہا کہ اب اس شخص ہے جس كوآب نے بيغام ديا ہے تبول كرنے كاسوال باقى نہيں رہا۔ آپ نے فرمايا كه وہ ميرے یاس ہے اُٹھ کراڑ کی کی والدہ ہے مشورہ کرنے گئے ہیں۔انہوں نے کہااس نے اس کا تکاح محمد بن الاشعت ہے كر ديا۔ آب نے يو جھا كب - انہوں نے كہا ابھى درواز ہر ير-اس كے بعد حضرت علی جائن نے حسن کا نکاح جعدہ کے ساتھ کردیا۔ پھر جب سعید محد بن الاشعث سے ملے تو انہوں نے سخت الفاظ کہہ کران پر دھوکہ دینے کاالزام لگایا۔انہوں نے سعید کو برا کہا اور کہا کہ تو نے مجھے سے ابن رسول اللہ کے بارے میں مشورہ کیا اس سے زیادہ حمافت کیا ہوسکتی ہے۔ بھرا معت حسن کے باس آئے اور ان ہے کہا کہ اے ابومحمدا پی دلہن کے دیکھنے کے لیے نہیں چلتے؟ جب انہوں نے چلنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہاایسے چلنانہیں ہوگا۔واللّٰہ میری قوم کی جا ور دں پر آ پے چلیں سے ۔ تو ان سے استقبال سے لیے بنی کندہ راستہ سے دونوں طرف صفیر

باندھ کرآئے اور انہوں نے یہاں ہے باب الاضعث تک جادریں بچھا دیں (ان پر حضرت حسن جھٹے کولے جایا حمیا)

(۵۱) وحثی بن حرب کے متعلق جعفر بن عمر والضمری کہتے ہیں کہ ہیں عبیداللہ ابن عدی بن الخیار کے ساتھ (شام کے لیے) لکلا مجھ سے عبیداللہ نے وحثی سے ملاقات کی تحریک ۔ چنا نچی ہم جا کراس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا اور عبیداللہ نے عمامہ کواپنے منہ پرا تنالیب لیا تھا کہ وحشی ان کی صرف آئیسیں ہی و کھے سکتا تھا اور دونوں پاؤں عبیداللہ نے کہا اے وحشی تم مجھے پہچائے ہو؟ تو اس نے نظر ڈائی پھر کہا نہیں۔ والنہ اس سے زیادہ نہیں کہ مجھے علم ہے کی عدی بن الخیار نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا۔ اس کے عدی سے ایک نہیں کہ مجھے علم ہے کی عدی بن الخیار نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا۔ اس کے عدی سے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا اس کے لیے عدی نے دودھ پلانے والی کا انتظام کیا۔ ہیں اس لڑک کو گود ہیں لڑکا پیدا ہوا تھا اس کے ساتھ چلا اور اس کو دودھ پلانے والی کے پاس پہنچا دیا تھا اس وقت میں گویا اس لڑک کے پاؤں کو کھر ہا ہوں (عبیداللہ بن عدی اس لڑک کا نام تھا جو اب جو ان ہوکر اس کے سامنے آئے ہے)۔

بَابِ ٤

## خلفاء کی حکایات اور ذبانت کے واقعات

مؤلف کاب کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق اور عمر اور علی اور حسن اور حسین اور معاویہ اور ابن الزہیر ڈواؤڈ کے بچھ واقعات ذکا وت تحریر کر بچکے ہیں اب ہم اُن ضلفاء کے ایسے واقعات تحریر کر بچکے ہیں اب ہم اُن ضلفاء کے ایسے واقعات تحریر کرتے ہیں جوان کے بعد ہوئے ہیں اور الٹدتو فیق دینے والا ہے۔
(۵۲) عبد الملک بن مروان کے متعلق اسمعی سے منقول ہے کہ عبد الملک بن مروان نے عامر شعمی کوشاہ روم کے پاس کسی وجہ سے قاصد بنا کر بھیجا۔ شعمی شاند ار طریقہ پر بہنچ۔ شاہ روم نے ان سے بچ چھا کہ کیا آپ شاہی خاندان سے ہیں؟ انہوں نے کہانہیں۔ جب ضعمی نے واپسی کا ارادہ کیا تو شاہ نے ان کوایک مختصر رفعہ دیا اور کہا جب آپ واپس جا کر خلیفہ سے ملیں اور ہمارے نواح کے متعلق تمام مناسب کلام سے فارغ ہو بچکیں تو اُن کو بیر قعہ سپر دکر دینا۔ جب شعمی نواح کے متعلق تمام مناسب کلام سے فارغ ہو بچکیں تو اُن کو بیر تعد سپر دکر دینا۔ جب شعمی نواح کے متعلق تمام مناسب کلام سے فارغ ہو بچکیں تو اُن کو بیر تعد سپر دکر دینا۔ جب شعمی

عبدالملک کے پاس والیس پنچ تو جو پچھ ضروری گفتگوتھی اس سے فارغ ہوکرا تھے اور جانے گئے رقعہ یاوآ یا تو پھروا پس آئے اورع ض کیا کہ اے امیرالمؤمنین میں ایک رقعہ پش کرنا بھول گیا تھا جو باہر نکل کر جھے یادآ یا اوراس کوآ خرجی ہی چیش کرنا تھا۔ وہ رقعہ خلیفہ کی فدمت میں چیش کردیا ہوا در خصت ہو گئے۔ خلیفہ نے کھو لئے کا تھم دیا اس کو بڑھ کر خلیفہ نے تعمی کو واپس بلا نے کا تھم دیا پھراُن سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ پھر سنایا کہ اس میں بیا کھھا ہے کہ تھی میں تب کہ میں میں کھھا ہے کہ تیم سال کیا لکھا ہے۔ پھر سنایا کہ اس میں بیا کھھا ہے کہ تھی اللہ نے سوال کیا کہ تم سمجھے کہ اس نے الیا کیوں لکھا؟ انہوں نے انکار کیا تو کہا کہ وہ مجھ میں تبہاری طرف سے حسد پیدا کرنا چاہتا ہے اور جھے تبہارے تل پر ابھار رہا ہے۔ ضعی کہ وہ می میں تبہاری طرف سے حسد پیدا کرنا چاہتا ہے اور جھے شہارے تل پر ابھار رہا ہے۔ ضعی نے کہا کہ اے امیر المؤسنین! اگر وہ آپ کو دیچے لینا تو جھے شاندار نہ جھتا۔ یہ تفتگواس باوشاہ تک نے کہا کہ اے امیر المؤسنین! اگر وہ آپ کو دیچے لینا تو جھے شاندار نہ جھتا۔ یہ تفتگواس باوشاہ تک کہ بھی تو وہ عبدالملک کی کلتہ رس پر متجب ہوکر کہنے لگا۔ واللہ میں نے اس مصلحت سے وہ کلما ت

(۵۳) ہشام بن عبدالملک کے متعلق منقول ہے کہ ہشام نے اپنے بینے کے اتالیق کو ہدایت کی تھی کہ جب تم سمی مجلس میں اس کی زبان سے کوئی نا مناسب کلمہ سنونو اس کو مجمع میں ٹوک کر شرمندہ نہ کرنا۔ اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ دہ اپنی خطا کوموز وں ومناسب ثابت کرنے گئے اور یہ دوسری خطا پہلی خطا ہے تھی بری ہوگی۔ تم کو جا ہیے کہ اسے یا در کھوا ور جب تخلیہ ہوتو اس کو بیان کر کے اصلاح کرو۔

(س) سفاح کے متعلق ایک ایسے فض سے منقول ہے جو کہ سفاح کی مجلس میں حاضر تھا اور سفاح بنی ہاشم میں سے بہت حسد کرنے والا شخص ہوا ہے اور شیعوں کا اور وجید لوگوں کا ویمن تھا اس کے پاس (اہام حسن کے بوتے) عبداللہ ابن حسین بن حسن پہنچے اور وہ قرآن مجید لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین ہم کو جاراحتی ادا کر وجس کو اللہ نے اس قرآن میں متعین فر ما ویا ہے۔ اس سے لوگوں میں خوف پیدا ہوگیا کہ مبادا سفاح ان کے حق میں کی شخت معاملہ میں جلدی کر جائے ( کیونکہ یہ فض نہایت خونخوار ظالم تھا) اور عام لوگ ان بزرگ کے حق میں جو بنی ہاشم کے شخطے اس امر کو بہند نہیں کرتے تھے اور نداس امر کو کہ دیسفاح کو جواب دیے میں جو بنی ہاشم کے شخطے اس امر کو بہند نہیں کر سفاح نے سنجیدگی سے بغیر غصہ کیے ادر بغیر ناگواری کے ان

ے خطاب کیا اور کہا کہ تمہارے داواعلی ڈاٹٹ مجھ سے زیادہ بہتر اور زیادہ انصاف کرنے والے تھے۔ وہ ذی اختیار ہے لیعنی خلیفہ ہوئے۔ انہوں نے تمہارے داداحسن اور حسین کو دیا اور بیہ دونوں تم سے بہتر تھے اور اب مجھ پر واجب ہوا کہ میں بھی تم کواتنا ہی دوں تو اگر میں تم کواتنا ہی دینا تو تمہارے ساتھ انصاف کرتا اور اگر میں نے اس پر اضافہ کر دیا تو کیا میرے لیے تمہاری طرف سے یہی جزا ہے۔ عبداللہ اس کو جواب نددے سکے اور واپس ہو گئے اور لوگ سفاح کے جواب یہ ترجب کرتے تھے۔

(۵۵) ابن الاعرابي ہے منقول ہے كہ يہلا خطبه جوسفاح نے دياوہ اس قربيہ بيس ديا جس كا نام عباسيه تقا\_ جب خطبه مين شهادت كا موقع آيا ( يعني اشهدان لا إله الآ اللهُ ..... ) تو آل الي طالب میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا جس کے گلے میں قرآن تھا اس نے کہا کہ میں تھے اس خدا کو یا د دلا کر کہتا ہوں جس کا تو نے ذکر کیا کہ میرے دشمن کے مقابلہ پر مجھ ہے انصاف کرواور میرے اوراس کے درمیان فیصلہ کردو۔اس تھم کے مطابق جواس قرآن میں ہے۔سفاح نے کہا ك تجمد يركس فظلم كيا-اس في كهاكم الوبكر والنفذ في جس في فاطمه كوباغ فدك ندديا-سفاح نے کہا ابو بکر چاہٹن کے بعد کوئی اور بھی ہوا۔ اس نے کہا ہاں۔ یو چھا کون؟ اس نے کہا عمر جاہنے سفاح نے کہااوروہ اس ظلم پرجوتم پر ہوا قائم رہاں نے کہا'' ہاں' سفاح نے کہا کہ پھران کے بعد کوئی اور ہوا اس نے کہا'' ہاں' یو جیما کون؟ اس نے جواب دیا کے عثمان جائٹن ۔ سفاح نے کہا کہ وہ بھی اس ظلم پر قائم رہے؟ اس نے جواب دیا'' ہاں'' سفاح نے کہااس کے بعد کوئی اور ہوا اس نے کہا'' ہال'' یو چھا کون اس نے کہا''علی جائٹے''۔سفاح نے یو چھا'' اور وہ بھی اس ظلم پر قائم رہے۔'اب وہ مخص چپ ہو گیا اور اس نے اپنی رہائی کا راستہ نکالنے کے لیے چیچے کی طرف دیکھناشروع کیا۔سفاح نے کہااس خدا کی شم جس کےسوا کوئی معبودنہیں اگریہ پہلا مقام نہ ہوتا جہاں میں کھڑا ہوں پھر میں تجھ ہے گفتگو کی ابتدا نہ کر چکا ہوتا تو جس میں تیری دونوں و تکھیں گی ہوئی ہیں اس کوتن سے جدا کرویتا بیٹھا ورخطبہ ن۔

(٥٦) منصور سے متعلق اساعیل بن محمد سے منقول ہے کہ ابن ہرمہ شاعر نے ابوجعفر

ابوالعباس عبدالله بن محد بن على بن عبدالله بن عباس بيدد واست عباسيد كا پهلا خليفه بوا ب ـ

<sup>🕡</sup> بیسفاح کا بھائی تھارسفاح کے انتقال کے بعد خلیفہوا۔

(منعور) کوایک قصیدہ سنایا۔ منصور نے کہاائی حاجت ما گو۔اس نے کہا آپ اپنے مدینہ کے عامل کو یہ لکھ دیجے کہ جب وہ مجھے نشہ میں پائے تو مجھے پر حد جاری نہ کرے۔ تو منصور نے کہا یہ تو ایک حد ہے (جواللہ کا بنایا ہوا قانون ہے) اس کو باطل کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ ابن ہر مہ نے کہا کہ میری حاجت اس کے سوااور کوئی نہیں۔ منصور نے کہااچھا ہم اپنے مدینہ کے عامل کو یہ لکھے دیتے ہیں کہ جوکوئی ابن ہر مہ کو پکڑ کر لائے اور وہ نشہ میں ہوتو ابن ہر مہ کواشی درے مارواور جواس کو پکڑ کرلائے اس کوسو۔ راوی کہتا ہے کہ شرطی (یعنی پولیس والے) ابن ہر مہ کو جب وہ نشہ میں ہوتا تھا دیکھتے ہوئے گذر جاتے ہے اور کہتے تھے کہ اس کوڑوں کے بدلے سوکوڑے کون خریدے۔ وہ گذر جاتے اور اس کوچھوڑ جاتے تھے۔

(۵۷)مناول ہے کہ منصورا ہے شہر کے ایک قبہ میں جیٹھے تھے وہاں سے انہوں نے ایک شخص کو د یکھاجونہا یت عمکین پریثان محسوں ہواجوسڑ کوں پرگھومتا پھررہاتھا تو خادم کوحکم دیا کہاس کو لے کر آئے۔جبوہ حاضر ہوا تواس سے حال دریا فت کیا۔اس نے بیان کیا کہ بیں نے تجارت کے لیے سفر کیااور مالی فائدہ حاصل کیااور مال لے کر گھر پہنچااورا بنی بیوی کے سپر دکر دیا۔اب اس کی ہوی نے میہ بیان کیا کہ گھر میں سے سب مال چوری ہو گیا اور گھر میں نہ نقب دیکھی اور نہ حجت ا کھڑنے کا کوئی نشان ۔منصور نے اس ہے یو چھا کہ اسعورت سے نکاح کیے ہوئے کتنا عرصہ گذرا؟اس نے کہاا یک سال۔ پھر یو چھا کہ کیاوہ کنواری تھی؟اس نے کہانہیں۔ پھر دریافت کیا کہ کیا دوسرے شو ہر ہے اس کے کوئی اولا د ہے؟ اس نے کہانہیں۔ پھر یو چھا کہ وہ جوان ہے یا س رسید؟ اس نے کہا نوعمر ہے۔ پھرمنصور نے ایک عطر کی شیشی منگائی۔ بیعطر عجیب وغریب تیز خوشبوتھا جوصرف منصور ہی کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ بیٹیشی اس کو وے کرفر مایا کہ اسے استعمال كرؤاس كے اثر سے تمہاراغم جاتار ہے گا۔ جب میخص منصور کے باس سے رخصت ہو گیا تو اینے حیار معتمد ملازموں کو بلا کروہ عطر سنگھایا اور حکم دیا کہتم میں ہرا یک شہر کے ایک ایک درواز ہ پر جا کرگشت کرتا رہے اور جو آنے جانے والانتہارے قریب سے گذرے اور اس میں ہے تم یہ خوشبومحسوس کرواس کومیرے باس لے آؤ۔

وہ پریشان آ دمی خلیفہ سے عطر کی شیشی لے کرا ہے گھر پہنچااور وہ بیوی کو دمی اوراس کو ہتایا کہ بیر مجھ کوامیر المؤمنین نے عطافر مائی۔اس نے سونگھ کرا ہے آ شنا کو بلا بھیجاا وراس کو مال بھی دیا

تھااوراس ہے کہا کہ بیخوشبولگاؤ۔ بیامیرالمؤمنین نے میرے شوہرکودی اس نے استعال کی اور شہر کے ایک درواز ہ سے گذرا۔ تو جو مخص اس درواز ے کے پہرے پر تفااس نے خوشبوکومحسوں كرليااوراس كو پكر كرخليفه منصور كے ياس لے آيا۔ منصور نے اس شخص سے يو جھا كداليي عجيب و غریب خوشبو تیرے پاس کہاں سے آئی اس نے جواب دیا کہ میں نے اس کوخر بدا تھا۔منصور نے کہاکس سے خریدا؟ اب وہ خص گھبرا گیااورنضول باتیں کرنے لگا۔ تو منصور نے پولیس افسر کو طلب کیا اوراس ہے کہا کہ اس کو پکڑ کرا ہے پاس لے جاؤ۔ اگر بیوہ چرائے ہوئے دینار جواس قدر ہیں واپس کر دیے تو اس کوچھوڑ دینا تا کہ بیچلا جائے جہاں اس کی مرضی ہواورا گرنہ دیے تو اس کے بغیر ہم سے یو چھے ایک ہزار کوڑے مارے جائیں جب دونوں چلے گئے تو پھرا فسر کو بلا کر سمجمایا که اس کو ڈراؤ اور تنہا رکھواور جب تک ہم ہے تھم نہ لےلوکوڑے مت مارنا۔ چنانچہوہ بولیس افسراس کو پکڑ لا با اوراس نے سب سے الگ اس کوجیل خانہ میں بند کر دیا تو اُس نے وینار واپس کرنے کا اقرار کرلیا اوران کو بجنب حاضر کر دیا تو منصور کواس کی اطلاع دی گئی تو اس ما لک کوطلب کیا گیااوراس ہے کہا کہ بولوکہ اگر ہم وہ سب دینارتم کودیدیں توتم اپنی ہیوی کے بارے میں ہم کوا ختیار دید و سے۔اس نے عرض کیا : ضرور ۔منصور نے کہا: احجما بیا ہے دینارسنجالواور **میں تمہاری بیوی کوطلاق دیتا ہوں ۔اس کی اس کواطلاع دے دو۔** 

(۵۸) یعقوب بن جعفر کابیان ہے کہ منصور کے کمال ذکاء کی دلیل بدوا قعہ ہے کہ دہ ایک مرتبہ مدینہ پنچ تو رہے (حاجب) کو تھم دیا کہ ایک ایسے تخص کو تلاش کر لا وُ جو ہم کولوگوں کے مکان شاخت کراسکے (یعنی جس مکان کے بارے میں ہم یو چھیں کہ بیس کا ہے تو وہ صحیح جواب دے سکے) میں اس کو پہچاننا چاہتا ہوں۔ رہے نے ایسا شخص لا کر پیش کر دیا جس کو یہ ہدایت کر دی گئی کہ وہ جس مکان کے بارے میں منصور سوال کریں اس کو بتائے۔ اپنی طرف سے سلسلہ نہ شروع کر دے۔ جب رہے چلا گیا تو خلیفہ منصور نے تھم دیا کہ اس کو ایک ہزار در ہم دیے جا کمیں۔ اس شخص نے اس مقدار کا مطالبہ رہے ہے کیا۔ رہے نے کہا کہ جھے تو خلیہ نے کوئی تھی نہیں دیا۔ میں اپنی طرف سے بختے ایک ہزار در ہم دیے دیتا ہوں اور عنقریب خلیفہ سوار ہونے والے ہیں۔ تم ان کو یا ددلا دینا۔ بیشخص خلیفہ کے ساتھ سوار ہوکر مکانوں کا حال بتا تار ہا اور اس کو دوسری گفتگو کا موقع ہی نہل کا۔ پھر جب منصور نے اس سے جدا ہونا چاہا تو اس نے بہ شعرع ض کیا ۔

و اداك تفعل ما تقول و بعضهم المهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل (ترجمه) من آپ كود يكمنا بول كه بعضهم الله مذق اللسان يقول ما لا يفعل (ترجمه) من آپ كود يكمنا بول كه بيرال كوشرورايفا كرتے بيل اور بعض اوكول كابيرحال كارونا قابل اعتبارز بان والے بوت بيل جوكتے بيل كرتے بيل ۔

پھراس نے جانے کا ارادہ کیا تو منصور ہنسے اور تھم دیا کہ اے رئیجے اس کوایک ہزار وہ درہم دے دوجن کامیں نے اس سے وعدہ کیا تھا اور ایک ہزار اور دے دو۔

(۵۹) ابوعبیداللہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ابوجعفر نے (بیا فلیفہ منصور کی کنیت ہے) یزید بن الی اسید سے تخلیہ کیا اور کہا کہ اے بزید ابوسلم کے آل کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ بزید نے جواب دیا کہ میری رائے بیہ ہے کہ آپ اس کوضر ورقتل کر دیں اور پھرشکرانہ ہیں ایک اونٹ ذ نح کریں ۔خدا کی نتم خالص آپ کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی اور آپ پرمسرت زندگی نہیں بسر کر سکتے جب تک میخص ہاتی ہے۔ یزید بن ابی اُسید کہتے ہیں کہ بین کرای قدر تیور بدل لیے كهيس نے خيال كيا كه بيا بھى مجھ برحمله كرۋالے گا۔ پھر بولے كه خدا تيرى زبان كان دے اور تجھ پر تیرے دخمن کومسلط کریے تو مجھے ایسے مخص کے تل کامشورہ دیتا ہے جس نے سب سے زیادہ ہماری امداد کی ہے اور ہمارے دشمنوں برسب ہے زیادہ بھاری ہے۔ خدا کی نشم اگر تیری سابقہ خد مات کا خیال نه ہوتااور نیز بیر که میں اس بات کو تیری خوش گیبیاں سمجھ ر ہاہوں تو تیری گر دن جدا کردیتا۔ کھڑا ہوجا۔ مخصے خدا کھڑا ہونے کے قابل ندر کھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اٹھ گیا اور میری آ تکھوں پراندھیراحچھا گیااس وفت میری تمنائقی کے زمین پیٹ جائے اوراس میں ساجاؤں۔ پھر جب منصور ابوسلم کے قبل سے فارغ ہو چکے تو اس وقت مجھ سے کہا کہا ہے ہزیدتم کووہ دن یاد ہے کہ بیں نے تم سے مشورہ کیا تھا۔ بیس نے کہا ہاں۔ تو سکنے لگے کہ واللہ وہ تمہاری رائے صائب رائے تھی جس کے تیجے ہونے میں مجھے بالکل شک نہیں تھا۔ لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگرتم نے بدرازافشا کردیا تو میری سب تدابیررائیگال جائیں گی (اس لیے میں نے تمہارے ساتھ وہ انداز اختیار کیا تھا) (ابوسلم خراسانی ایک بہت سفاک محض تفاجس نے حجاج بن بوسف کی طرح ہزاروں انسانوں کا خون کیا تھا۔خلا دنت عماسیہ کی بنیا دمضبوط کرنے میں اس کا بڑا دخل تھا۔لیکن اس کی اینی بردی مضبوط جماعت تھی اور اس کے فکر میں لگا رہتا تھا۔ حتیٰ کہ اس کے قتل میں کامیاب ہو گیااوراس کی جماعت کود دلت برسا کرمطیع کرلیا)۔

( ۲۰ ) غلیفه مهدی کے متعلق علی بن صالح کہتے ہیں کہ میں مہدی کے پاس موجود تھا جب کہ شریک بن عبداللہ قاضی خلیفہ سے ملنے آ گئے تو مہدی نے جاہا کہ خوشبو جلائی جائے۔ قاضی صاحب کے لیے تو خادم کو جو پیچھے کھڑا تھا تھم دیا کہ قاضی صاحب کے لیے''عود''لاؤ (عوداس خوشبودارمرکب کو کہتے ہیں جس کے جلنے سےخوشبودار دھواں بتدریج أٹھتا رہتا ہےاورعودا یک باہے کا نام بھی ہے جوسار تگی جیسا ہوتا ہے ) خادم جا کرعود باجہ اٹھالا یا اور اس نے لا کر قاضی شریک صاحب کی گود میں رکھ دیا۔ شریک نے کہاا ہے امیرالمؤمنین پیکیا ہے؟ مہدی نے جواب دیا کہ آج صبح اس باجہ کوافسر پولیس نے برآ مدکیا تھا ہم نے جایا کہ بیقاضی صاحب کے ہاتھ سے ٹوٹے قاضی صاحب نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جزاک اللہ خیراً یا امیر المؤمنین کہااوراس کو توڑ دیا۔ پھر دوسری باتوں میں لگ گئے اور وہ واقعہ فراموش ہو گیا۔ پھرمہدی نے شریک سے سوال کیا کہاس صورت میں آپ کیا تھم دیتے ہیں کہا لیک تخص نے اپنے وکیل کوایک شے معین کے لانے کا تھم دیا مگروہ دوسری لے آیا اور بیددوسری چیز تلف ہوگئی۔ تو قاضی صاحب نے کہا اے امیر المؤمنین اس برضان ہے ( یعنی اس کی مثل چیز مبیا کرے یا قیت ادا کر ہے ) تو ( قاضی صاحب کے جانے کے بعد )منصور نے خادم سے کہا کہ اس حرکت سے جو چیز تلف ہوئی اس کا صان ادا کرو(بید دسری ذکاوت ہے۔ کیسے لطیف طور پر دوسر ابلجہ مہیا کرنے کا خادم کوایما کیا )۔ (۲۱) محمد بن الفضل نے کہا کہ مجھ سے ایک اویب نے حسن الوصیف کی روایت سے بیان کیا کے مہدی در بارعام میں منے کہ ایک شخص آیا اوراس کے ہاتھ میں ایک جونہ تھا جوا کیک رو مال میں لپٹا ہوا تھا۔اس نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین بہرسول اللّٰہ مُثَاثِمٌ کا جو تہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں بطور مدیدلایا ہوں ۔ فرمایالاؤ۔اس نے بیش کر دیا تو اس کے اندر کے حصہ کو بوسد دیا اورا بی آئکھوں نے لگایااور تھم دیا کہاں شخص کودس ہزار درہم دیئے جائیں جب وہ درہنم لے کر اس کودیکھا بھی نہیں چہ جائیکہ آپ مُلَاثِینِ نے اس کو پہنا ہو (ہمارے اس طرزعمل میں یہ صلحت تقی کہ ) اگر ہم اس کی تکذیب کرتے تو وہ لوگوں ہے بیہ کہتا پھرتا کہ میں نے امیرالمؤمنین کے سامنے رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَا جوته بيش كيا اور امير المؤمنين نے اس كو مجھ پر بچينك ديا اور اس كى اطلاع کور دکرنے والوں کی نسبت تصدیق کرنے والے بہت لوگ ہوتے۔ کیونکہ عام لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ صرف ظاہری سطح کو و کیھتے ہیں اور ہر کمزور کی جمایت پر کمر بستہ ہوجاتے ہیں۔
طاقتور کے مقابلہ پر چاہے وہ کمزور ظالم ہی کیوں نہ ہو (اور طاقتور حق دانصاف پر ہو) تو ہم نے
(وس ہزار ورہم میں در حقیقت) اس کی زبان خریدی ہے اور (بظاہر) اس کا ہدیے قبول کیا اور اس
کتول کی تصدیق کردی۔ جو کھیم نے کیا ہی ہماری رائے ہیں مناسب معلوم ہوا۔
کتول کی تصدیق کردی۔ جو کھیم نے کیا ہی ہماری رائے ہیں مناسب معلوم ہوا۔
کہھ سے ابن ابی حضصہ شاعر نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ امیر المؤمنین یعنی مامومن الرشید شعر
میں بصیر نے ہیں رکھتے میں نے کہا کہ گیا تم جانتے ہو کہ امیر المؤمنین یعنی مامومن الرشید شعر
میں بصیر نے ہم شعر کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں تو وہ بقیہ حصہ سفنے سے پہلے ہی آخر تک پوراشعر پڑھا
حال یہ ہے کہ ہم شعر کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں تو وہ بقیہ حصہ سفنے سے پہلے ہی آخر تک پوراشعر پڑھا
دیتے ہیں۔ ابن ابی حفصہ نے کہا کہ ہیں نے ان کے سامنے (ان کی مدرح میں ) ایک شعر پڑھا
جس میں اعلیٰ مضمون تھا مگر ان ہیں اس کوئن کر کچھ بھی تح یک نہ ہوئی اور وہ بیت یہ ہاس کوسنو:
حس میں اعلیٰ مضمون تھا مگر ان ہیں اس کوئن کر کچھ بھی تح یک نہ ہوئی اور وہ بیت یہ ہاس کوسنو:
اضحی امام المهدی المامون مشتھ ہی ہم المدین و الناس بالمدنیا مشاغیل
در جہ ) ہدایت کے امام مامون الرشید برابردین ہیں مشغول رہتے ہیں۔ ایک عالت میں کہ سب لوگ دیا
ہیں مشتخ ق ہوتے ہیں۔

میں نے کہااس شعر میں آپ نے ان کی مدح کی ہی کیا ہے (جس پروہ جھوم جاتے) بجز اس کے کہ آپ نے ان کوالی بڑھیا کے درجہ میں ڈال ویا جو ہاتھ میں تبیج لیے ہوئے محراب میں بیٹھی رہتی ہوتو جب امیر المؤمنین و نیاوی امور سے کنارہ کش ہوں گے تو ان کانظم کون انجام دے گا حالانکہ وہ اس کے ڈمہ دار ہیں (اس شعر پر بالکل ساکت رہنا تو ان کی بصیرت کی سب سے بردی دلیل ہے) تم نے اس طرح کیوں نہ کہا جیسا کہ تمہارے بچا جریر نے عبدالعزیز بن الولید کی مدح میں کہا تھا:

فلا هو فی الدنیا مضیع نصیبه نصیبه ولا عوض الدنیا عن الدین شاغلهٔ (رَجمه) وه ندونیا که بارے میں (بینی دربارتظم مملکت) اپنے حصه کوضائع کرنے والا ہے اور ندونیا وی متاع اس کو دین سے بروا کرسکتی ہے۔

(۱۳) مؤلفِ کتاب کہتے ہیں کہ ہم کو بددکایت پنجی ہے کہ ایک مرتبہ حسن اُولوی مامون الرشید کوکوئی قصہ سنار ہے تتھے اور مامون اس وفت امیر المؤمنین بن چکے تھے۔ مامون کواونگھ آگئی۔ حسن لولوی نے کہا کہ اے امیر المؤمنین کیا آ ب سو گئے؟ تو مامون نے بیدار ہوکر کہا بازاری مخص ہے واللہ! اے غلام اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کر دے! مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ایسا اس لیے کہا کہ سلاطین کا مقصد ہی سوتے وقت کوئی قصہ سننے ہے ہے ہوتا ہے کہ نیند آ جائے تو اس کا آ واز دے کر جگانا مقصد ہے بردی غفلت کے علاوہ بے او بی بھی تھا (مامون نے بازاری فخص کہہ کرائی کی طرف اشارہ کہا)

( ۱۳۳ ) خلیفه معتضد بالله کے متعلق (ان کے مصاحب خاص) ابوعبداللہ محمد ابن حمدون نے بیان کیا کہایک مرتبہ معتضد باللہ نے رات کے وقت جب رات کا کھانا حاضر کیا جا چکا تھا مجھے حکم د یا کہ ہم کو کھانا کھلاؤ اور دستر خوان پر جوان مرغ مسلّم اور نیتر بھونے ہوئے جنے گئے ہتھے۔ تو میں نے مرغ کے سینہ سے گوشت نکال کر پیش کیا تو اس نے انکار کیا اور کہاران کا گوشت لاؤ۔ چند لقے کھانے کے بعد تینز وں کا گوشت ا تار نے کا ایما کیا۔ تو میں نے ان کی ران ہے گوشت نکال کر چیش کیا تو فرمایا کیا ہو گیا آج تو میرے ساتھ عجیب حرکات کر رہا ہے ان کے سیند کا محوشت نکال۔ میں نے کہااے میرے آتا آج تو میں نے عقل کو یاؤں کے پیچے دیارکھا ہے ( کہ بعیدازعقل حرکات مجھ سے سرز دہور ہی ہیں ) یہن کر ہننے لگے۔ میں نے عرض کیا کہ ہیں آپ کو کتنا ہنسا تا ہوں مگرآپ مجھے نہیں ہنساتے۔ فرمایا اس رومال کواٹھاؤ اور جواس کے نیچے سے ملے وہ لےلو۔ میں نے جب اس کوا تھا یا تو نیجے سے ایک وینار نکلا۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس کو لے نوں؟ فرمایا ہاں! میں نے کہا اس وفت میرے ساتھ بجیب بات آپ کر رہے ہیں ایک خلیفہاہیے ندیم کوعطا کررہے ہیں صرف ایک دینار! فرمایا افسوں ہے بیت المال میں تیرا کوئی حق اس سے زیادہ نہیں اور میرانفس اینے ذاتی مال میں ہے وینا پسندنہیں کررہا ہے لیکن اچھامیں ا یک ایسا حیلہ کروں گا جس سے تجھ کو یا نچ ہزار دینارمل جا نمیں میں نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ کہنے گلے کہ کل جب میرے پاس قاسم بعنی ابن عبیداللہ(وزیرِ) آئیں گےاورمیری نظراُن پر پڑے گی تو میں تجھے سے دریاتک (مصنوعی) سرگوشی کروں گا اور تیرے ساتھ اس طرح التفات کروں گا جبیہا کہ کوئی غصہ کی حالت میں ہواورتو اس سر گوشی کے دوران میں وزیر کی طرف کڑی نظرے دیکھتے رہنا جس طرح حمد کا ارا دہ کرنے والے دیکھتے ہیں۔ جب بیسر کوثتی ختم کر دوں تو ھے جاتا تو جب تک وزیر باہر نہ جائے دہلیز کومت جھوڑ ٹا (اس کے آس یاس <u>لگے</u>رہٹا) جب

وز پر تجھ سے ملے گا تو تھے ہے بہت عمدہ طور ہے مخاطب ہو گا اور تیری زبر دی دعوت کرے گا تجھ ے حال ہو چھے گا تو اس ہے اینے افلاس کا حال بیان کرنا اور میری خدمت خاص کا اور میرے کم دینے کا ذکر کرنا اور بیان کر دینا کہ قرض اور عمال کے بوجھ نے کمر دو ہری کر دی ہے اور وہ جو پچھ تخجے دیے وہ لے لینا اور جس جیتی چیز پر تیری نظر پڑجائے وہ اس سے طلب کر لینا وہ تخجے ضرور دےگا۔ یہاں تک کہتویا نچ ہزار دینار کا حساب بورا کرے۔ پھر جب تو پیسب لے لے گا تو وہ تجھ سے بوچھے کا کہ وہ خاص باتیں کیا ہور ہی تھیں تو بوری بات بچ بچ بیان کر دینا۔خبر دار جھوٹ مت بولنااور بتادینا کدمیں نے بیا یک حیلہ کیا تھااور ساری بات سنادینا مگرید سب گفتگواس وفت كرنا جب اس كااصرار بروھ جائے اور تواس كوراز ميں ركھنے كے ليے اس سے تتم مغلظہ (طلاق اورعمّاق کی ) لے چکے اور بیر گفتگواس وقت کرنا جب کہ وہ تمام مال اپنے گھر میں پہنچا چکے۔ پھر جب كل كا دن آيا اور قاسم (وزير) حاضر ہوئے تو خليفہ نے (اس كو د كيم كر) اس سے سرگوشی شروع کردی اورسارا قصہ طے شدہ اسکیم کے مطابق چیش آیا۔ جب میں نکلاتو وزیر قاسم صاحب دروازه پرموجود تھے میراا تظار کررہے تھے۔ کہنے لگے کہ اے ابومحد اتم ہم کو کیوں ستایا کرتے ہو تم ہارے یاس بھی آتے بی نہیں۔ بھی ملاقات نہیں کرتے۔ نہ بھی ہم سے اپنی کوئی حاجت بیان کرتے ہو۔ میں نے اُن سے عذر کیا کہ خلیفہ کی خدمت میں مسلسل کمربستہ رہنا پڑتا ہے۔ کہنے لگے آج تو تم کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا اور کچھ وفت مسرت کے ساتھ گذار نا ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں تو وزیر صاحب کا خادم ہوں۔میرا ہاتھ بکڑ کرسواری میں بٹھا لیا اور مجھ سے میرا حال یو چھنا شروع کر دیا اور میں نے شکایت شروع کر دی کہ میں خلیفہ کا راز دارمصاحب ہوں اور شکی معاش اور قرض میں مبتلا ہوں اور بیٹیوں کی شادی کی فکر ہے۔خلیفہ کی لا پر واہی اور بخل کا بھی ذکر کیا تو بردی ہدر دی سے کہنے گگے کہ جو کچھ ہماری وسعت میں ہے ہم اس سے ہرگز در بیغ نہ کریں مے۔اگرتم ہم سے پہلے ذکر کردیے تو ہم تمہاری مدد کرتے اور بیکلیفیں ندیج بینے دیے سیس نے شكريداداكيا بيرہم مكان برينج محينة تحكي توسى طرف توجه كيے بغيرا و برجز ه كئے اور ملاز مين خاص سے کہا کہ آج کا دن ہم نے ابومحمہ کے ساتھ مسرت سے گذارنے کا اراوہ کیا ہے کو کی تخل نہ ہو! اور ا پنے محررین کو بھی چھٹی ویدی اور خلوت گاہ کو بالکل خالی کر لیا اور مجھ نے باتیں شروع کر ویں میرے لیے دسترخوان بچھایا گیااورمبرے لیے میوے لائے گئے اوراپنے دست خاص سے

اٹھااٹھا کردیتے رہےاورکھانا آیااور بیسلسلہ جاری رہا۔ جب شراب کاشغل شروع ہوا تو میرے لیے تین ہزار دینار کا تھم ہوا جن کو میں نے فورا سنگوا نیا اور کیڑے خوشبو کیں اور سواریاں دی تکئیں میں بیسب وصول کرتار ہااورمیرے سامنے جاندی کی صینی تقی جس میں جاندی کی نیانجی تھی اور بلوریں ظروف شراب تھے گلاس اور پیالے بیش قیمت بلور کے تھے۔ان سب کے بارہ میں تھکم ویا گیا کہ میری سواری میں رکھ دیئے جائیں۔ میں نے بھی جس قیمتی چیز برنظریژی وہ ما تک لی۔ ایک نفیس فرش مجھے دیا گیا کہ رہے بیٹیوں کے لیے ہے۔ پھر جب اہل مجلس رخصت ہوئے تو <u>مجھے تنہائی میں کہا کہا ہے ابومحمد میرے والدے حق</u>وق جوتم پر ہیں تم خود جانے ہواور میری دوسی کامھی حق ہے میں نے کہا میں تو وزیر صاحب کا خادم ہوں کہنے گئے کہ میں تم ہے ایک بات یو چھنا جا ہتا ہوں مگرفتم کھاؤ کہتم بالکل سچی بات بیان کر وشے۔ میں نے کہابسروچٹم پھر مجھے سیج بولنے پراللہ کی شم کھلائی اور سچائی پر بیوی پر طلاق اور آ زاد ہو جانے کی شرط بھی قبول کرائی۔ پھرسوال کیا کہ میرے بارے میں کسی معاملہ برتم اور خلیفہ آج سر کوشی کررہے ہے (اور بیخلیفہ کی ہدایت کےمطابق وہ اموال غنیمت اپنے دولت کدہ پر پہنچا چکے ہوں گے ) تو میں نے سچائی کے ساتھ تمام ما جراحرف بحرف سنا دیا۔ کہنے لگے تم نے مجھے بہت بلکا کر دیا اور چونکہ خلیفہ کی نیت نیک ہے تو مجھے اس سے کوئی گرانی نہیں ہوئی میں وزیر صاحب کاشکریدادا کرے اپنے گھرواپس آ "كيا-ا گلے دن على الصباح ميں معتصد باالله كي خدمت ميں حاضر ہوگيا كہنے لگے اپني سرگز شت سناؤ۔تو میں نے تمام داستان عرض کر دی کہنے لگے کہ دیناروں کوحفاظت سے رکھنا اور ایبا خیال کرلینا که میں جلد ہی ایساحیله پھر کر دوں گا۔

(۱۵) ابو بکر بن محمد سے منقول ہے کہ ایک دن معتصد بااللہ ایک مکان میں جوان کے لیے تغیر کیا جار ہاتھا بیٹھے ہوئے کاریگروں کو دیکھر ہے تھے ان میں ایک سیاہ رنگ برصورت نو جوان کو دیکھا جو بہت منحرہ تھا۔ سیر حیوں پر دو دو در ہے پھلانگ رہا تھا اور دو سرے مزدوروں سے دوگنا بوجھ بھی اٹھا تا تھا۔ اس کو دیکھ کر خلیفہ کے دل میں شبہ پیدا ہوا اس کو بلایا گیا اور اس کا سبب دریافت کیا تو اس کی زبان لڑ کھڑا گئی۔ خلیفہ نے ابن حمد ون سے کہا جو وہاں موجود تھا ک محض کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے کہا کہ ریکون ہے بعنی ایک بے حقیقت محض ہے کہا کہ یہ کون ہے بیٹی ایک بے حقیقت محض ہے کہا کہ ایک بیا ہوا در مصارف کے فکر سے کہ آب ایسے خص کی سوچ میں پڑ مسے ۔ شاید ایسا ہوکہ بیک نبہ نہ رکھتا ہوا در مصارف کے فکر سے کہ آب ایسے خص کی سوچ میں پڑ مسے ۔ شاید ایسا ہوکہ بیک نبہ نہ رکھتا ہوا در مصارف کے فکر سے

اس کا دل خالی ہو۔خلیفہ نے کہاافسوس ہے (تو کیجی نہ مجھا ) میں نے اس کے بارہ میں جوانداز ہ کیا ہے۔ میں اس کوغلط نیں سجھتا۔ یا تو کہیں ہے بغیر محنت اس کو پچھے دینار ہاتھ آ گئے اور یا یہ چور ہے اور مٹی گارے کے کام ہے اپناراز پوشیدہ رکھنا جا ہتا ہے۔ ابن حمدون نے خلیفہ سے اس باب میں اختلاف کیا خلیفہ نے کہا کہ اس سیاہ مخص کو ہمارے سامنے لا وَ تو وہ حاضر کیا گیا اور کوڑے مارنے والے کو بلایا حمیا اور تھم ویا کہ اس سے کوڑے لگائے جائمیں جب اس کے تقریباً ایک سو کوڑے لگ چکے اور خلیفہ نے متم کھائی کہ اگراس نے سیج نہ بیان کیا تو اس کی گرون ماردی جائے سی اور تکوار اور چیزے کا فرش بھی منگالیا گیا تو اس وقت وہ سیاہ رنگ شخص بولا کہ مجھے امن دے دیجئے ( تو میں سچی بات کہددوں گا ) خلیفہ نے کہاا مان دی جاتی ہے بجزاس صورت کے جس میں صدواجب ہو۔ آخری الفاظ کو و معجمانہیں اور اس نے خیال کیا کہ اب میں محفوظ ہو چکا تو اس نے ا پنا حال بیان کیا کہ میں برسوں سے اینٹوں کے بھٹہ پر کام کرتا تھا۔ چند مہینے گذرے کہ بیں وہاں بیٹا ہوا تھا کہ ایک مخص میرے یاس ہے گذراجس کی تمریس ایک ہمیانی بندھی ہوئی تھی۔ میں اس کے پیچھے لگ حمیا اس نے ایک بھٹی کے قریب بیٹے کر ہمیانی کھولی اور اس میں سے ایک و بینار نکالا۔ اس کومیرے پیچھے کھڑے ہونے کی پچھے خبر نہتی۔ میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ویتاروں ہی ہے بھری ہوئی ہے تو میں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کے ہاتھ جکڑ ڈالے اور اس کا منه بندکر دیا اور ہمیانی چین لی اور اس کو کندھے پر اٹھا کر لے گیا اور بھٹے کے ایک گڑھے میں ڈال کرمٹی سے بھر دیا۔ چند دنوں کے بعد اس کی بٹریاں نکال کر دریائے وجلہ میں بھینک آیا۔ دیمارمبرے پاس موجود ہیں جن سے میرے دل کوتقویت پہنچی ہے۔معتصد نے ایک شخص کوتھم دیا کہ اس کے مکان سے دینار تکال لائے (چنانچہ مع ہمیانی لائے سکے) ہمیانی براس مقتول ما لك كا نام مع ولديت لكها موال كميا- توشهريس اس نام كى منادى كرانى كني تو أيك عورت حاضر ہوئی (جس کے ساتھ ایک بچہ تھا) اس نے کہا کہ بیمبرے شوہر کا نام ہے اور یہی اس کا بچہ ہے جو مجهرے پیدا ہوا تھا۔فلاں وقت وہ گھرے لکلا تھااوراس کے ساتھ ایک ہمیانی تھی جس میں ایک ہرار دیتار تنے وہ اب تک غائب ہے تو خلیفہ نے وہ سب دیناراس کے سپر دکر دیئے اور اس کی عدت گذارنے کا بھم دیا اوراس کا لے فخص کی گردن مار دی گئی اور تھم دیا کہ اس کی لاش کو تھٹی میں ڈال دیا جائے۔

(۲۲) محن کہتے ہیں کہ ایک رات معتضد بااللہ اپنی کی ضرورت سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک امرد (بغیر داڑھی والا) لڑکا ایک دوسر سے لڑکے کی پشت سے اتر کر چاروں ہاتھ یاؤں سے سرکتا ہوا دوسر سے لڑکوں میں شامل ہوگیا۔ معتضد نے آ کر یکے بعد دیگر سے ہرایک لڑکے کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا شروع کردیا۔ جب اس مجرم لڑکے کانمبر آیا اور اس کے سینہ پر ہاتھ رکھ کردیکھنا شروع ہوگیا (خوف سے اس کے دل کی حرکت بڑھی ہوئی تھی۔ ہاتھ رکھا تو اس کو جنت خفقان شروع ہوگیا (خوف سے اس کے دل کی حرکت بڑھی ہوئی تھی۔ ہاتھ رکھتے ہی اور بڑھ گئی اور کردیا تھی معتضد نے اس کے لات ماری اور بیٹھ گئے اور کوڑے وغیرہ منگائے تو اس نے اسے فعل شنیج کا اقبال کرنیا تو اس کولا ہے داری اور بیٹھ گئے اور کوڑے وغیرہ منگائے تو اس نے اسپر فعل شنیج کا اقبال کرنیا تو اس کولل کردیا۔

(٧٤) محن ایک اور واقعہ معتضد بااللہ کا بیان کرتے ہیں کہ اُن کے خدام میں ہے ایک مخص نے حاضر ہو کرعرض کیا کہ میں خلیفہ کے حل پر دریائے وجلہ کے کنارہ کھڑا تھا۔ میں نے ایک شکاری کودیکھا جس نے دریا ہیں اپنا جال ڈالا تھا جب وہ بھاری محسوس ہوا تو اس کو کھینچا جب اس کو لے کراس کا مذبھولا تو اس میں اینٹیں بھری ہوئی تھیں جن کے پیج میں ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا جو مہندی سے رنگا ہوا تھا۔معتصد بااللہ کے علم سے وہ تھیلا مع اینوں اور ہاتھ کے حاضر کیا گیا۔ خلیفہ پراس کا سخت اثر ہوا۔ فر مایا کہ شکاری ہے کہو کہ وہ اس موقع کے آ سے پیچھے مختلف مقامات یر دوبارہ جال ڈالے۔ شکاری نے ایسا کیا تو ایک اور تھیلا نکلاجس میں سے ٹا تک برآ مدہوئی مجر تظاش كيا حميا تو كوئى چيز نه لمي -اس واقعه سے معتضد باالله پر سخت رنج وغم طاري ہو حميا كه ميري موجودگی میں اس شہر میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جوانسان کونٹل کر کے اس کے اعضاء کاٹ ڈالتے ہیں اور میں گرفقارنہ کرسکوں۔ یہ کمیاسیاست ہے کہتے ہیں کہ تمام دن کھانانہیں کھایا (اسی برغور کرتے رہے ) جب اگلا دن ہوا تو اپنے ایک معتد کو بلا کرایک خالی تھیلا دیا اور تھم دیا کہ بیہ تنميلا لے کر بغداد کے تعميلا بنانے والے کار تيمروں ميں گھومو۔اگران ميں کو ئي مخص اس کو پہچان کے کہ بیاس کا بنا ہوا ہے تو اس سے پوچھو کہ بیتم نے کس کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔اس سے خریدار کا حال معلوم کر ہے اس ہے ل کرمعلوم کرو کہ اس نے کس کو بیجا اور کسی کو اس تغییش کی دجہ مت بتانا۔ وہ مخص تین دن تک عائب رہا پھراس نے آ کر بیان کیا کہ وہ برابراس کی جنتو میں چڑے والوں میں چھرتار ہا بہال تک کہ اس کے بتاتے والے نے اس کو پیجان لیا اور اس سے میں نے یو جھا کہتم نے بیکس کوفروخت کیا تھااس نے کہا کہ میں نے ایک عطرفروش کے ہاتھ بیجا تھا جوسوق سیجی (بازار) میں ہے۔ پھرعطر فروش سے مل کر اس کوتھیلا دکھایا اس نے و کھے کر کہا و ارے بیتھیلاتمہارے ہاتھ کہاں ہے آئیا "میں نے کہا کہ کیاتم اسے پیچائے ہواس نے کہا ہاں تین مہینہ ہوئے مجھ سے وس تھیلے فلال ہاتمی نے خریدے تھے میں نہیں جانہا کہ س غرض سے اس نے لیے سے۔ بیٹھیلاان ہی میں کا ہے۔ میں نے کہاوہ ہاشمی کون ہےاس نے کہا کہ وہ علی بن ر بط کے بیٹوں میں سے ہے جومہدی کی اولا دمیں سے تھا۔اس کا بینام ہے بروامعزز محض ہے مگر بدترين انسان اورسب سے زيادہ ظالم اورمعز زمسلمان عورتوں كے ليے ايك فساعظيم ہے اور ان برِفریب کاری میں اس ہے زیادہ مکارکوئی نہ ہوگا اور دنیا میں کوئی ایسا مخص نہیں جواس کی ایذ ا رسانی اور حکومت میں اس کے رسوخ اور مال ودولت کے خوف کی وجہ ہے معتضد کواس کے مظالم ے خبر دار کر سکے اور وہ ہمیشہ مجھ سے باتیں کیا کرتا ہے اور میں اس کی گندی داستانیں سنا کرتا ہوں پہاں تک کہ ایک دن اس نے بیان کیا کہ وہ فلاں مغنیہ پر جوفلاں مغنیہ کی باندی ہے گئی برس سے عاشق ہے اور وہ ایسی حسینہ ہے کو یا سونے کی منقش اشرفی ہے اور چودھویں رات کے جا ندجيسى \_اعلى درجدكى كافي والى ب- اس في اس كى ما لكد بسيسودا كرنا جا بالمكرين تبيس سكا-جب چندایا م گذر محے تو اس کومعلوم ہوا کہ اس کی مالکہ اس کو ایک گا مک کو بچے دینا جا ہتی ہے وہ آ محیا ہے اس نے اس پر ہزاروں وینارالگا دیئے ہیں۔ بین کراس نے مالکہ کواپنی طاقت کے زور ے اس پر مجبور کیا کہ اس کو صرف تمین دن کے لیے اس کے سپر دکر دے۔ تو اس نے ڈر کر اس کو بھیج دیا پھر جب تین دن گذر محے تو اس کوغصب کر گیااوراس کوابیاغا ئب کیا کہ پچھ پہتنہیں ہے اور یہ کہدر ماہے کہ وہ گھرسے بھا گ تی ہے اور اس کے ہمسایہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے قل کر دیا۔ پچھالوگ کہتے ہیں کہاس کے قبضہ میں ہے اور اس کی مالکہنے ماتم بریا کررکھا ہے۔ آتی ہے اور دروازہ پر چلاتی ہے اور مندسیاہ کرلیا۔ تکریجھ بھی نتیجہیں نکلا۔ جب معتصد نے بیروا قعد سنا تو اس انکشاف برالله کاسجد و شکرا دا کیا اور پچھانوگوں کو بھیجا جواس ہاشمی کو جکڑ کرلے آئیں اور مغنیہ عاضر کی گئی اور وہ ہاتھ یا وَال نکال کر ہاشی کو دکھائے جب اس نے دیکھا تو چہرے کا رنگ بدل گیا اوراس كوايينے ہلاك ہونے كايفين ہو حميااورا قرار كرليا۔معتصد نے تھم ديا كه مالكه كوبيت المال ہے جار ریر کی قیمت دی جائے اس کو بعدا وائیگی واپس کر دیا گیاا ور ہاشمی کوقید کر دیا گیا۔بعض کہتے مِن کہا ہے تل کرادیا گیا اور بعض کہتے ہیں کہ **تبدی**س مرگیا۔

(١٨) عبدالله بن محد بن حمد ون نے بیان کمیا کہ میں نے اللہ سے بیعبد کیا تھا کہ میں جوئے کے مال سے کوئی جائیداد نے خربیدوں گا اور میرے ہاتھ اس سلسلہ سے جورقم آئے گی اس سے موم بتیاں خریدوں گاجوجل كرختم ہونے والى چیز ہے يا پینے كے ليے نبيذخريد لى جائے كى ياكسى مغنيكو گانے کا انعام اس میں ہے دیا جائے گا۔ ایک دن میں معتضد بااللہ کے ساتھ کھیل رہاتھا میں نے ان سے ستر ہزار درہم جیتے۔معتضد بااللہ (ادائیگی کیے بغیر) اٹھ کرقبل عصر کی سنتیں پڑھنے يش مشغول ہو محے ۔ ميں بيشا ہوا سوج رہا تھا اور اينے اس عہد پر پچھتارہا تھا اور دل ميں كهدرہا تھا كهستر ہزار درہم ہے كہاں تك بتياں خريدوں كا اورشراب خريدوں گا اور كتنا انعام دوں كا\_ بيس نے قتم کھا جانے میں بہت جلدی کی۔ آگر میں قتم نہ کھا تا تو اب اس رقم سے انچھی جائیدا دکر لیتا اور قتم طلاق اور عتاق کی۔ ( یعنی اگر میں نے فلاں کام کیا تو میری بیوی پر طلاق اور میرے غلام آ زاد ) اور بادشاہ کی مصاحبت ہے برطر فی کی تھی جب معتضد نے سلام پھیرا تو مجھ سے بوجھا كيتم كياسوج رہے موريس نے ٹالنا جا باتو انہوں نے كہاميرى زندگى كى متم تہيں سياجواب دينا جا ہے۔تو میں نے سب خیالات کہدو ہے۔انہوں نے کہاا ورتمہارا خیال بدہے کہ میں قمار میں ستر ہزار درہم مہیں دے دوں گا۔ میں نے کہا تو کیا ان کوآ پ ساقط کردیں مے۔انہوں نے کہا ہاں ہم نے ساقط کرد ہے۔ اٹھوا وران تخلیات کو جھوڑ واس کے بعد فرض رکعات ہیں مشغول ہو مسئة اب مجھے بہلے سے بھی زیادہ تم لائق ہو گیااور مال کے ضائع ہونے پر رنجیدہ تھااورائے نفس کو چے بولنے پر ملامت کررہا تھا۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو مجھ سے کہنے لگے اے ابوعبداللہتم کومیری زندگی کی متم سے بتاؤاب دوسری مرتبہ کیا سوچ رہے ہو۔ پھر میں نے سچی بات کہددی۔ کہنے لگے قمار کامعاملہ تو ہم ختم کر چکے اور کہہ چکے کہ ہم نے اس قم کوسا قط کرویا۔ لیکن ہمتم کوستر ہزار درہم اپنے مال سے ہبہ کے طور پر دیتے ہیں۔اس دینے برنہ ہم کو پچھ گناہ ہوگا اور ندتم کواس کے لینے میں پچھ گناہ ہوگا اور جو پچھ جائیدا داس سے تم خریدو کے وہ بھی طال ہوگی اور ندشم ٹوشنے کا کوئی سوال پیدا ہوگا۔ میں نے خلیفہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور مال کیکراس سے جائیداد خريدي واللداعلم\_

بُاكِ عَنْ اللهِ

وزراء کے عقل وذیانت کے واقعات

(١٩) ابن الموصلي كبتے بيل كدمير \_ والد نے جمھے سے بيان كيا كديس يكيٰ بن ما لك بن برمك وزر کے پاس آیا اور ان سے اپنی تنکدتی کی شکایت کی انہوں نے کہا افسوس ہے ہم تمہاری کیا امداد كرين جارے ياس اس وقت بجي بيس كيكن اس وقت ايك تدبير جم تم كو بتاتے ہيں تم اس م جلدی کرد۔میرے پاس تائب السلطنت مصرآ باتھااوراجازت جا بتاتھا کہ والی مصر کی طرف ہے میں کوئی بدیقیول کرلوں مکر میں نے انکار کیا تو اس نے بہت خوشامد کی اور مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری فلاں جاربہ (باعدی) کے چند ہزار دینارتم کو دیئے جاتے تھے تو تم اسے اس کے پاس لے جاؤاوراس کو مینتا دوکہ وہ مجھے پسند ہے اور خبر دارتیس ہزار دینارے کم قبول نہ کرنا اور دیکھوکیا ہوتا ہے۔واللہ بین کر مجھے جلد پہنچ جانے کے سوا اور پچھے نہ سوجھا۔ جہاں اس نے ایما کیا تھا۔ اب اس نائب حکومت مصرے جاریہ کی قبت پر تفتگو ہوئی۔ میں نے کہا میں تمیں ہزارہے کم نہ لوں گا۔ وہ گھٹانے کی کوشش کرتار ہا بہاں تک کہیں ہزارد بنار برآ سمیا۔ جب میں نے ہیں ہزار سنا تو مجھ میں استنقامت ندر ہی اور اس کورد ند کرسکا اور میں نے اس کوفر وخت کر دیا اور بیس ہزار نے لیے۔ پھر میں بچیٰ بن خالد کے پاس آیا۔ انہوں نے پو چھا کہ جاربید کی فروخت کے۔لملہ من تم نے کیا کیا۔ میں نے ان کومطلع کیا کہ واللہ میری ہمت نے جواب دے دیا تھا کہ میں نے ہیں بزاردینارس کران کو قبول ہی کرلیااوران کوس کرردنہ کرسکا۔انہوں نے کہا تو پست خیال مخض ہے اور بینائب شاہ مصرب۔ وہ اس سلسلہ میں آبا تھا۔ بیابی جاریہ لے جاؤ۔ اب آگروہ پھراس کا سودا کر ہے تو پچیاس ہزار دینار ہے کم پررضا مندنہ ہونا۔وہ لا زمی طور پر تجھ سے خریدے گا۔ چنانجہوہ پھر مجھ سے ملا اور اس کی قبت پر مفتکو شروع ہوگئ۔ میں نے پیچاس ہزار وینار طلب کیے وہ کم کرتار بایمال تک کتمیں ہزارو بیناراس نے مجھے دے دیئے۔ پھرمیرے دل میں و بنی کمزوری آسمی اور میں واپس نه کرسکا اور پیچاس بزار پرقائم نه ره سکا اور ایس معامله کوتبول کر لیا۔ پھرمیں بیجیٰ بن خالدے ملا۔ انہوں نے انسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا بچھے دوسری ہار بھی ہوش نہ آیا۔ میں نے کہا واللہ میں غیر متوقع دولت ملتی و کھے کرا نکار پر قادر نہ رہا۔ کہا بیتمہاری

جار بیموجود ہےاں کواپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں نے کہا یہ ایسی جار یہ ہے جس کے وجود ہے مجھے پچاس ہزار دینار کا فائدہ پہنچ چکا ہے۔ پھر بھی اسی کا مالک بنار ہوں۔ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ بیآ زاد ہے اور میں اس سے نکاح کرتا ہوں۔

(+4) یخیٰ بن خالد کا قول ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جوان کے بھیجنے والے کی عقل کا انداز ہ ظاہر کردیتی ہیں ہدیۂ مکتوب اورا پلجی۔

(۱۷) ہم کو معلوم ہوا کہ منصور کیٹی بن خالد کے اوصاف پر تنجب کیا کرتا تھااور اس کی تیزی عقل کو بڑا درجہ دیتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ سب باپوں کے یہاں بیٹے پیدا ہوتے ہیں گر خالد بن بر مک کے یہاں بیٹے پیدا ہوتے ہیں گر خالد بن بر مک کے یہاں بیٹے پیدا ہوتے ہیں گر خالد بن بر مک کے یہاں باپ پیدا ہوتے ہیں (یعنی فہم فراست میں ان کا ہر بیٹا باپ سے بڑھا ہوتا ہے )

(۲۲) کی گی اپنے بیٹے جعفر کو یہ تھیجت کیا کرتے تھے کہ بیٹا اوب کی کوئی قتم حاصل کیے بغیر نہ چھوڑ د۔ کیونکہ جو تھی کے اور بچھے یہ گوارا فرجی بین سکتا ہے اور بچھے یہ گوارا فرین کے بھی دی کی اور بھی بین سکتا ہے اور بھیے یہ گوارا فرین کرتے ہوتا ہے وہ اس کا دشمن بھی بن سکتا ہے اور بھی بیٹ کو ارا فرین وع کے دشمن ہو۔

(سام) یکی کاید مقولہ بھی ہے کہ جو محص کسی مرتبہ پر پہنچ کر مغرور ہو گیاوہ خبر دے رہاہے کہ اس کا اصلی مقام اس سے کمتر ہے۔ کسی مخص نے یکی کی مدح کرتے ہوئے کہا کہ آپ احف سے بھی زیادہ بردبار ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس محض کا اپنے قریب ہوتا بھی پیند نہیں کرتا جو بچھے میرے اصلی مقام سے زیادہ ظاہر کرے۔

(۷۷) ہم کومعلوم ہوا کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے اپنے محل میں بید کا ایک محمد ویکھا تو اپنے وزیرفضل بن الربیج سے کہا کہ بید کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین عووق الو ماح یعنی وہ شاخیں جن سے نیز ہ بنرآ ہے (بید کوعر بی میں خیز ران کہتے ہیں ) جواب میں اس نے الخیز ران نہیں کہا کیونکہ ہارون رشید کی ماں کا نام خیز ران تھا۔

(40) نصل بن رئیج کامقولہ ہے کہ ہادشا ہوں سے ایس گفتگو کر وجوجواب کی مقتضی نہ ہوا گر (اس وفت ان کی طبیعت کامیلان کلام کی جانب نہ ہوگا اور )انہوں نے جواب دیا تو ان پر ہو جھے ہوگا اورا گرجواب نہ دیا تو تم پرشاق ہوگا۔

(۲۲) تعلب کہتے ہیں کہ حسن بن مہل پر بیثان ہوجانے کے باوجودلوگوں کو کٹرت کے ساتھ و سیتے تھا اس بھی السوف خیر (اسراف یعنی زیادہ خرج کرنے و سیتے تھا ال بر میں ان سے کہا: لیس فی السوف خیر (اسراف یعنی زیادہ خرج کرنے

میں بھلائی تبیں) انہوں نے جواب دیابل لیس فی المحیو سوف (بلکہ بھلائی میں اسراف ہوتا ہی نہیں ) اُن ہی الفاظ کوتر تیب بدل کرلوٹا دیا جس ہے معنے سے بھر پور جملہ بن گیا۔ (۷۷) فتح بن خاقان نے خلیفہ متوکل بااللہ کی داڑھی میں کوئی چیز دیکھی تو نہاس کو ہاتھ لگایا اور نداُن ہے کچھ کہا بلکہ غلام کوآ واز دی کہ امیر المؤمنین کا آئینہ لا وُجب وہ لایا گیا تو اس ہے کہا کہ امیرالمؤمنین کے مامنے کرو۔ یہاں تک کہ خلیفہ نے اپنے ہاتھ سے اس شے کو نکال دیا۔ ( ۸ ک ) ابوعلی بن مقلہ کہتے ہیں کہ میں ابوالحن بن الفرات کا کا تب ( بیعنی پیشکار ) تھا اُن کے سامنے کام کرتا تھا۔ ابتدا میں مجھے دس ویتار ماہوار ملتے تھے اس زمانہ میں حسن ابن الفرات د یوان خاند میں اینے بھائی کی ماتحتی کام کرتے تھے۔ جب ان کی ترقی ہوگئی تو انہوں نے میری تر تی تمیں دینار ماہوار کر دی میں اس تنخواہ پرائلی چیش کرتار ہایہاں تک کداب وہ خود وزارت عظمیٰ یر فائز ہو مجے اب مجھے یانچ سود بینار ماہوار ملنے لگا۔ ایک مرتنبہ انہوں نے تھم دیا کہ ان تمام خالفین کا اٹاث البیت منبط کیا جائے جنہوں نے معتز بااللہ کے بیٹے سے بیعت کی تھی۔اس کی تغميل ميس مخالفين كامال ومتاع ببيش كياجار باتفاوه اس كوملاحظه كركي خليفه مقتذر باالله كخزانه میں بھیجے رہتے تھے۔اس سلسلہ میں ایک مرتبہ اُن کے پاس دوصندوق لائے مجے اور بدکھا گیا کہ بید دونوں معتز بااللہ کے بیٹے سے مکان سے برآ مد کیے سمئے ہیں ابوانحن وزیرنے دریافت کیا کتم نے و کیولیا کدان میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ان میں رجشر ہیں جن میں ان لوگوں کے اساءاورنسب درج میں جنہوں نے معتز کے بیٹے سے بیعت کی تھی۔انہوں نے کہا کہان کومت کھولو پھرغلاموں کو تھکم دیا کہ آگ لا وَاور فراش کوئلہ لائے تو بہت می آگ د ہکانے کی ہدایت کی اورمیری اور دیگر حاضرین کی طرف متوجه هو کرکها که والنّداگر میں ان وونوں صندوقوں میں کا ایک کاغذ بھی دیکھ لیتا تو ہروہ مخص جس کا نام اس میں موجود ہے سیگمان کر لیتا کہ شاید میں اس کو پہچان چکا ہوں اس طرح سب ہی کی نیتوں میں فساد پیدا ہواجاتا میری طرف ہے بھی اور خلیفہ (مقتدر باالله) کی طرف ہے بھی اور بیعتل کی بات نہیں ۔ان دونوںصند وقوں کو پھونک دو!ان دونوں صند وقوں کومقفل حالت میں ہی آ گ میں ڈال دیا گیا جب وہ ان کی موجود گی میں جل یجے تو میری طرف متوجه ہوکر کہا کہ اے ابوعلی اب ہراس مخص کوجس ہے لغزش ہوگئی تھی اوراس نے معتز کے بیٹے سے بیعت کر لی تھی اور خلیفہ بھی ان سب کے حق میں معافی اور امن کا جھم دے

چے ہیں میں نے مطمئن کر دیا۔ اب لوگوں کے نام میری طرف ہے امن کی تحریر لکھتے رہو
تہمازے پاس جو تحق بھی امن کی درخواست لے کرآئے وہ کوئی بھی ہوامن کا تھم لکھ کرمیرے
پاس لے آؤ تا کہ میں اس پروستخط کر دول میں تم کو بہتھم لکھنے کا افتیار دیتا ہوں۔ پھر حاضرین
سے کہا کہ جو پچھ میں نے ان کو تھم دیا ہے اس کی لوگوں میں اشاعت کر دوتا کہ جولوگ چھے
پھرتے ہیں وہ ابوعلی کے پاس خوشی ہے امن کی درخواسیں لے کرآ جا کیں۔ ہم نے ان کا شکر یہ
ادا کیا اور پوری جماعت نے ان کے لیے دعا کی اور خبر شائع ہوگئی اور امان کے احکامات کھے
سے۔ اس سلسلہ میں تقریباً ایک لاکھا حکامات کھے سے۔ (بیابوعلی بن مقلہ فن خوشنویس کے اتمہ

(9) ابوعلی بن مقلہ کے بیٹے ابوالقاسم حسن کہتے ہیں کہ ایک دن ابوعلی بن مقلہ کھانا کھارہے سے جب دسترخوان بڑھایا گیا اور انہوں نے اپنے ہاتھ دھوئے تو انہوں نے اپنے کپڑے پر ایک زردنقظ دیکھا جواس حلوے کا لگ گیا تھا جو کھارہے شے تو وہ دوات کھول کراس زردنشان پر قلم سے ایک نقطہ اس طرح بنادیا کہ دہ نشان جھپ گیا اور کہنے گئے کہ دہ نشان خواہش نفس کا تھا اور بینشان میری صنعت کا ہے اور پھر بیشعر بڑھا ۔۔

انما الزعفوانُ عطرَ العُذارلي ﴿ و مداد الدواة عطر الرجالِ (ترجمه) زعفران صرف عورتول كاعطرب اوردوات كى سابى مردول كاعطرب -

(۱۸) ابو برصولی نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے ظیفہ کمفی بااللہ کے حضور میں پجھاشعار پڑھے تو انہوں نے کہا کہ تم فلال شاعر سے بڑھے ہوئے ہو۔ میں نے کہا چونکہ آپ کا کرم جھ پر زیادہ ہے۔ اس لیے آپ نے بیٹ فیال فرمایا ورنہ فلال شاعر تو جھ سے بڑھا ہوا ہے۔ جب ہم مجلس سے باہر آئے تو مجھ سے قاسم بن عبیداللہ نے کہا تم نے (بیکیا حرکت کی کہ) امیر المؤمنین کی بات کورد کیا۔ انہوں نے ایک بات فرمائی تم نے اس کی فی کی۔ میں نے کہا کہ میری بجھاتی کی بات کورد کیا۔ انہوں نے ایک بات فرمائی تم نے اس کی فی کی۔ میں نے کہا کہ میری بجھاتی کہاں ہے۔ (اس حکایت میں قاسم کی ذکاوت کے اظہار کے علاوہ بزرگوں کے ادب کی تعلیم بھی مقصود ہے)۔

(۸۱) دکایت ہے کہ ایک بادشاہ کے راز اکثر اس کے دشمن پر ظاہر ہوجاتے تھے اور وہ اس کے مقا بلہ کے مقا دہ ہیکار ہوجاتی تھیں اس سے اس کوتشویش رہتی تھی۔ بادشاہ نے ۔

اپ ایک مخلص سے بیشکایت بیان کی اور کہا کہ ایک جماعت ہے جو میر سے اسرار پر مطلع ہوتی ہے اور ان پران کا اظہار کے بغیر چارہ بھی نہیں بھے اس کا علم نہیں ہوسکا کہ ان میں سے کون مخص ظاہر کرتا ہے اور بھے یہ بھی گراں ہے کہ میری جانب سے کی متدین مخص کے ساتھ ایسا معالمہ ہو جو خائن کے ساتھ ہی مناسب ہونا چاہیے۔ اس مخص نے ایک کتاب منگائی اور اس میں امور مملکت کے متعلق کی پھر بریں (الگ الگ) تحریر کیس جوسب کی سب جھوٹی تجویز کی تھیں اور وہ کتاب بادشاہ کو دیکر کہا کہ جنے لوگ ایسے ہیں کہ ان پرآپ کے اسرار ہمیشہ ظاہر ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہات ظاہر کر دیجئے اور اس کوتا کید کر دیجئے کہ کی مخص کے سامنے زبان پر ندلائے اور اس بات پر ان کا نام بھی لکھ دیجئے کی دوسر سے اس طرح ہرا کہ وجد اجدا ایک ایک جم برین کی اور نام لکھ دیجئے گئے دوراس کوتا کید کر وجوجہ ہو ہو گیا اور جوجھ بھتا خیر خواہ سے فاکہ جو جو خبر ہیں مشہور ہو کی ان سے خیانت کرنے والوں کا پید چل گیا اور جوجھ بھتا خیر خواہ سے فاکہ جو جو خبر ہیں مشہور ہو کی ان سے خیانت کرنے والوں کا پید چل گیا اور جوجھ بھتا خیر خواہ سے فاک ہو جو خبر ہیں مشہور ہو کی ان سے خیانت کرنے والوں کا پید چل گیا اور جوجھ بھتا خیر خواہ سے ان سے بیان کی ہوئی با تیں چھپی رہیں۔ اس تد ہیر سے بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ دیانت دار کون جیں اور اسرار کوفاش کرنے والے کون لوگ ہیں جن سے آئی میں مارے متند طرح میں ان سے دیان کی ہوئی باتیں کی ہوئی باتیں کی ہوئی باتیں کی ہوئی باتیں کی ہوئی باتی کی دوران کون لوگ ہیں جن سے آئیدہ واحقیا طرکھی۔

ہیں اور اسرار کوفاش کرنے والے کون لوگ ہیں جن سے آئیدہ واحقیا طرکھی۔

(۸۲) منقول ہے کہ وزیر فخر الممالک کے سامنے ایک شخص کی رپورٹ پیش کی گئی جس ہیں ایک دوسر مے خفس کی چنلی کھائی گئی تھی۔ جس پر فخر الممالک نے بیتح رہے کیا کہ سعایت بعنی چنلی کھانا بدترین عیب ہے اگر چہ فیرخواہی ہے ہو۔ کیونکہ اگرتم نے فیرخواہی ہے بھی کیا تو اس میں تہمارا نقصان تمہار سے نفع ہے بڑھا ہوا ہے اور میں کسی ممنوع فعل میں مبتلا نہیں ہوتا اور نہ کسی فران فقصان تمہار سے نفع ہو کہ اس کی جھے فرنہیں۔ اگرتم بڑھا ہے کہ ولیا شخص کی بات سنتا ہوں جو کسی ایسے فخص ہے متعلق ہو کہ اس کو چھے فرنہیں۔ اگرتم بڑھا ہے کہ علی حمایت میں نہ ہوتے تو تمہار ہے جرم کے مقابلہ پر جو سرا مناسب ہو سکتی ہے میں اس کے لیے تیار ہوجا تا جوتم جیسے لوگوں کو پھر اس جیسی حرکت سے روک دیتی۔ اس تم کو جا ہے کہ اس عیب تیار ہوجا تا جوتم جیسے لوگوں کو پھر اس جیسی حرکت سے روک دیتی۔ اس تم کو جا ہے کہ اس عیب سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالی ہر نیک اور بد کے اعمال کو اس مقام سے دیکھ رہا ہے کہ دو اس کونیس دیکھ سکتے۔

(۸۴) وزیرا یومنعور بن چیر نے ایک دن ابونھر بن الصناع کے جیٹے کونھیجت کی۔ استعمل بالداب و الاکنت صناعًا بغراب۔ آ داب سے بلندم تبہ (جوانسا نیت کاحق ہے ) حاصل کر ورنہ پھرتومثل کوے کے ہوگا (جوسدھایانہیں جاسکتا) آ داب سے اپنامقام بلند کروورنہ غراب (یعنی کوے) کے مرتبہ میں رہو تھے۔اس میں لفظ صناعآنے ایک حسن پیدا کر دیا کہ وہ صناع کی اولا دمیں سے تھا۔

المُلكِّ عن الله

بادشاہ أمراء درباري اور پوليس كے عمال كى حكايات

(۸۴) مؤلف کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ ایک (خراسانی) فخص بغداد میں آیا جو حج کے کیے جار ہاتھااس کے پاس ایک دوست کا موتیوں کا ہارتھا جس کی قیمت ایک ہزار دینارتھی اس نے اس کوفروخت کرنے کی کوشش کی تمر نہ بک سکا تو وہ ایک عطار کے پاس آیا جس کی اچھی شہرت تھی اس کے باس اس کوامانت رکھ دیا اور جج کو چلا گیا۔ پھرواپس آیا اور اس کے لیے ہدیہ لے کراس سے ملااس سے عطار نے کہا آپ کون ہیں اور یہ کیا ہے اس نے جواب دیا کہ میں و بی مخض ہوں جس نے تمہارے یاس ہار امانت رکھا تھا تو اس نے اس سے بات ہی نہ کی اور و تھکے دے کر دُ کان ہے نیچے بھینک دیا اور کہنے لگا تو مجھ پر ایسے دعوے کر رہا ہے۔لوگ جمع ہو محکے اور حاجی ہے کہنے لگے کہ جس مخص پر تو بید عویٰ کرر ہا ہے نہایت نیک مخص ہے۔ حاجی جبرت میں تھا اور بار بارا پنی بات لوگوں کوسنا تا تھا تگر بجز گالیوں اور مار کے اس کو پچھے نہ ملا کسی نے اس سے کہددیا کہ عضد الدولہ کے باس جاؤان کوالیسے امور میں بڑی فراست ہے تو اس نے اپنا بورا واقعه ککھ کرکسی مقرب کی معرفت عضدالدوله کی خدمت میں پیش کر دیا۔اس کوآ واز دی گئی تو پیر حاضرہوا اس سے بوراوا قعہ معلوم کر کے فریا یا کہل صبح جا کراس عطار کی ڈکان پر بیٹھ جاؤا گروہ نہ بیٹھنے دے تو اس کے سامنے کی کسی وُ کان پر بیٹھ جا وَ اور مغرب تک بیٹھے رہواور اس سے ہات نہ کرو۔اس طرح تین دن کرو۔ چو تھے دن ہم ادھرے گذریں سے اور کھڑے ہوکرتم سے سلام علیک کریں محےتم کھڑے نہ ہواور نہ وعلیکم السلام ہے آ معے کوئی اور لفظ بولنا جو پچھے میں تم ہے سوال کروں صرف اسی سوال کا جواب دینا اور پچھے نہ کہنا پھر ہماری واپسی کے بعدتم اس عطار ہے ہار کا ذکر چھیٹر دینا۔ پھر جو پچھے جواب وہتم کو دے اس کی مجھے کواطلاع دینا۔اگر وہتم کو ہار واپس کر

دے تواس کو لے کر ہمارے باس آ جانا۔اس ہدایت کے مطابق پیخص عطار کی وُ کان پر بیٹھنے کے لیے پہنچا مگراس نے نہ بیٹھنے دیا تو وہ سامنے کی وُ کان پر بیٹھ گیا اور تین ون تک بیٹھتا رہا۔ جب چوتھا دن ہوا تو عضد الدولہ ایک شاندار جلوس کے ساتھ ادھر آئے اور جب اس خراسانی کو و یکھا تو کھڑے ہوسکتے اور السلام علیم کہا۔ اس نے اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہی وعلیم السلام کہا عضدالدوله نے کہا بھائی صاحب! آپ یہال تشریف لائے ہیں گرہم سے نہیں ملتے نہ کوئی خدمت ہارے سپر دکرتے ہیں۔اس نے جواب میں جیسا کہ طے ہوا تھا لمبی گفتگو سے بیختے ہوئے معمولی ہاں ہوں کی ۔ مگر عضد الدولہ اس سے اصرار کرتے رہے اور کھڑے رہے اور ان کی وجہ ہے بورانشکر کھڑار ہا(اس ہے لوگوں کو یہ یفین ہو گیا کہ پیخص عضدالد ولہ کا برا امحتر م دوست ہے )اوراس عطار پرتو خوف ہے غشی طاری ہونے گئی۔ جب عضدالد ولہ رخصت ہو گئے تو عطار نے حاجی ہے کہا کہ میاں بیافسوس ہے کہتم نے بینہ بتایا کہتم نے ہمارے پاس وہ ہار کس زمانہ ے رکھا تھاا وروہ کس چیز میں لیٹا ہوا تھاتم مجھے یا ددلا وُ شاید یاد آجائے۔اس نے اس کوسب کچھ بتایا اب دہ ڈھونڈنے کے لیے کھڑا ہوا ادھرا دھر ہاتھ مارنے کے بعدا یک تھیلا اُلٹا جس میں سے ہارگرا۔تو سمنےلگامیں درحقیقت بالکل بھول گیا تھا اگرتم پورا حال نہ بتائے تو اب بھی یا د نہ آتا۔ اس نے ہار لے لیا۔ اب حاجی نے اپنے ول میں کہا کہ اب عضد الدولہ کو بتانے سے کیا فائدہ ہو گا۔ پھراس کو بیخیال آیا کہ شایدعضدالدولہ ہی خرید لے تو انکی خدمت میں حاضر ہوکروا قعہ عرض کیا۔عضدالدولہ نے اس کے ساتھ اپنے حاجب کووہ ہار دے کرعطار کی دُکان پر بھیجا جس نے عطار کو پکڑ کروہ ہاراس کے گلے میں ڈال دیااوراس کو ڈکان کے دروازے پر بی بھانسی دیکراڑکا دیا اور مناوی کردی گئی کہ بیاس مخض کی سزاہے کہ جس کے سپر دایک امانت کی گئی مگروہ منکر ہو گیا۔ جب دن گذر گیا تو حاجب نے اس کی گردن سے مار نکال کر حاجی کے سپر د کر دیا اور جانے کی اجازت دے دی۔

(۸۵) ہم کو بید حکایت پینچی کی عضد الدولہ کے امراء میں سے ایک ترک نوجوان تھا۔ اُس نے بیجر کت شروع کی کدایک مکان کے دبوار کی سوراخ سے اس میں رہنے والی ایک عورت کوجھا نکتا رہنا تھا۔ اُس نے اسے شوہر سے کہا کہ بیتر کی روزانہ بہت دبر تک اس روزن سے جھا نکتار ہنا ہے۔ اس نے جھے پر آ رام حرام کردیا ہے یہاں میر سے او کی نہیں ہوتا۔ ہردیکھنے والا یہی سمجھے گا

کہ میں اس ہے باتمیں کیا کرتی ہوں۔میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔اس کے شوہرنے کہا کہ تواس کے تام ایک پر چہلکھ جس کا پیمضمون ہو کہ روزانہ کھڑا ہونا برکار بات ہے۔ جب عشاء کے بعداچھی طرح اندھیرا ہو چکے اور لوگ غافل ہو جائیں تو تم گھر میں آ جانا۔ میں ورواز ہے کے پیچھے ہوں گی۔اس کے بعد اس نے دروازے کے پیچھے ایک کہرا گڑھا کھودا اور اس کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ جب وہ ترکی آیا تو اس نے درواز ہ کھولا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے فورا نبی اس کو دھکا دے کرگڑ ھے میں ڈال دیا اوراس پرمٹی بھر دی اس واقعہ کوئی دن گذر گئے مسمسی کو بچھ خبر نہ ہوئی۔ایک دن عضدالدولہ نے دریافت کیا کہ فلاں شخص کہاں ہے تو ان کو بتایا سیا کہاس کا پچھھال معلوم نہیں۔اس پرعضدالدولہ غور کرتے رہے بیہاں تک (کہاس کی تحقیق کے لیے انہوں نے بیصورت نکالی) کہ ایک ملازم کواس مؤ ذن کو بلانے کے لیے بھیجا جواس مكان كے قريب والى مسجد كا تھا۔ اس نے مؤذن كو بظاہر بہت سخت بكرا (اور عضد الدول كے سامنے حاضر کر دیا پھرعضدالدولہ نے ) آ ہستہ ہے اس سے کہا کہ بیا بیک سودینارلوا درجو بچھ ہم تم کو تھم دیتے ہیں اس کی تعمیل کرو۔ جب تم اپنی مسجد میں جاؤ تو عشاء کی اذان زیادہ رات گئے دے کرمسجد میں بیٹھ جانا۔ پھرسب سے پہلے جو محض تبہارے یا س آئے اورتم سے میراتھم گرفتاری نافذ ہونے کی تحقیق کرے تو اس کی مجھےاطلاع وے دینا۔اس نے کہا بہت احیما اور وبیا ہی کیا تو جو مخص سب سے پہلے آیا وہ وہی بیٹنج تھا (جس نے ترکی کو مارا تھا) اس نے مؤذن سے کہا کہ میرا دل تیری ہی طرف لگا ہوا تھا اور شہیں اس طرح گرفتار کر کے بلوانے سے عضدالدوله کی تم ہے کیا غرض تھی ۔مؤ ذن نے کہا کہ الحمد لله خیریت ہے کوئی خاص بات نہیں تھی۔ جب صبح ہوئی تو مؤذن نے عضدالدولہ کو جا کر حال سنایا۔ انہوں نے شیخ کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ بیرحاضر کیا گیا۔اس سے یو چھا کہ ترکی کا کیا معاملہ ہے بیان کرو!اس نے کہا کہ میں آپ ہے بالکل سچی بات عرض کرتا ہوں۔ میری بیوی بہت پر دہ دار اور یا کدامن ہے میخص اس کی تھمات میں لگار ہتا تھااورا یک موری کے نیچے کھڑار ہتا تھاوہ بدنا می کےخوف ہےاس شخص کے کھڑے رہنے سے پریٹان ہوگئ تو میں نے اس کے ساتھ ایبا ایبا معاملہ کیا (سب تفصیل بیان کردی)عضدالدولہ نے کہا جاؤسپر دخدا۔ نیکسی نے پچھسنا اور نہ ہم نے کہا۔ (٨٧) محمد بن عبدالملك ہمدانی نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ عضدالدولہ ہے ڈ اکوؤں کے

ا کیے گروہ کی شکایت کی گئی جو گر دقوم کے تھے۔ بیالوگ لوٹ کھسوٹ کرتے تھے اور پہاڑی گھاٹیوں میں مچیب جاتے تھے (اس لیے ان پر قابو یا نامشکل ہو گیا) تو عضد الدولہ نے ایک تا جرکو بلایا اوراس کوایک خچر دیا جس پر دوصند وق لدے ہوئے تھے۔ان صند وقوں میں زہر ملاکر علوا بند کیا گیا تھا جس میں نفیس خوشبو ملا دی گئی تھی اور اس حلوے کو بہت خوبصورت برتنول میں ركها عميا تفااوراسكو يجحدد بينارعطا كيےاوراس كوتكم ديا كه قافله كے ساتھ روانہ ہو جائے اور بيرظا ہر كرے كدان ميں ان اطراف كے بعض حكام كى عورتوں كے ليے بطور مديد بيشا ہى حلوا بھيجا جار ہا ہے۔ تا جرنے تعمیل کی اور قافلہ کے آ گے آ گے روانہ ہو گیا (جب قافلہ را ہزنوں کی زومیں پہنچے سیا) نو ڈاکولوگ آپڑے اور انہوں نے قافلہ کا سب مال ومتاع قبصنہ میں کیا اور ان میں سے ا یک شخص نے خچر پر قبضہ کیااور جماعت کے ساتھ اس کوبھی پہاڑ پر چڑ ھالے گیااورغریب مسافر ننگے کھڑے رہ گئے۔ پھرخچروالے ڈاکونے جب صندوق کھولا تو اس میں حلوا ملاجس کی خوشبو کھیل گئی اور بہت نفیس خوشبوتھی وہ اس ہے ڈرا کہ اس کوصرف اینے پاس چھیا یانہیں جا سکتا تو اس نے تمام ساتھیوں کو آ واز دی ان سب نے آ کرالی نفیس چیز دیکھی جواس سے پہلے نہیں دیکھی تھی ریسب بھو کے تھے اس پرسب کے سب ٹوٹ پڑے اور خوب کھایا۔ بس کھا کرلوٹے ہی تھے کے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ پھرتو سب قافلہ والوں نے دوڑ کران کے اموال ومتاع پر قبضه كرليا اوران كے بتھيار بھی لے ليے اور جس قدرلوثا ہوا مال تھاسب كاسب وصول كرليا۔اس سے زیا وہ عجیب ترکیب ہمارے سننے میں نہیں آئی جس سے خلالم اور مفسدوں کی قطعاً بیخ کئی ہو گٹی ادرمفیدین کے کا نئے ہمیشہ کے لیے کاٹ دیتے گئے ہول۔

(۸۷) مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ہم ہے بیان کیا گیا کہ ایک تا جرخراسان ہے تج کے لیے چلا (اور بغداد آکر) جج کی تیاری کرنے لگاس کے پاس ضرورت سے زائدایک ہزار دینار باتی رہ گئے اس نے سوچا کہ ان کا ساتھ رکھنا خطرے سے خالی نہیں اور کسی کے پاس امائٹا رکھوانے میں اس کے مکر جانے کا اندیشہ ہے اس لیے اس نے جنگل میں جاکر ایک ارنڈ کے درخت کے نیچ گڑھا کھود کر ان کو دبا دیا اور کسی نے اس کونہیں دیکھا تھا چروہ جج کے لیے روانہ ہو گیا جب جج گر ھا مود کر ان کو دبا دیا اور کسی نے اس کونہیں کہ مودا مگر وہاں سے پچھ نہ ملا اب تو اس نے رونا اور اپنا منہ ہیں شروع کر دیا جب اس سے لوگوں نے حال ہو چھا تو اس نے کہا زمین نے رونا اور اپنا منہ ہیں شروع کر دیا جب اس سے لوگوں نے حال ہو چھا تو اس نے کہا زمین نے نے رونا اور اپنا منہ ہیں شروع کر دیا جب اس سے لوگوں نے حال ہو چھا تو اس نے کہا زمین نے

میرامال چرالیا۔ جب اس کی بری حالت ہوگئ تواس ہے کہا گیا کہ تو عضد الدولہ کے پاس جا اُن کی بہت وُ دررس بجھ ہے اس نے کہا کیا وہ غیب دان ہیں تواس کو سجھایا گیا کہ جانے میں تیراحرج بھی تو نہیں ہے چنا نچہ وہ گیاا دران کو اپنا تمام قصد سنایا بیس کر عضد الدولہ نے اطباء کو جمع کر لیاا در ان ہے سوال کیا کہ کیا تم نے اس سال میں کسی کا اریڈ کی کونیلوں سے کوئی علاج کیا ہے؟ ان ہیں ہے ایک نے تنایا کہ میں نے آپ کے فلال خواص کا علاج کیا ہے۔ پھر اس کو بلا کر بو چھا کہ کیا ہے۔ پھر اس کو بلا کر بو چھا کہ کیا تم نے اس سال اریڈ کی کونیلیں استعال کی ہیں اس نے اقر ارکیا۔ پھر بو چھا کہ کس نے تم کولا کر دی تھی اس نے کہا فلال فراش نے ہے موبیلیں تو ڈی تھیں۔ اس نے درخت کا موقع بیان کیا تو تھم دیا کہ اس خواص کو بیال سے تم نے کوئیلیں تو ڈی تھیں ۔ تو بیشوں و ڈی تھیں ۔ تو بیشوں نو رخت کے باس لے گیا اور کہا کہاں درخت سے کی تھی ۔ اس خوس نو بیشوں ان سے مال کواس درخت کے باس لے گیا اور کہا کہاں الا دولہ درخت کے باس لے گیا اور کہا کہاں درخت سے کی تھی ۔ اس خوس نے کہا داللہ والہ کہا کہاں کہا داللہ والہ کہا کہاں حاضر کرواس نے پہھرتا تال کیا۔ گر جب عضد الدولہ نے ڈانیا تواس نے خواس کے کہا داللہ والہ کہا کہاں حاضر کرواس نے پہھرتا تال کیا۔ گر جب عضد الدولہ نے ڈانیا تواس نے مال حاضر کرواس نے پہھرتا تال کیا۔ گر جب عضد الدولہ نے ڈانیا تواس نے مال حاضر کرواس نے پہھرتا تال کیا۔ گر جب عضد الدولہ نے ڈانیا تواس نے کہوتا تال کیا۔ گر جب عضد الدولہ نے ڈانیا تواس نے کہوتا تال کیا۔ گر جب عضد الدولہ نے ڈانیا تواس نے کہوتا تال کیا۔ گر جب عضد الدولہ نے ڈانیا تواس نے کہوتا تال کیا۔ گر جب عضد الدولہ نے ڈانیا تواس نے کہوتا تال کیا۔ گر جب عضد الدولہ نے ڈانیا تواس نے کہوتا تال کیا۔ گر جب عضد الدولہ نے ڈانیا تواس نے کہوتا تال کیا۔ گر جب عضد الدولہ نے ڈانیا تواس نے دولیا تواس نے کہوتا تال کیا۔ گر جب عضد الدولہ نے ڈانیا تواس نے دولیا تواس نے کہوتا تال کیا۔ گر جب عضد الدولہ نے ڈانیا تواس نے دولیا تواس نے دولیا تواس نے کوئیل مال عاضر کر دواس نے کہوتا تال کیا۔ گر جب عضد الدولہ نے دولیا تواس کوئیل کیا کوئیل کیا کوئیل کیا کہوتا تال کیا کیا کہوتا تال کیا کی کوئیل کے کہوتا تال کیا کہوتا تال کیا کوئیل کیا کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کیا کیا کوئیل کیا کی کوئیل کوئیل کوئیل کیا کوئیل کی کر کوئ

(۸۸) سلائی شاعر کہتے ہیں کہ ہیں نے عضدالدولہ کی خدمت میں حاضر ہوکران کی مدح میں ایک قصیدہ پڑھا تو بھے بہت بڑا صله عطا کیا۔ بیش قیمت کبڑے اور دینار مرحمت فرمائے اوران کے سامنے شاہ قارس کی تلوار رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ میں اُسے گوشہ چتم سے دیکھ رہوں تو اس کو میں فاسے گوشہ چتم سے دیکھ رہوں تو اس کو میری طرف کھینک دیا اور کہا کہ اس کو لے لوتو میں نے کہا: و کل عند نا من عند ہ جون تو اس کو میری طرف کھینک دیا اور کہا کہ اس کو الوتو میں نے کہا: و کل عند نا من عند ہ وہ تیزاباپ ہے میں بیان کر چرت زدہ رہ گیا۔ میں اس کا مطلب نہیں ہم صرکا تو استاد کے وہ تیزاباپ ہے میں بیان کیا۔ انہوں نے کہا افسوں ہے تھے سے بہت بڑی خطا ہوگئ کونکہ پر کھمات ابوتو اس کے ہیں جواس نے ایک کئے گی تحریف میں کم تھے۔ اس نے کہا:

یکھمات ابوتو اس کے ہیں جواس نے ایک کئے گی تحریف میں کم تھے۔ اس نے کہا:

اتعب کلبا اہلہ فی کدہ ہے قد سعدت جدودھم بجدہ

و سحل حیر عندھم من عندۂ (ترجمہ) کتے کواس کے مالک نے اس پریخق ڈال کرمصیبت میں بچائس رکھا ہے ان کی تمام کوششیس اس ک

كوشش سے كامياب ہوتى ہيں اور جوخير بھي أن كے ياس ہے وواس كتے كاعطيہ ہے۔ یہین کرمیں (بہت متوحش واپس آیا) ایک کپڑا اوڑ ھے ہوئے باوشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ عضدالدولد نے کہا تھے کیا ہوا میں نے کہا ابھی بخار جڑھ گیا۔انہوں نے کہا بخار کا سبب معلوم ہے؟ میں نے کہامیں نے ابونواس کا دیوان و کھے لیا۔ تو فر مایا اس بخارے تم کوکوئی خطرہ نہیں ہے (مطلب بیہ ہے کہ ہم معاف کرتے ہیں ) میں اُن کے سامنے جھک گیااورواپس آ گیا۔ (٨٩) ابوالحن بن ملال نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ مجھ ہے ایک تاجر نے بیان کیا کہ میں جیماؤنی میں تھااس لیے (مجھے اس واقعہ کاعلم ہے )ایک دن ایساا تفاق ہوا کہ سلطان جلال الدولہ ا بی عادت کے مطابق شکار کو نکلے تو اُن کو ایک دیباتی روتا ہوا ملا۔ سلطان نے یو جھا کیا ہوا تختے ۔ تواس نے بیان کیا کہ تمن لڑکوں نے میرے تر بوزوں کا بوجھ جومیرے ساتھ تھا مجھ سے چھین لیا اور میری کل پونجی وہی تھا۔سلطان نے اس کو کہا کہ تو نظیر میں چلا جا وہاں ایک سرخ رنگ کا قبہ ہے اس کے پاس بیٹھ جااور شام تک بیٹھے رہنا میں واپس آ کر تجھے بے فکر کر دول گا۔ جب سلطان شکار سے واپس ہوئے تو اپنے بعض ملاز مین سے کہا کہ مجھے تر بوز کی خواہش ہے۔ کشکر میں اور خیموں میں تفتیش کروا گر پچھل جائے اس نے میل کی اور تر بوز لے کرہ یا۔سلطان نے بوجھا کہ بتم نے کس کے باس دیکھا تو بتایا گیا کہ فلاں حاجب کے خیمہ میں تھا تو تھم دیا کہ اس کو حاضر کرو (وہ حاضر کیا گیا) سلطان نے اس سے کہا کہ بیز بوز کہاں ہے آیا تو اس نے عرض کیا کہ پچھاڑ کے لائے تھے۔سلطان نے تھم دیا کہ فور ان کوحاضر کر د۔وہ حاجب گیااوراس نے محسوس کر لیا کہ سخت بات ہے تو میں نے لڑکوں کوفل کے خوف سے بھگا دیا اور واپس آ کر سلطان ہے کہا کہ کسی طرح لڑکوں کوسلطان کی طلبی کاعلم ہو گیا تو وہ بھاگ سمجے۔سلطان نے تھلم و یا کہ دیہاتی کو حاضر کرو۔ وہ حاضر کیا حمیا۔ سلطان نے اس سے کہا کہ کیا بیرو ہی تر بوز ہے جو تجھ ئے چھینا گیا تھا۔اس نے کہا کہ ہاں ۔تو تھم دیا کہاس کو لے لےاور بیرجاجب جماراغلام ہےاور ہم اس کو تیرے سپر دکرتے ہیں اور تحقیے بخشتے ہیں جبکہ اس نے ان لڑکوں کو حاضر نبیس کیا جنہوں نے تیرے تر بوز چھینے تھےاور خدا کی متنم اگر تو نے اس کو چھوڑ دیا تو میں تیری گردن اڑا دول گا۔ تو دیہاتی اس حاجب کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا۔اب حاجب نے اپنی ذات کو آزاد کرنے پراس ہے تین سو دینار پر معاملہ کرلیا۔ پھروہ دیباتی سلطان کی خدمت میں آیا اور کہا اےسلطان جو

غلام آپ نے مجھے ہبہ کیا تھا ہیں نے اس کو تین سودینار ہیں چے دیا۔ سلطان نے پوچھا کہ تو اس سود ۔ پرخوش بھی ہے۔ اس نے اقر ار کیا تو فر مایا اچھا قیمت اپنے قبضہ میں لے کر سلامتی ہے رخصت ہوجاؤ۔

(۹۰) ابوالحن بن ہلال نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے جوشخص دوسرے تر کمانی کا ہاتھ پکڑ کر لایا اور کہااس کو میں نے اپنی بیٹی ہے جماع کرتے ہوئے دیکھااور میں چاہتا ہوں کہاس کو آپ ہے تھم حاصل کر کے قتل کر دوں ۔ سلطان نے کہانہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دے اور مہر ہم اپنے خزانے سے ادا کر دیں گے اس نے کہا کہ ہیں تو قتل کے سواا ورکوئی صورت قبول نہیں کرتا۔سلطان نے تھم دیا کہ تلوار لاؤ تو تکوار حاضر کی گئی۔تو اس کومیان سے نکالا اور باپ سے کہا كه آ كة و تواس كوتلوار دى اورائ باته مين ميان سنجال ليا اوراس ي كهااس تلواركوميان میں دیدونو جب بھی وہ میان کے متہ پرلا کرتلواراس میں داخل کرنا چاہتا تھا۔سلطان اس میان کا منہ ہٹا دیتے تھے جس سے وہ تلوار کو نہ داخل کر سکا۔اس نے کہا حضور آپ چھوڑتے ہی نہیں کہ میں اس میں داخل کروں۔سلطان نے فر مایا کہ یہی معاملہ اپنی بیٹی کاسمجھ اگروہ نہ جیا ہتی تو یہ اس کے ساتھ کیسے کرتا۔اس لیےاگراس فعل کی سزامیں توقتل ہی جا ہتا ہے تو دونوں کوتل کر (اسکی سمجھ میں آ گیا) پھرنکاح پڑھنے والے وبلا کرنکاح کرادیا اور مہرایے خزانے سے ادا کردیا۔ (91) اصمعی ہے روایت ہے کہ ہلال بن ابی بردہ کوخلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھیجا گیا اور وہ شہر میں تھے۔اُس نے آ کرمسجد کا ایک کونہ سنجال لیااور دہاں خوب خشوع وخضوع کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی اور عمر بن عبدالعزیز اس مخص کو دیکھ رہے تھے۔عمر نے علاء بن المغیر ہ ے کہااور بیان کے مقرب خاص تھے۔اگراس مخص کا باطن بھی ایسا ہی ہے جبیبا کہ ظاہر تو بیا ہل عراق کی سیرت کےمطابق ہے جس کو بڑائی کے تحفظ کا ذریعہ (یعنی ریا کاری)نہیں سمجھا جائے گا۔علاء بن المغیر و نے کہااے امیر المؤمنین میں اس کا پنة لگا کرآپ کو بتا تا ہوں۔اب علاء اس کے پاس پہنچے اور میخص مغرب اورعشاء کے درمیان بغلوں میں مشغول تھا۔ انہوں نے اس ہے کہا دور کعت پرسلام پھیر دیجئے مجھےتم ہے ایک کام ہے۔ جب اس نے سلام پھیر دیا تو علاء نے کہا کہتم کومعلوم ہوگا کہ میری رسائی اور تقرب امیر المؤمنین کی بارگاہ میں کس قدر ہے۔ میں نے امیرالمؤمنین کواشارہ کیا ہے کہتم کوعراق کا حاتم بنادیں۔ بولواییا کرادینے پر مجھے کیا (رشوت) دو سے اس نے (رشوت دیے پر آ مادگی کا اظہار کرتے ہوئے) کہا ایک سال کی پوری تنخو اہ اور
اس کی مقدار ایک لاکھ بیس ہزار درہم ہوتی تھی۔علاء نے کہا اس معاہدہ کوتح بریکر دیجئے۔اس شخص
نے فوراً اٹھ کرتح بریکر دیا۔علاء اس تح بریکو لے کرعمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے۔انہوں نے پڑھ
کرعبد الحمید ابن عبدالرحمٰن بن زید بن الخطاب کولکھا بیاس وقت کوفے کے گورنر تھے'' بلال نے
اللہ (کی عبادت کی ملمع سازی) ہے ہم کو دھو کہ دینا جا ہا قریب تھا کہ ہم دھو کہ کھا جا کیں۔ پھر ہم
نے اس کو پرکھا تو اس کوسب کا سب محض کھوٹ پایا۔''

( الموه ) کہا گیا ہے کہ جس دن سفاح ہے بیعت کی گئی ( میر پہلاخلیف عہاس ہے ) اُس نے خطبہ دینا شروع کیا اس کے دوران میں اس کے ہاتھ سے عصاح چوٹ کر گرگیا۔اس نے اس کو فال بد محسوس کیا۔اس کے اصحاب میں سے ایک شخص نے اُٹھ کر اُسے اٹھایا اور صاف کر کے دے دیا اور بیشعری میں ا

فالقت عصاها واستقربها النوای کما قر عیناً باالایاب المسافر (ترجمه) تواس نے اپناعصا ڈال دیا (لیمی سفرختم کیا) اور وہیں تیام کرلیا۔ جس طرح ایک مسافر کی آگھیں شنڈی ہوتی میں واپس آ کر۔

سفاح اس شعر کے مضمون اوراس کے پڑھنے والے سے خوش ہو گیا۔ (۹۴) حکایت: ایک امیر ایک قریب میں وار د ہوااس کو بال بنانے والے کی ضرورت محسوس ہو کی جواس کے بال ٹھیک کر دے وہ امیر خود تنہا اس کے پاس آیا اور کہا کہ میں اس کا حاجب ہوں جو اس تمہاری سبتی میں آئے ہیں۔ میرے بال ٹھیک کرو۔ اگرتم اجھے ثابت ہوئے تو ان کے بال بنوائے جا کمیں سے اوراس امیر نے ایسا اس لیے کیا کہ موتر اش بیر نہ بچھ سکے کہ امیر وہی ہے اور مرعوب ہو کر گھبرا جائے اور زخی کردے۔

(90) عمر بن عثان ہے منقول ہے کہ خلیفہ منصور ایک (قصر) محل میں داخل ہوئے اس کی ایک دیوار پر بیشعر لکھا ہوایا یا وما لی الابکی بعین خزینی و قد قربت للظاعنین حمول ترجہ: یمی کوا بالکی بعین خزینی و قد قربت للظاعنین حمول ترجہ: یمی کوا بالکن آئکمول سے دووُل حالانکدر ضعت ہونے والول کی سواریاں ان کر جہ آ بھی ہیں۔ اور شعر کے بینچے اید اید کیا ہوا تھا ابوعم نے کہااہ اہ تو دیکھا جا تا ہے پھر منصور نے کہا: اید اید کیا چیز ہے۔ رہے نے عرض کیا اور وہ اس وقت تصبیب حاجت کا ماتحت تھا کہ اے امیر جب اس نے یہ بیت لکھا تو اس نے یہ جا ہا کہ پڑھے والے کوائی حالت ہے بھی مطلع کر دے کہ وہ لکھتے وقت یہ بیت لکھا تو اس نے یہ جا ہے گا درجہ بلند ہونا دورہا ہے۔ منصور نے کہا ہے تھی کی درجہ بلند ہونا مرورہا ہے۔ منصور نے کہا ہے تھی کی درجہ بلند ہونا مرورہ ہوا۔

(۹۲) مؤلف کہتے ہیں کہ بید حکایت میں نے ابوالوفا بن عقیل کی تحریر سے قبل کی ہے کہ ایک ہائی منصور کی خدمت میں آیا۔ منصور نے اس کواپنے قریب لانا چاہا اور اس کو خاصہ شاہی میں شریک کرنا چاہا اور قر ایا کہ قریب آجا و ۔ اس نے کہا کہ بیں کھا چکا ہوں۔ اس پر منصور نے اس سے اعراض کرلیا جسب وہ خص ہا ہر نکلاتو رہے نے اس کو گدی سے دھکا دیا تو دوسر سے حاجوں نے بھی رہے کود کھے کرائی کود محکے دیئے۔ اس واقعہ کی شکایت لے کرائی کے رشتہ دار منصور کے پاس آئے۔ رہے نے کہا کہ بیہ جوان و ورسے سلام کر کے واپس ہوجا تا تھا۔ اب امیر الکومنین نے اس کو قریب بلایا اور بھانا جا ہا چرارشا و قریب سلام کر کے واپس ہوجا تا تھا۔ اب امیر الکومنین نے اس ویتا ہے کہ علی کھانا کھا چکا کو یا امیر الکومنین کے ساتھ تنا ول صرف ہیٹ بھرنے کے لیے ہاور ویتا ہے کہ علی کھانا کھا چکا کو یا امیر الکومنین کے ساتھ تنا ول صرف ہیٹ بھرنے کے لیے ہاور ویتا ہے کہ علی کھانا کھا چکا کو یا امیر الکومنین کے ساتھ تنا ول صرف ہیٹ بھرنے کے لیے ہاور ویتا ہے کہ علی کھانا کھا چکا کو یا امیر الکومنین کے ساتھ تنا ول صرف ہیٹ بھرنے کے لیے ہاور الیے اورکوں کی تا دیب بجائے قول کے قول سے تھی ہو کتی ہے۔

(۹۷) غیاث بن ابراہیم سے منقول ہے کہ معن بن زائدہ امیر المؤمنین ابوجعفر (خلیفہ منصور)
کے پاس پہنچ ۔ ان کے قدم سے قدم ملاکر چلنا شروع کیا خلیفہ نے کہا اے معن اب آپ کی عمر
بڑی ہوگئی۔ معن نے کہا آپ کی اطاعت میں اے امیر المؤمنین۔ پھر خلیفہ نے کہا آپ می الربوی عمر کے باوجود) سخت ہیں معن نے کہا آپ میں
(بوی عمر کے باوجود) سخت ہیں معن نے کہا آپ کے دشمنوں پر۔خلیفہ نے پھر کہا آپ میں
(قوت) باتی ہے معن نے کہاوہ بھی آپ کے لیے ہے۔

(۹۸) ابوالفعنل الربعی اپنے والدیے نقل کرتے ہیں کہ خلیفہ مامون الرشید نے عبداللہ بن طاہرے ہو جماہ الرشید نے عبداللہ بن طاہرے ہو جماہ اری نشست گاہ اچھی ہے یا آپ کی عبداللہ نے کہا میں آپ کے برابر کیے ہو سکتا ہوں اے امیر المؤمنین ۔ خلیفہ نے کہا میرا روئے خن صرف عیش ولڈت کی طرف ہے۔

عبدالله بین طاہرنے کہا پھرتو میری منزل زیادہ اچھی ہے۔خلیفہ نے کہا کس اعتبار سے؟ انہوں نے کہااس لیے کہ بیس بیہاں ما لک بیوتا ہوں اور وہال مملوک۔

(۹۹) محر بن عبدالملک بھرانی کہتے ہیں کہ احمد بن طولون ایک دن اپنی آ رام گاہ ہیں کھانا تناول کررہے تھے کہ انہوں نے ایک سائل کو پرانے کپڑوں ہیں دیکھافورا کچھروٹیاں اُٹھا کراُن پر بھنی ہوئی مرفی اور بھنا ہوا چوز ہ اور بھنے ہوئے گوشت کا پارچہ اورایک فالودہ کا کلزار کھااور غلام کو تھے مویا کہ اس نے (لینا) پندنہیں کیا۔ ابن طولون نے تھے دیا کہ اس کو یہاں لے آئے قاس کو لاکر پیش کیا گیا۔ ابن طولون نے اس سے مختصری ایک کہ اس کو یہاں لے آئے تو اس کو لاکر پیش کیا گیا۔ ابن طولون نے اس سے مختصری کی جہا کہ جو پھے جو برات تمہارے ساتھ ہیں وہ سب پیش کر داور تھے بناؤتم کو کس نے بھیجا ہے۔ کیونکہ جھے یہ بالکل یقین ہو چکا ہے کہ تم جاسوں ہواور کوڑے مارنے دالے کو طلب کیا۔ ابن سے کہا کہ جو پھے آئر اگر لیا۔ بعض حاضرین نے کہا واللہ بیتو جادو ہے۔ احمد نے کہا جادو نہیں کیا ہے اس کی برحالی کو دیکھا تو اس کے پاس ایسا اچھا کھانا بھیجا نہیں کہ بیس کے بیس ایسا اچھا کھانا بھیجا دیس کے بیس ایسا اچھا کھانا بھیجا دیس کے بیس ایسا اچھا کھانا بھیجا نہیں کہ بیس کے بیس ایسا اچھا کھانا بھیجا دو سے آئری ہوئے آئی برحالی کو دیکھا تو اس کے پاس ایسا اچھا کھانا بھیجا دو اس نے بیا ہم کو بیس نے آئی برحالی اور جس کے بیس ایس ایسا اچھا کھانا بھیجا نہیں دیس کے بیس ایس ایسا اپھا کھانا بھیجا کہ بیس کے بیس ایسا اپھا کھانا ہوئے تارہوجا کیں ۔ یہ بیس نے آئی برحالی اور تیسی کو بیس کے بیس ایسا اپھا کھی برحالی دیس کے بین ایسا دیس کی برحالی اور تیسی کھی تو اندازہ کرلیا کہ بیہ جاسوں ہے۔

(۱۰۰) ابن طولون نے ایک دن ایک جمال کود یکھا جو صندوق سر پراٹھائے جار ہا تھا گراس کے بنچ اس میں بے چینی محسوس ہوتی تھی۔ ابن طولون نے کہا اگر یہ بے چینی ہو جھ کے بھاری ہونے کی وجہ ہوتی تو اس جمال کی گرون پھولتی اور میں گردن کواصل حالت میں دیکھ در ہا ہوں تو اس اضطراب کی وجہ صرف اس خبر کا خوف ہو سکتا ہے جو بیا تھائے ہوئے ہے۔ بیسوچ کر صندوق کھو لئے کا تھم دیا تو اس میں ایک اثر کی کاش کی جس کوئل کر کے فکڑے کر دیے گئے تھے امیر نے مزدور کودھم کایا کہ تمام حال بھی تھی این کراس نے بیان کیا کہ چار آدمی فلال مکان میں ہیں انہوں نے بیان کراس نے بیان کیا کہ چار آدمی فلال مکان میں ہیں انہوں نے جھے بید بینارد بیئے اور اس لائی کو لے جانے کے لیے کہا۔ اس پراس حال کے (اخفاء جرم کی سز امیں) دوسوڈ نڈے مارے گئے اور ان چاروں کوئل کر دیا گیا۔
جرم کی سز امیں) دوسوڈ نڈے مارے گئے اور ان چاروں کوئل کر دیا گیا۔

آیک اپنے مصاحب کو بلا کر فر مایا کہ فلاں متجد میں جا کر اس کے امام کو بید وینار دے آؤ۔ بید مصاحب کہتا ہے کہ میں گیا اور امام کے پاس بیٹھ کرسلسلہ گفتگو میں اس کو بے تکلف کر لیا یہاں تک کہاں نے اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا کہاس کی بیوی کو پیدائش کے در دکی تکلیف ہے اور اسکے ضروری سامان کے لیے میرے پاس پھو ہیں ہے۔ اسی لیے آئ نماز میں بھی کی مرتبہ قراءت میں غلطی ہوگئی۔ پھر میں (اس کو دینار دے کر) ابن طولون کے پاس واپس آیا اور حال بیان کیا انہوں نے کہا اس نے بچ کہا۔ میں نے آئ کھڑ ابوکر سنا تو میں نے ویکھا کہ بہت غلط پڑھ رہا ہوکر سنا تو میں نے ویکھا کہ بہت غلط پڑھ رہا ہوکر سنا تو میں نے ویکھا کہ بہت غلط پڑھ رہا ہوکر سنا تو میں نے ویکھا کہ بہت غلط پڑھ رہا ہوکر سنا تو میں نے ویکھا کہ بہت غلط پڑھ رہا ہوکر سنا تو میں ہے۔

(۱۰۲) سبل بن محمر جستانی نے بیان کیا کہ اہل کوفہ میں سے ایک عامل جمارے یہاں وارد ہوئے۔ میں نے عمال سلطانی میں ہے بصرہ میں کوئی عامل اس سے زیادہ فائق اور برتز نہیں د یکھا۔ میں اُن سے ملنے کیا اور سلام علیک کی مجھ سے بوچھا کہ اے جستانی بھرہ میں سب ہے برے عالم كون بيں؟ ميں نے كہازيادى سب سے زياده اصمعى كاعلم ركھتے بير (يعنى علم اوب اور شعراءز مانہ جاہلیت کا کلام اور حالات وغیرہ ) اور ابوعثانی مازنی ہم میں علمنحو کے سب سے بڑے عالم ہیں اور ہلال الرای ہم میں سب سے بڑے فقید ہیں اور شاد کوفی صدیث کے سب سے برے عالم ہیں اور اللہ آپ کوخوش رکھے میں علم قرآن یعنی تجوید وقراءت کی طرف منسوب کیا جا تا ہوں اور ابن الکسی شروط کی تحریر میں ( یعنی قبال نویسی میں ) سب ہے بڑھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے کا تب سے کہا کہ ان سب حضرات کوکل یہاں جمع کر لینا۔ چنانچہ ہم سب کوجمع كرليا كيا۔ عامل نے كہاتم ميں مازني كون صاحب ہيں؟ ايوعثان نے كہا ميں ہوں جناب! انبوں نے سوال کیا کہ کیا ظہار کے فدیہ میں غلام آزاد کرنا کافی ہوسکتا ہے جو کا نا ہو (ظہاراس صورت کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کے:انت علی محظهر المی یعنی تو میرے لیے مال کی پشت کی برابر ہے۔ اگر وہ اس سے رجوع کرنا جا ہے تو ایک غلام آزاد کرے تفصیلات فقہ کی کتابوں میں دیکھو) مازنی نے کہا میں صاحب فقہ نہیں ہوں میں عربیت یعنی نحو کا عالم ہوں۔ پھرزیادی سے کہا کہ اگر شوہراور بیوی کے درمیان ایک تہائی مہر کی ادائیکی پرخلع کا معامله طے ہوگیا ہوتو اس کوس طرح لکھا جائے گا؟ زیادی نے کہا کہ بیہ ہلال الرای کاعلم ہے میرؤ منہیں۔ پھر ہلال ہے یو جیما کہ ابن عون کی حسن ہے کتنی سندیں ہیں؟ ہلال نے کہا یہ میراعلم نہیں

ہے۔ شادکونی کاعلم ہے پھر شادکوئی سے کہا کہ اے شادکوئی الا انہم یشنون صدور ہم کس کی قراءت ہے؟ انہوں نے کہا یہ بیراعلم نہیں ہے بیا بوحاتم کاعلم ہے۔ پھر (جھے سے) کہا اے ابوحاتم اگر اہل بھرہ کی تنظم تی اور جو پھوان کے بھلوں کونقصان پنچا ہے پیش کرنے کے بعد بھرے پر نظر لطف کرنے کی امیر المؤمنین سے درخواست کرنا ہوتو کیونکر کی جائے۔ ابوحاتم نے کہا خدا آپ پراپی رحمت کرے میں تو قراءت کا عالم نہیں ہوں۔ اختر اعات اور کتابت کا عالم نہیں ہوں۔ اختر اعات اور کتابت کا عالم نہیں ہوں۔ کہنے یہ کیسے بر ہوگ گیا ہیں۔ پچاس برس سے لم کے درس و تدریس میں مشغول ہیں گرکوئی بھی ایک فن کے سوا دوسر نے فن کونہیں بہچا تنا یہاں تک کہ اگر دوسر نے فن کی بات ان سے پوچی جائے تو اس میں چل بی نہیں سکتے لیکن کوفہ میں ہماراعالم کسائی ہے اس تنہا ہے اگر یہ تمام سوالات کے جائے تو وہ ان سب کا جواب دے دیتا۔

(سُونَ آلیک عامل نے اپنے وفتر میں ایک مخص کو دیکھا کہ اس کی ایک خفیہ ہات پرکان لگائے ہوئے تھا۔ اس نے اس کو مار نے اور قید کرنے کا تھم دیا۔ محرر قید خاند نے سوال کیا کہ رجٹر جیل میں اس کا جرم کیا ورج کیا جائے؟ عامل نے کہا تھو: استوَق السَّمْعَ فَاقْبُعَهُ شَهَا بُ فَاقِبُ فَاقْبُعَهُ شَهَا بُ فَاقِبُ لَا اللہ اللہ اللہ اندھا ایک اندھی کے ساتھ پکڑا گیا۔ محرر نے دریافت کیا کہان وونوں کا قصہ کس طرح لکھنا جا ہے؟ دارو نے جیل نے کہالکھو: طُلُمُتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْض۔

(۱۰۵) احربن کی وافقی کے متعلق اُن کے پوتے حسین بن اُنحن کہتے ہیں کہ میرے دادا احمد بن کی مکتفی بااللہ کے زمانہ ہیں بغداد کے پولیس افسر تھے۔ ایک مرتبہ اُن کے زمانہ ہیں بغداد کے پولیس افسر تھے۔ ایک مرتبہ اُن کے زمانہ ہیں چوروں نے بڑااودھم مجادیا تھا۔ تمام تا جرجع ہوکر خلیفہ مکنی بااللہ کے حضور میں فریاد لے گئے۔ خلیفہ نے احمد بن کی کے لیے تھم دیا کہ تمام چوروں کو گرفتار کرکے حاضر کریں ورنہ لوگوں کے تمام مال کا تاوان اُن سے وصول کیا جائے گا۔ اس تھم سے وہ بہت پریشان ہو گئے اور رات میں اورون میں تنہا گھوڑے پرسوار ہوکر چرتے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ دو پہر کے وقت ان کا گذر الیم سؤک پر ہوا جو بغداد کی ہیرونی بستی میں تھی جولوگوں سے خالی تھی وہ اس پر چل ان کا گذر الیم سؤک پر ہوا جو بغداد کی ہیرونی بستی میں تھی جولوگوں سے خالی تھی وہ اس پر چل اس کا گذر ایم میں زیادہ گندگی ویکھی کے جو دو از سے کے سامنے اُنہوں نے مجھلی کے بڑے بڑے بڑے اس کی درواز سے کے سامنے اُنہوں نے مجھلی کے بڑے بڑے بڑے کا سامنے اُنہوں نے مجھلی کے بڑے بڑے اس کا کا نے اور پشت کی بڑی بڑی بڑی بڑی ہوئی دیکھی۔ کا نوں اور بڈی کو دیکھی کے درواز سے کے سامنے اُنہوں نے مجھلی کے بڑے بڑے بڑے کا نوں اور بڈی کو دیکھی کے بڑے بڑے اور اس میں داخل ہو گئے کے ایک مردواز سے کے سامنے اُنہوں نے مجھلی کے بڑے بڑے بڑے کا خوال اور پشت کی بڑی بڑی بڑی ہوئی دیکھی۔ کا نوں اور بڈی کو دیکھی کر بے اندازہ ہوا کہ اس

تحچلی کا وزن ایک سوبیس رطل یعنی ڈیڑ ہے من سے کم نہ ہوگا۔ انہوں نے اپنے ایک جا بک والے کو و کھا کر کہا کہ جس مچھلی کے بیر کانٹے ہیں اس کی قیست کا کیا تخیینہ ہے اس نے کہا ایک ویٹار۔ انہوں نے کہا کہاس کلی کے رہنے والوں کی حیثیت اس قیمت کی مجھلی کی تحمل نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ یہ ایک الیمی سوک ہے جس کی خاص دیکھ بھال نہیں صحرا کی جانب واقع ہے۔ یہاں کوئی ایسامخص آ كرر باب جواس جيسے اخرا جات كو برداشت كرر باب \_اس الجھن سے برده برنا نا ضرورى ب اس مخض نے اس کومستبعد سمجھا اور کہا رہے ایک بعیدی بات ہے۔ انہوں نے جس مکان بر کا نے و کھھے تھے اس کے برابروالے مکان کی عورت کو بلانے کی ہدایت کی کہاس سے بات چیت کریں سے اس کا دروازہ کھٹ کھٹا کریانی مانگا۔اس میں ہے ایک بڑھیاضعیف نکلی۔ یہ برابراس ہے بات کا سلسلہ دہر تک جاری رکھنے کے لیے یانی مائٹلتے رہے اور وہ دیتی رہی اور احمد بن کیجیٰ افسر یولیس اس سے دہاں کے کھروں اور ان کے رہنے والوں کے حالات یو جھتے رہے اور وہ بغیر نتیجہ کا اندازہ کیے بتاتی رہی۔آخر میں انہوں نے پوچھا کہ اس گھر میں جس برمچھلی کے کانٹے پڑے تنفے کون رہتا ہے۔ تو اس نے کہا واللہ ہم نہیں جانتے کہ در حقیقت اس کے رہنے والے کون لوگ ہیں۔اتنا معلوم ہے کہ تقریبا ایک مہینہ سے اس میں یائج گراغ مل جوان آ کررہے ہیں جو سودا گرمعلوم ہوتے ہیں ہم ان کودن میں آتے جاتے نہیں ویکھتے۔ مجمی طویل مدت میں کوئی نظر آ جاتا ہے ان میں سے سی ایک کوہم و یکھتے ہیں کہ سی ضرورت کے لیے کہیں جاتا ہے تو جلدی ے والیں آ جاتا ہے اور وہ تمام دن جمع رہتے ہیں اور کھاتے پینے اور شطر نج اور نرو کھیلتے رہتے جیں اور ان کے پاس ایک لڑکا ہے جوان کی خدمت کرتا ہے اور جب رات ہوجاتی ہے تو وہ اینے تکھر چلے جاتے ہیں جو کرخ میں ہے ( کرخ بغداد کا ایک محلّہ ہے ) اورلڑ کے کو مکان کی و کمچھ بھال کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ پھرمنع کو پچھرات باقی رہے اند چرے میں ایسے وفت آ جاتے ہیں کہ ہم سوتے ہوئے ہوتے ہیں۔اس لیے ہم ان کے واپس آنے کا بالکل ٹھیک وفت نہیں پیجان سکے۔اب احمد بن کی نے یانی یہنے کا سلسلہ بند کر دیا اور بڑھیا بھی واپس ہوگئی۔انہوں نے اس مخض ہے (جو ساتھ میں تھا) کہا کہ بیسب چوروں کی صفات ہیں یانہیں؟ اس نے کہا بینک!انہوں نے کہا کہ ابتم اس مکان کے گر دوپیش کا پہرہ دواور مجھے دروازہ پر چھوڑ واور فور آ دس آ دی بلوا کران کویژون کے مکانوں کی چینوں پرمتعین کردیا اورانہوں نے خود درواز و کھٹکھٹایا

تو لڑکے نے آکر دروازہ کھول دیا اور یہ کافی جمعیت کے ساتھ مکان میں پہنچ گئے اوران میں سے کئی کونہ چھوڑ ااورسب کو گرفتار کر کے پولیس کی تحقیقاتی مجلس کے حوالہ کردیا جس نے ان سے افرار کرالیا کہ بیسب چوری کرنے والے تھے اور انہوں نے بی اپنے باتی ساتھیوں کا حال بتا دیا۔ پھرو الفقی نے ان سب کا تعاقب کیا۔ احمد بن مجی والفی اس قصد پرفخر کرتے ہیں۔ دیا۔ پھرو الفقی نے ان سب کا تعاقب کہ ہم کوایک وائی مصر کا قصد پہنچا کہ وہ کیوتر بازی کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں اُن کے ایک خادم سے اُن کا مقابلہ ہو گیا ( کبوتر وں کی دوڑ میں ) خادم کا کبوتر بازی کے گئے۔ ان کا مقابلہ ہو گیا ( کبوتر وں کی دوڑ میں ) خادم کا کبوتر بازی لے گیا۔ اس نے اپنے وزیر کے پاس کی کو بھیجا کہ حال معلوم کرے ( کبوتر وں کی دوڑ کے وزیر کو یہ گھستا گراں گذرا کہ آپ بار گئے اور یہ بچھ میں نہ آیا کہ کس طرح کنا یہ کیا جائے جس سے واقعہ معلوم ہو جائے۔ وہاں ایک کا تب تھا اس نے کہا اگر آپ چا جی تو پہنے کہا آگر آپ تو پہنے کہا گر آپ تو پہنے کہا گر آپ تو پہنے کہا آگر آپ چا جی تو پہنے کہا آگر آپ چا جی تو پہنے کہا تب تھا اس نے کہا آگر آپ چا جی تو پہنے کہا تھوں کہا تو پہنے کہا تو پہنے کھوں کہا تو پہنے کہا تھوں کھوں کے کہا تو پہنے کہ تو پہنے کہا تو پہنے کہا کہ کہا تھوں کے کہا کہ کہا کہ کہا کہا کہ کو پہنے کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کو کر کے کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کر کی کو کر کے کر کو کہ کو کہ کو کر کو کر کو کر کو کے کو کر کو کو کر کو کو کو کر کو کر کو کے کہ کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کر

آ پ بی کا پرنده جیتا ہوار ہالیکن وواس طرح آیا کہ اس کی خدمت بیں (آ سے چلنے والا) ایک حاجب بھی تھا۔ وزیر نے اس کو پسند کیا اور انعام بھی ویا اور یہی لکھ بھیجا۔

(۱۰۵) ابوجم عبداللہ بن علی المقری کہتے ہیں کہ باب ابن النبوی کا حاجب بہت ہوشیارتھا
ایک مرتبہ اس نے سردی کی رات میں (ایک قریب کے کمرہ میں ہے) برادہ کی آ وازئی (برادہ
اس ظرف کو کہتے ہیں جس میں پانی بحر کر دوسرے بڑے ظرف میں جس میں برف یا شورہ دغیرہ
کا پانی ہوتا ہے ڈال کر محماتے رہتے ہیں تا کہ اس چھوٹے ظرف کا پانی شخنڈ اہوجائے ) اس نے
دردازے کو بختی ہے کھولنے کا تھم دیا تو اس میں سے ایک مردادرا یک عورت نظے (وہ آ وازان ہی
کے شنجے فعل کی تھی ) لوگوں نے اس سے بوجھا کہتم کیسے سمجھے تو اس نے کہا کہ (برادہ کی آ واز س
کر ) میں نے خیال کیا کہ بیسردی کا زمانہ پانی شمنڈ اکر نے کانہیں اس لیے بیآ وازان بی دونوں
میں ہے آ رہی ہے۔

(۱۰۸) ابن النوى كے بارے ميں منقول ہے كمان كے سامنے دوآ وى لائے محتے جن پر

چوری کاانتہام تھاانہوں نے ان کواپنے ساسنے کھڑا کیا پھر ملازموں سے پینے کے لیے پانی مانگا۔ جب یانی آ سمیا تو اس کو پینا شروع کیا پھر قصد ایسے ہاتھ ہے گلاس چھوڑ دیا جو گر کرٹوٹ کیا ان میں کا ایک مخض اس ہے ا میا تک گرنے اور تو شنے سے تھبرا گیا اور دوسرا اسی طرح کھڑا رہا۔ اس تحمرا جانے والے مخص کو کنیہ دیا تھیا کہ چلا جائے اور دوسرے کو تھم دیا کہ مسروقہ مال واپس کر۔ أن سے یو چھا میا کہ آ پ نے کیے معلوم کرلیا کہ بدچور ہے تو انہوں نے کہا کہ چور کا دل مضبوط ہوتا ہے وہ بیں گمبراتا اور بی تھبرانے والا اس لیے بری ہوا کہ اگر تھر میں ایک چوہا بھی حرکت کرتا تو پہ تھبرا کر بھاگ جاتا اور پیرخفیف ی حرکت بھی اس کو چوری ہے روک دیتی۔ (۱۰۹)ان ہی کا ایک واقعہ ہم نے بعض مشائخ ہے سنا ہے کہ ایک محض ابن النسوی کا ہمسامیہ تھا وہ مبید کا امام تھا۔ بیخص کسی سفارش کے لیے ابن النسوی کے باس آبا۔ ان کے سامنے ایک رکانی تھی جس میں شکر بارے تھے۔ ابن النسوی نے کہا کھائے! انہوں نے تامل کیا۔ ابن النسوى نے كہا ميں آپ كے دل كى يات مجدر باہوں تم اينے دل ميں كهدر ہوكدا بين النسوى کے باس حلال چیز کہاں ہوسکتی ہے۔ تمریس کہتا ہوں کھاؤاس سے زیادہ حلال آپ نے بھی کھایا بی نہ ہوگا۔انہوں نے مزاح کے درجہ میں کہا آپ کے پاس ایسی چیز کہاں ہے آسمی جس میں شبہ بالکل نہ ہو کہنے گئے اگر میں نے بتا دیا تو کھاؤ گے؟ امام صاحب نے اقرار کیا۔ابن النسوی نے کہا احچوسنو چندرا تیں گذریں کہ اس وفت مکان میں موجود تھا کہ درواز ہ کھٹکھٹانے کی آ واز آئی۔ باندی نے کہاکون ہے جواب آیا کہ ایک عورت اندر آنا جا جتی ہے۔اس کواجازت دیدی تحمیٰ۔وہ آتے ہی میرے قد موں برگر ہڑی اوران کو چو منے گلی۔ بیس نے بوچھا کہ تو کیا حاجت ر مھتی ہے اس نے کہا میرا شوہر ہے جس سے دولڑ کیاں ہیں ایک کی عمر بارہ سال اور دوسری کی چودہ سال ہے اور اس نے ایک اور نکاح کرلیا ہے اور میرے پاس بھی نہیں آتا اور بچے اپنے باب کو بلاتے ہیں تو ان کی وجہ سے میرا دل تڑ پئے لگتا ہے۔ میں جاہتی ہوں کہ وہ ایک رات میرے لیے خاص کرے اور ایک رات دوسری کے لیے۔ میں نے یو چھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے اس نے کہاروٹیاں بکا تا ہے۔ میں نے کہااس کی وُ کان کہاں ہے۔اس نے کہا کرخ میں اوراس کا نام بتایا۔ میں نے کہا تو کس کی بیٹی ہے۔اس نے بتایا کہ فلاس کی۔ میں نے کہا تیرے بیٹیوں سے کیا نام ہے اس نے ان سے نام لیے۔ ہیں نے کہاان شاءاللہ میں اس کو تیرے یاس بھیج دول

گا۔ پھراس نے کہا کہ بیا ایک پکڑی ہے جس کا سوت میں نے اور میری بیٹیوں نے کا تا اس کا استعمال آی کے لیے حلال ہے۔ میں نے کہا یہ پیجاؤ اوراب چلی جاؤ وہ چلی تی ۔ میں نے اس کے شوہر کے باس دوسیا بی بھیجے کہ اس کولیکر آئیں مگر گھبرانہ دیں وہ اس کو لے آئے مگر اس کی عقل اڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہاتم ڈرونہیں میں نے تم کوصرف اس لیے بلایا ہے کہتم کو دومن آ ٹا اور اس کی اُجرت وے دول تا کہتم سفر کے لیے روٹیاں پکا دو۔اب اس کا دل تفہر گیا۔اس نے کہا میں اس کام کی اُجرت نہیں لینا جا ہنا۔ میں نے کہا کیوں نہیں۔نقصان پہنچانے والا دوست کھلا وشمن ہوتا ہے تم تو ہمار ہے خاص ہواور مجھ سے ایک خاص تعلق ہے تمہاری فلاں زوجہ حارے چے کی بٹی ہے اور اس کی لڑکیاں کیسی ہیں جن کے بینام ہیں اُس نے کہاسب خیریت سے ہیں۔میں نے کہااللہ اللہ یہ کہنے کی تو مجھے ضرورت نہیں کہاس کی ولداری کا تمہیں بورا خیال ر کھنا جا ہے اس نے میرے ہاتھ چوہے میں نے کہااہ تم اپنی دکان پر جاؤ۔ جب تنہیں کوئی حاجت پیش آئے تو ہم ہے بلار دک ٹوک مل سکتے ہووہ واپس چلا گیا۔ آج کی رات وہ عورت آ کرمکان میں داخل ہوئی اور بدطباق ساتھ لائی اور مجھ کو خدا کی نتم دی کہاہے واپس نہ کرنا اور بیان کیا کہ میں اور میری اولا داب بالکل دلجمعی کے ساتھ ہیں اور بیکھاٹا خدا کی قتم میرے کا تے موے سوت کی قیمت سے بنایا گیا ہے تو میں نے اُسے قبول کرلیا۔ (امام صاحب اب کہیے) تو کیا بیطلال ہے؟ امام نے کہا وائٹدو نیامیں اس سے زیادہ حلال کوئی کھانا نہ ہوگا۔ کہا تو بس کھا ہے توانبوں نے بھی کھایا۔

(•11) احمد بن نصیب کاس کے اموال تجارت پرایک وکیل تھا جس پراس نے خیانت کا الزام نگایا ادراس کو پکڑنے اور نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تو وہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد احمد نے اس کے پاس میاشعار لکھ کر بھیج تا کہ اس کو مانوس کرے اور اس کو حلفیہ یقین دلائے کہ جواطلاع اس کولمی وہ فلط تھی اور اپنے کام پروایس آنے پر آنادہ کرے:

ابنالک عبد سامع و مطیع ﴿ و انی لما تھوی الیہ سریع الیہ سریع و لکن لی کفا اعیش بفضلها ﴿ فما اشتری الابها وابیع الحکن لی کفا اعیش بفضلها ﴿ فما اشتری الابها وابیع الجعلها تحت الرحا ثم ابتغی ﴿ خلاصًا لها انی اذًا الرقیع شریراکام شریراکام میں تیراایک غلام موں جو تیرےا حکام کو شنے اوراطاعت کرنے والا ہے اور جس چیز کی تجھے خوا اش ہو میراکام

اس کوجلد بورا کرنا ہے۔میرے پاس ایک ایس تغیلی ہے جس کی نصیلت سے میں عیش کرتا ہوں۔میری ہر خرید وفرو دخت اس کے ذریعہ ہے ہوتی ہے۔کیا ہیں اس کو چکی کے بینچ دے دوں گا اور پھراس کے چھوڑ انے کی راہ تلاش کروں گا۔اگر ایسا ہواتو میں ہڑا ہے حیا ہوں گا۔

(۱۱۱) ایوسل بن زیاد نے ہم سے بیان کیا کہ ایک شاعرتھا جس کی ایک چھوٹی می جائیدادتھی اس پرجوعا مل تھااس نے اس کی جو میں پچھاشعار کیے۔وہ (سن کر) خاموش رہا۔ جب غلہ گی تقسیم کا وقت آیا تو عامل سوار ہو کر غلہ کے ڈھیر پر (تقسیم کے لیے) پہنچ گیا اور مب شرکا پرتقسیم کردیا اور شاعر کا حصہ بالکل ختم ہی کر دیا۔ بیمعلوم کر کے شاعر اس کے پاس شکایت لے کر آیا۔ اُس نے کہا من رے اب ہما راکوئی مطالبہ ایک دوسر سے پرنہیں۔ تو نے ہماری جو کی شعر سے ہم نے تیری جو کی شعر سے ہم نے تیری جو کی شعر سے ہم دونوں برابر ہو گئے (شعیر جوکو کہتے ہیں)

(111) ابن شبیب نے ہم سے ذکر کیا کہ وہ ایک مرتبہ فلیفہ متنجد بااللہ سے ملے ان سے فلیفہ نے کہا: "این شتیت؟" (شتیت کہال ہے؟) انہوں نے جواب میں کہا "عندك یا امیر المؤمنین" (تمہارے پاس اے امیر المؤمنین) فلیفہ نے لفظ ابن شبیب کی تقیف این شتیت کی تھی انہوں نے جواب میں عبدك (آپ كا فادم) کی تقیف عندك سے كر دی شتیت کی تھی انہوں نے جواب میں عبدك (آپ كا فادم) کی تقیف عندك سے كر دی (تقیف ایک صنعت ہے جس میں كسى حرف كی صورت كو باتی رکھتے ہوئے نقطے وغیرہ كامعمولی تقرف كركے دوسر الفظ بنادیا جاتا ہے جیسے شك كاسك یا توشد كا بوسكردیا جائے)۔

(۱۱۳) ایک عامل امیر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے کہ ان کو پیشاب نے مجبور کیا تو یہ باہر آ مجے۔ پھر (فارغ) ہوکر واپس آئے تو امیر نے پوچھا کہاں گئے بنھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ''رائے ٹھیک کرنے کے لیے' انہوں نے اس مقولہ شہور کی طرف اشارہ کیا: لا رأی لمحاقن (پیشاب روکنے والے شخص کی رائے قابل اعتبار نہیں)۔

(۱۱۴) بعض شیوخ نے بھے ہیں ان کیا کہ ایک فض کے پانچ سودینار چوری ہوگئے۔وہ سب مشتبراؤ کوں کو حاکم کے پاس لے گیا۔ حاکم نے کہا کہ بیس تم بیس سے سی کو مار پہیٹ نہ کروں گا بلکہ میں ہے کی کو مار پہیٹ نہ کروں گا بلکہ میرے پاس ایک لمبی ڈور ہے جوایک اندھیرے کمرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ تم سب اس میں جاؤ اور ہرا یک مختص اس کو ہاتھ میں لے کرڈورے کوشروع سے آخر تک ہاتھ لگائے چلا جائے اور ہاتھ کو آسین میں چھپا کر با ہرآتارہے۔ بیڈور چورکے ہاتھ پرلیٹ جائے گی اور اس نے ڈورکو

پے ہوئے کوئلہ سے کالا کر دیا تھا۔ تو ہر مخص نے ڈور پر اندھیرے میں اپنے ہاتھ کو تھینچا۔ تگر اُن میں سے ایک شخص نے (اس کو ہاتھ نہیں لگایا) جب مب لوگ باہر آ گئے تو ان کے ہاتھوں کو دیکھا۔ سب کے سیاہ تنے سوائے ایک شخص کے اس کو پکڑلیا گیا جوا قراری ہوگیا۔

باب عن

## قاضيول کے احوال ذکاوت

(۱۱۵) معمی سے مروی ہے کہ ایک عورت نے حضرت عمر بن الخطاب ہلی ہیں فدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ میں ایک ایسے تخف کی شکابت پیش کرتی ہوں جو دنیا کا بہترین هخص ہے بجز اس مخض کے جواعمال خبر میں اس ہے سبقت لے گیا ہو یا اس ہی جیسے اعمال پر کاربند ہو۔ وہ محض تمام رات صبح تک نفلیں پڑھتا ہے اور تمام دن روز ہے ہے رہتا ہے ( اتناعرض کرنے کے بعد) پھراس پر حیا کا غلبہ ہو گیا اور اس نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین میں اپنی شکایت واپس لینا جاہتی ہوں آپ نے فر مایا اللہ مختم جزائے خیر عطا فر مائے تونے بہت اچھی ثنااور تعریف کی اور فرمایا بہت احیماً۔ جب وہ چلی تی تو کعب مین اسود نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین!اس عورت نے بلیغ طور پراپی شکایت آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آپ نے فر مایا کہ اس نے کیا شکایت کی ہے۔کعب نے عرض کیا کہ اپنے شوہر کی شکایت کی۔حضرت عمرؓ نے اس عورت اور اسکے شوہر دونوں کو حاضر کیے جانے کا تھم دیا تو دونوں حاضر ہوئے تو آپ نے کعب ہے فر مایا کہتم ان کا فیصلہ کرو۔انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کی موجودگی میں فیصلہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم ا پی فطانت ہے وہ بات سمجھ گئے جو میں نہیں سمجھ سکا تھا (اس لیے اب فیصلہ بھی تم ہی کرو) کعب نے فيصله كيا كمالله تعالى فرماتا ب:﴿ فَانْكِونُوا مَا طَابَ لَكُورٌ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَكُلْتَ وَرَبُّعَ ﴾ (انہوں نے شو ہرکوتھم دیا کہ) تین دن روز ہ رکھواورایک دن افطار کرواوراس (بیوی) کے ساتھ رہو اور تین رات نوافل کے لیے کھڑے رہا کرواور آیک رات اس کے ساتھ رہو۔حضرت عمر ؓ نے فرمایا: والله! یہ فیصلہ میرے لیے پہلی تکتاری ہے بھی زیادہ عجیب ہے۔اس واقعہ کے بعد ہی آ ہے گئے ان کو بصره کا قاضی بنایا اوران کے لیے سواری کا انتظام کر کے ان کوروانہ کر دیا۔

اس دفت کعب بن اسود کی عمر میں سال ہے بھی کم تھی ۔ متر جم

(۱۱۲) مجالد بن سعید کہتے ہیں ہیں نے قعمی سے بوچھا کہ یہ بات ضرب المثل ہوگئ کہ شرک لومڑی سے بھی زیادہ چالاک اور حیلہ باز ہے۔ اس کی کیااصل ہے۔ انہوں نے جھے سے اس کی وجہ بیان کی کہ شرک ( قاضی ) طاعون کے زمانہ میں نجف کی طرف چلے گئے ہتے اور جب یہ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہتے اور جب یہ نماز پڑھنے کے لیے گئر ہے ہوتے تو ایک لومڑی آ کر اُن کے سامنے کھڑی ہوجاتی اور ان کا دھیان بٹاتی ہوران کا دھیان بٹاتی ہورائن کے سامنے کھڑی ہوجاتی اور ان کا دھیان بٹاتی۔ جب اس بڑھو ہے گئر گئی ہو گئی ہوگئی تو انہوں نے (بیر کیب کی کہ ) ایک بانس کا ڈھانچ بنا کر اس کو اپنی قبیص بہنائی اور آستینیں با ہرکوکر دیں اور اپنی ٹو بی اوڑھا کر مماماس پر با ندھ دیا۔ اب لومڑی اپنی عادت کے مطابق آ کر کھڑی ہوگئی تو شریح نے بیچھے سے آ کر دفعتۂ اس کو پکڑ لیا۔ اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ مطابق آ کر کھڑی ہوگئی تو شریح نے بیچھے سے آ کر دفعتۂ اس کو پکڑ لیا۔ اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ مطابق آ کر کھڑی ہوگئی تو شریح نے بیچھے سے آ کر دفعتۂ اس کو پکڑ لیا۔ اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ مطابق آ کر کھڑی ہوگئی تو شریح نے بیچھے سے آ کر دفعتۂ اس کو پکڑ لیا۔ اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ مطابق آ کر کھڑی ہوگئی تو شریح کے دیے ہیں۔

(۱۱۷) مجالد معنی ہے روایت کرتے ہیں کہ میں شریح کے یاس موجود تھا کہ ایک عورت ایک مرو ے جھکڑتی ہوئی آئی اس کی آئکھول میں آنسو جاری تنے وہ رونے لگی میں نے کہااے ابوامیہ (بیشریح کی کنیت ہے) میرے خیال میں بیغمز دہ مظلومہ ہے انہوں نے جواب دیا اے قعمی ا یوسف کے بھائی بھی تورات کواپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے تھے۔ (١١٨) قریش میں کے ایک شیخ نے بیان کیا کہ شرح اپنی ایک اونٹنی فروخت کرنا جا ہتے تھے خریدارنے کہا:اے ابوامیہاس کا دودھ کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس برتن میں جا ہو وو ھالو (اس سے کنا پینڈ بیدوصف مراد ہوسکتا ہے کہ بہت دود ھے جس سے بڑے سے بڑا برتن بھی بھرجائے گا) اُس نے یو چھا کہ رفتارکیسی ہے؟ جواب دیا کہ بستر بچھا کرسوجاؤ (یہاں بھی کنا پیڈ بیم فہوم ہوتا ہے کہ بہت سبک سیر ہے گرحقیقی معنے اور ہی ہیں ) پھراس نے یو چھا:خصلت کیسی ہے؟ تو جواب دیا کہ جبتم اس کواونٹوں میں دیکھو گئے تو اس کی جگہ پہیان کو گے اپنا کوڑا لٹکا وَ اور روانہ ہو جا وَ۔اس نے کہا اس کی طاقت کا کیا حال ہے؟ تو جواب دیا و بوار پر جتنا بوجھ جا ہولا دیکتے ہو۔اس نے خریدلیالیکن اُن کی بیان کی ہوئی کوئی صفت بھی اُن میں نہ پائی تو اس نے شرح کے پاس آ کر کہا کہ میں نے اس میں ایسی کوئی صفت بھی نہیں یائی جوآ پ نے ظاہر کی سمتی ۔ شریح نے کہا میں نے تو تیجھ سے جموث ہیں بولا (تیری سمجھ کا قصور ہے ) پھراس نے اقالہ

کی خواہش کی جس کوانہوں نے منظور کرلیا (اقالہ کے معنی فٹنخ بیچ کے ہیں کہ بالکع اپنی خوشی ہے معاملہ طے شدہ کومشتری کے کہنے سے دستبر دار ہوجائے۔)

(۱۱۹) بہت سے لوگوں سے مروی ہے کہ جب (امیر) زیادہ بیار تھے تو شریح جب اُن کے پاس سے (بعد مزاج پری) واپس آئے تو مسروق الا جدع نے ایک قاصد کی معرفت اُن سے پوچھا کہ آپ نے امیر کا کیا حال دیکھا انہوں نے یہ جواب دیا کہ ان کو امر و نہی کرتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں۔ مسروق نے کہا ان کی مراد'' امر'' سے وصیتیں تھیں اور نہی سے یہ کہورتیں نوحہ کرنے سے بازر ہیں (صاف صاف مایوی کا اظہار خلاف مصلحت تھا اس لیے ایسے الفاظ ہولے جن کا ظاہری مفہوم یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سب خیریت ہے۔)

(۱۲۱) آمروی ہے کہ ایاس بن معاویہ کے پاس تین عورتیں آئیں انہوں نے (ان کود کھے کہ) کہا کہ ان میں سے ایک بیجے کو دودھ پلانے والی ہے اور دوسری کنواری ہے اور تیسری بیوہ ہے۔ ان سے پونچھا گیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ انہوں نے کہا دودھ پلانے والی جب بیٹھی تو اس نے اپنے ہا تھ سے پیتان کوسنجالا اور جب کنواری بیٹھی تو اس نے کسی کی طرف التفات نہیں کیا اور بیوہ جب آئی تو وہ دا ہے ہا کیں اپنی نگاہ پھراتی رہی۔

(۱۳۲) ابوالحسن قیسی سے معلوم ہوا کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کے باس جوعام لوگوں میں سے تھا پچھ مال امانت رکھاا ور پیخص ایساا مانت دارمشہورتھا جس کے بارہ میں کسی کوشبہ نہ تھا۔ پھر امانت رکھنے والاضخص مکہ چلا گیا۔ جب بیدواپس آیا تو اپنا مال طلب کیا تو بیخص محر گیا تو مدعی ایاس کے پاس پہنچااور بورا واقعہ سنایا۔ایاس نے کہا کیامیرے پاس تمہارے آنے کی اس کوخبر ہوگئ اس نے کہانہیں۔ پھر یو چھا کہتم کسی شخص کی موجود گی ہیں اس سے جھکڑے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں کسی کواس کی خبرنہیں ہوئی۔ آباس نے کہا تو لوٹ جاؤا درکسی کےسامنے اس کا ذکر بھی نہ کرو اور دودن کے بعد مجھ سے ملووہ مخض چلا گیا۔اب ایاس نے اس امانت رکھنے والے کو بلا کر کہا کہ کثیر مقدار میں ہارے مال آ گیا ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ وہ تمہارے سپر دکر ویں کیا آپ کا مكان محفوظ ہے؟اس نے كہاكہ بال-اياس نے كہا تو مال ركھنے كے ليے مناسب مجك تھيك كر لیجئے اور مز دوروں کا انتظام بھی ہوجانا جا ہے جواسے اٹھا کرلے جا کمیں اب( دودن کے بعد )وہ تخص آیا تواس ہے ایاس نے کہاا ہتم جا کراس ہے اپنا مال مانگوا گروہ دیدے تو فہوالمرا داورا گر ا نکار کرے تو اس ہے کہنا کہ میں قاضی کوخبر کرتا ہوں۔ چنا نچہ میخص اس کے باس گیااور اس سے کہا کہ میرا مال دیدے ورند میں قاضی صاحب کے پاس جا کرشکا بت کر دوں گااورتمام ماجراان ہے بیان کر دوں گا۔اس نے اس کا مال اس کو واپس دیدیا اس مخض نے ایاس کے پاس جا کر اطلاع دی کہاس نے مال داپس دیدیا پھروہ امین ایاس کے پاس پہنچانو انہوں نے اس کو پٹوا کر نکلوا دیا اورکہا کہا ہے خائن خبر دار بھی ادھر کارخ بھی نہ کرنا۔

(۱۲۳) جاحظ نے ذکر کیا کہ ایاس بن معاویہ نے زمین میں ایک شگاف کود کیھ کرکہا کہ اس میں کوئی جانور ہے لوگول نے غور ہے دیکھا تو اس میں سانپ تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے سمجھے تو انہوں نے کہا کہ اس شگاف میں ہر دوا پہنٹ کے درمیان کچھتر اوٹ دیکھے کر میں سمجھا کہ نیچے کوئی سانس لینے والی شے ہے۔

(۱۲۴) جاحظ ہے مروی ہے کہ ایاس سفر جج میں تھے کہ ایک کتے ہے بھو نکنے کی آ وازین کر کہنے گئے کہ یہ کتا بندھا ہوا ہے پھراس کے بھو نکنے کی آ واز آئی تو بولے کہ اب کھول ویا گیا۔ جب لوگ یائی تک پہنچ گئے (جہاں آ بادی تھی) تو وہاں کے لوگوں سے بو جھا تو ایاس کی بات تھیک نکی ان سے بو جھا تو ایاس کی بات تھیک نکی ان سے بو جھا تو ایاس کی آ واز ایک ہی ان سے بو جھا گیا کہ آ ہے کیسے سمجھے تو انہوں نے کہا جب کتا بندھا ہوا تھا تو اس کی آ واز ایک ہی

جگہ سے سنائی دے رہی تھی۔ پھر میں نے سنا کہ وہ آ واز کھی قریب ہوجاتی تھی بھی بعید۔
(۱۲۵) اورایک مرتبدایاس کا گذر (اسی سفر میں) ایک پانی پر ہوا۔ (جہاں سبتی تھی) تو کہنے لگے ایسے کتے کی آ واز من مہا ہوں جواس ستی سے باہر کا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ آ ب نے کسے بہچانا تو کہا کہ ایک آ واز دنی ہوئی ہے اور دوسری آ وازیس تخت ہیں جب وہاں کے لوگوں سے بوچھا تو ایساہی ٹابت ہوا کہ ایک اوپر سے کتے بردوسرے کتے بعو تک رہے تھے۔

(۱۲۲) ابوہ ل نے ہم سے بیان کیا کہ عہدہ قضا کبھی دو کے درمیان مشترک نہیں بنایا گیا گر عبیداللہ بن انحن العنبری اور عمر بن عامر کے درمیان بیدونوں مشترک طور پر بھرہ کے قاضی عقصہ برجلس میں دونوں جمع رہتے تھے ادرلوگوں کو جب دیکھتے ایک ساتھ دیکھتے۔ کہتے ہیں کہ دونوں کے پاس ایک قوم ایک باندی کا محاملہ لے کر آئی جو کپڑا نہیں پہنی تھی (اس لیے جو خریدار تفادہ اس کوعیب قرار دے کراپنے لیے خیار عیب کے حق کا مدی تھا اور اس کو بیخے والا اس کو عیب نیم مانتا تھا ہی کے فیملہ کے لیے عدالت کی طرف ان لوگوں نے رجوع کیا تھا) تو ان عبر بہیں مانتا تھا ہی کے فیملہ کے لیے عدالت کی طرف ان لوگوں نے رجوع کیا تھا) تو ان جو جو خلقت اور طبیعت عامہ کے فلاف ہودہ عیب ہے (تو دونوں کے جملوں کو طاکر یہ فیملہ بنا کہ ہوجو خلقت اور طبیعت عامہ کے فلاف ہودہ عیب ہے (تو دونوں کے جملوں کو طاکر یہ فیملہ بنا کہ بائدی معیوب ہے۔ اس میں تجویز کی تحیل کسی ایک قاضی کے فیملہ سے نہیں ہو تکی جب تک دونوں کو بطور صغری و کبری طایا نہیں گیا اور غالبًا اس حکایت کے اظہار سے بہی مقصد ہے کہ اشتراک کی حیثیت کو اس طرح یہ دونوں حضرات باتی رکھتے تھے)۔

(۱۲۷) یزید بن ہارون سے مروی ہے کہ داسط میں ایک ایسے محص کو قاضی بنایا گیا جو تقداور
بہت احادیث کے حافظ سے (ان کے سامنے ایک محص نے اپنا مقدمہ پیش کیا جس کی رودادیہ
ہے کہ ) اس محص نے ایک شاہد ( گواہ ) کوایک سر بمبر تھیلی امانت رکھنے کے لیے دی (زمانہ
اسلام میں بیایک خاص اعزازی عہدہ تھا کہ جولوگ دیانت وتقوی رکھتے تھے اُن ہے عام لوگ
اسپے تحریری معاہدات پر دستخط کراتے سے اور حکومت ان کی شہادت کو تسلیم کرتی تھی ) اور ذکر کر
دیا کہ اس میں ایک ہزار دینار ہیں۔ جب بیا مانت رکھنے والا عرصہ دراز تک عائب رہا اور تھیلی
اس شاہد کے قبضہ میں تقی تو اس نے بی تصور کر لیا کہ وہ محض مر چکا ہے۔ اب اس مال کوا پنے
تقریف میں لانے کی نہت ہوگئی پھر سوچ کر یہ کیا کہ تھیلی کو بیچے کی طرف سے اُدھیڑا ( تا کہ مہر علیٰ

حالہ باقی رہے ) اور اس میں ہے دینار نکال کر ان کے بچائے درہم بھر دیئے اور بھی کر حسب سابق کردیا۔ پچھ عرصہ کے بعد مالک واپس آیااوراس نے شاہر سے اپنی امانت واپس مانگی۔اس نے سربمبر تھیلی واپس کر دی۔ جبائس نے اپنے گھر پہنچ کرمبر کوتو ژانو اس میں ہے درہم نکلے۔ بھروہ شاہد کے باس داپس آ باادراس سے کہا کہ اللہ تجھے معاف کرے میرامال واپس کرمیں نے تواس میں دینارر کھے تنے اوراس میں ہے درہم برآ مدہوئے تو وہ انکاری ہوگیا۔ نیمقدمہ جب قاضی صاحب کے سامنے چیش ہوا تو انہوں نے یو چھا کہ بیٹھیلی کب امانت رکھی گئی تھی؟ توبیان کیا گیا پندرہ سال پہلے۔اب قاضی صاحب نے ان درہموں کو لے کران کے چھاپ کو پڑھنا شروع کیا تو (سنوں کے پڑھنے سے معلوم ہوا کہ) ان میں سے بعض درہم دوسال پہلے کے ہے ہوئے تھے اور بعض تین سال پہلے کے۔سب ای کے قریب کے تھے۔ قاضی صاحب نے تھم دیا کہ مدعی کودینارواپس کیے جائیں جوشاہدنے واپس کیے۔قاضی صاحب نے اس کوخائن کہدکر بکارا اور شہر میں مناوی کرائی کہ فلاں بن فلاں قاضی نے فلاں بن فلاں قاضی کوشہادت ہے ساقط قرار دیا ہے۔سب لوگ اس کو جان لیں اور آج کے دن کے بعد اس کے دھو کہ میں نہ آئیں۔اس شاہدنے واسط میں اس کی جس قدر جائیدادھی سب جے دی اور واسط سے بھاگ گیا اورکسی ایسی جگہ چلا گیا کہ پھراس کاکسی کو پہۃ نہ چل سکا۔

(۱۲۸) ابوجر قرشی نے ہم ہے بیان کیا کہ ایک شخص نے دوسرے کے پاس بچھ مال امانت رکھا۔ پھر جب اس سے طلب کیا تو اس نے افکار کر دیا اس نے اپنا معاملہ ایا س بن معاویہ کے سامنے پیش کیا ہری نے بیان کیا کہ میں نے اس کو مال دیا۔ قاضی ایا س نے سوال کیا کہ کس کے سامنے دیا تھا اُس نے کہا کہ میں نے ایس جگہ دیا تھا اور وہاں کوئی موجود نہ تھا قاضی نے کہا کہ اس جگہ جا وَ اور اس جگہ کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا کہ ایس جگہ جا وَ اور درخت کود کی موجود نہ تھا اس تم اس جگہ جا وَ اور درخت کود کی موجود نہ تھا اُس تی جگہ جا وَ اور درخت کو درخت کے جربار احق ظاہر ہو جائے ہوسکتا ہے کہ تم نے درخت کو درخت کے قریب اپنا مال فن کیا ہوا ور وہاں جا کریا وہ جائے۔ جب تم درخت کود کی ہوا۔ یہ بیٹھا رہنے کا تھم درخت کود کی واپسی تک بیٹھا رہنے کا تھم دیا وہ بیٹھ گیا اور ایا س قضا کے متعلق کا م کرتے رہے اور ایک ساعت اس کی طرف دیکھنے کے دیا وہ بیٹھ گیا اور ایا س قضا کے متعلق کا م کرتے رہے اور ایک ساعت اس کی طرف دیکھنے کے بعد انہوں نے یو چھا کہا ہے تھی کیا وہ وہ کی کھنے کے بعد انہوں نے یو چھا کہا ہے تھی کیا وہ وہ کہا ہوگا جس جگہ کا وہ ذکر کر

ر ہاتھا۔اس نے کہانہیں (اس نفی سے ٹابت ہو گیا کہ یہاں جگہ سے بخو بی واقف ہے) ایاس نے کہا''مردودتو یقینا خائن ہے۔اس نے کہا خدا آپ کے ساتھ آسانی کرے آپ میرے ساتھ آسانی کرے آپ میرے ساتھ آسانی کرد یجئے انہوں نے اس پرایک بگہان مقرر کردیا جواس کی حفاظت کرے (اور جانے نہ دے) یہاں تک کہ وہ مخص واپس آگیا۔اس سے ایاس نے کہا یہ تہارے تن کا اقرار کرچکا ہے اس کو پکڑلو۔

(۱۲۹) ابن السماک نے ذکر کیا کہ ایک دن قاضی القصاۃ شامی کے سامنے دو خصوں نے اپنا جھڑا ہیں کیا جب کہ ہیں جامع منصور میں بیٹھے ہوئے تھے اُن میں سے ایک نے کہا کہ میں نے جھڑا ہیں کیا دی ہے ہے کے نہیں دیا آپ نے مطالبہ کرنے دی دی در بناراس کوامائنۃ دیئے تھے دوسرا کہتا تھا کہ اس نے جھے کے نہیں۔قاضی صاحب نے کہا اور نہ کسی کی آنکھوں کے سامنے دیئے اس نے کہا کہ نہیں وہاں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا قاضی کسا حب نے کہا کہ نہیں وہاں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں وہاں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا تاضی صاحب نے کہا کہ نہیں اوہاں اللہ کیا جارہ تھا اس سے انہوں نے پوچھا کہ ہا کہ کہا کہ کہا کہ جہ میں بہت مساجد ہیں) پھرجس سے مطالبہ کیا جارہ اتھا اس سے انہوں نے پوچھا کہ ہا کہ کہا کہ جس میں بہت مساجد ہیں) پھرجس سے مطالبہ کیا جارہ اتھا اس سے انہوں نے پوچھا کہ ہا کہ جس میں بہت میاں جا دَ اور وہاں سے میرے پاس قر آ ن کا ایک ورق اٹھا کر لاؤ تا کہ میں اس سے اس کو صلف دوں۔ وہ محض چلا گیا اور قاضی صاحب نے اس جہم کوروک لیا۔ جب ایک گھڑی گذرگ ٹی تو اس کی طرف القلات کیا اور تو چھا تمہارا کیا خیال ہے کیا وہ محض مجد میں ہی تھی گھڑی گذرگ ٹی تو اس نے کہا نہیں ابھی نہیں بہنچا۔ یہ جواب اقرار کے مانند ہو گیا تو اس برسونے کی اوا کیکی ورق افرار کے مانند ہو گیا تو اس برسونے کی اوا کیکی ورق اردی پھراس نے اقرار کرلیا۔

( ۱۳۰۰) ابوالعینا ( نابینا ) کابیان ہے کہ دنیا ہیں ابن ابی دواد سے زیادہ میں نے ادب پر کسی کی استقامت نہیں دیکھی۔ میں جب بھی ان کے یہاں ہے ( ملاقات کے بعد ) نکلا ہوں بھی اس کے طرح نہیں کہا کہ: یا غلام نحد بیدہ (اے غلام اس کا ہاتھ پکڑ لے ) بلکہ بید کہا کرتے تھے ۔ یا غلام اخر نے معد اور نہیں کہا کرتا تھا اس کو غلام اس کے ساتھ جاؤ ) جھے اُن کے اس جملہ کا انتظار رہا کرتا تھا اس کو ترک نہیں کیا اور نہیں نے کسی دوسرے سے میہ جملہ سنا۔

(۱۳۱)مروی ہے کہ بچلی بن اکٹم جئب قاضی بھرہ بنائے گئے تو ان کی عمرتقریباً ہیں سال تھی ان

کواہل بھرہ نے کم درجہ خیال کیاان میں ہے ایک نے پوچھا کہ قاضی صاحب کتنے برس کے ہیں ؟ وہ بجھ گئے کہ وہ چھوٹا سمجھ رہے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میری عمر عمّا ب بن اُسید ہے زیادہ ہے جن کورسول الله مُنَّافِیْم نے فتح ملہ کے دن اہل مکہ پر قاضی بنایا تھا اور میری عمر معاذ بن جبل ہے زیادہ ہے جن کورسول الله مُنَّافِیْم نے اہل یمن پر قاضی بنایا تھا اور میری عمر کعب بن سور ہے زیادہ ہے جن کورسول الله مُنَّافِیْم نے اہل یمن پر قاضی بنایا تھا اور میری عمر کعب بن سور سے زیادہ ہے جن کوعر بن الخطاب نے اہل بھرہ پر قاضی بنایا تھا۔

(۱۳۲) ابن اللیث سے مروی ہے کہ اہل خراسان میں سے ایک محض نے مرزبان مجوی کے ہاتھ جُووز رجعفری والدہ کا کارندہ تھاتمیں ہزار درہم میں پچھاونٹ فروخت کیے وہ ادائیگی قبہت میں ٹال مٹول کرتار ہااورنہیں دی وہ عرصہ تک پڑار ہا (پریشان ہوکر )اس نے ( قاضی )حفص بن غیاث کے بعض مصاحبوں سے ال کرمشورہ کیا۔اس نے کہا کہاس سے جاکر یہ کہوکہ آپ فی الوقت مجھے ایک ہزار درہم دے دیجئے باقی قیمت کے لیے میں ایک دوسرے مخص کے حق میں حوالہ لکھ دوں گا آپ،اس کو جب جاہیں دے دیں پھر میں خراسان چلا جاؤں گا۔ابیا کر لینے کے بعد پھر مجھ سے ملوتا کہ پھرمشورہ دول۔اس شخص نے ایسا ہی کیا وہ مرزیان سے ملا اور اس نے ایک ہزار درہم دیے دیئے اس محض نے واپس آ کراس مشورہ دینے والے کوخبر دی اس نے کہا اب اس کے باس واپس جاکر رہ کہوکہ جب کل آب سوار ہوکر جائیں تو راستہ میں قاضی صاحب کی طرف ہوتے جائیں میں وہاں حاضر ہوں گا اور کسی مخص کوایٹی طرف ہے مال کی وصولی پر اینا وكيل بنادوں گااور پھر چلا جاؤں گاجب مرزبان قاضي صاحب كے ياس آ كر بينھے تو فورا قاضي صاحب کے سامنے بقیدرقم کا دعویٰ پیش کردینا (اس ترکیب سے فورانی فیصلہ ہو جائے گا اور مرزبان کو بیموقع نیل سکے گا کہ وہ اپنے اعلیٰ اثر ورسوخ کا استنعال کر کے قاضی صاحب کو فیصلہ رو کنے پر مجبور کرے )اس مخص نے ایساہی کیا قاضی صاحب نے نور اس کومجبوس کرلیا۔ام جعفر کو جب اس کاعلم ہوا تو اس نے خلیفہ ہارون الرشید ہے کہا کہ تمہارے قاصٰی نے میرے وکیل کو محبوس کیا ہے اس کو تھم دے دیجئے کہ وہ فیصلہ ملتوی کردے (اور مرزبان کور ہا کردے) ہارون نے تھم وے دیا کہ ایسالکھ دیا جائے۔قاضی حفص کو بھی اس کی خبر ہو گئی انہوں نے مدی ہے کہا کے فورا محواہ حاضر کروتا کہ امیر المؤمنین کے متوبات کے آئے سے پہلے میں مجوی کے مقابلہ پر تیرے حق میں لکھ دوں (اس نے کواہ حاضر کر دیئے اور قاضی صاحب نے فیصلہ لکھنا شروع کر دیا) تو (امیرالمؤمنین کا کمتوب کے کرایک مختص حاضر ہوگیا۔قاضی صاحب نے اس شخص ہے کہا کہ میرالمؤمنین کھم رو فیصلہ لکھنے سے فارغ ہو کر مکتوب وصول کر کے پڑھاا وراس خادم سے کہا کہ امیرالمؤمنین سے ملام عرض کرواور خبر دے دو کہ آپ کا کمتوب اس وفت وار دہوا جب تھم نافذہ و چکا تھا۔

(۱۳۳۱) بدائنی نے بیان کیا کہ مطلب بن محمد الخبطی مکہ کے قاضی شے اوران کی زوجیت میں ایک ایسی عورت تھی جس کے چار شو ہر مر چکے تھے جب قاضی صاحب مرض الموت میں جتلا ہوئے تو وہ اُن کے سر بانے بیٹھ کرروئی اور کہنے گئی مجھے س کے پاس زندگی بسر کرنے کی وصیت کرتے ہوتو قاضی صاحب نے جواب ویا چھٹے بدنھیں سے پاس زندگی بسر کرنے کی وصیت کرتے ہوتو قاضی صاحب نے جواب ویا چھٹے بدنھیں سے پاس ا

(۱۳۳) ہم کومعلوم ہوا کہ ایک فض نے ابوحازم کے پاس آ کرکہا کہ شیطان میرے پاس آ کر مجھ سے کہتا ہے کہ تو نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ہے وہ مجھ کواس وسوسہ میں مبتلا کرتا رہتا ہے انہوں نے کہا (اور حقیقت کیا ہے) کیا تو نے اس کوطلاق نہیں دی؟ اس نے کہانہیں! انہوں نے کہا کیا تو نے کل میرے پاس آ کرمیرے نزویک اپنی بیوی کوطلاق نہیں دی۔ اس نے کہا خدا کی قتم میں تو آج بی آپ کے پاس آ یا ہوں اور میں نے کسی صورت سے بھی اسے طلاق نہیں دی! انہوں نے کہا جب شیطان تیرے پاس آ یا ہوں اور میں اس وقت بھی اس طرح قتم کھا لینا اور آ رام

ہےر ہنا۔

(۱۳۵) یکی بن محمہ سے مردی ہے انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایک قابل اعتاد مخص نے بیان کیا کہ ایک قاضی پران کی بیوی نے تقاضا کیا کہ مجھے ایک باندی خرید دیجئے۔ وہ اس سلسلہ میں بردہ فروشوں بیس کئے ۔ جنہوں نے ان کے سامنے چندلا کیاں پیش کیس۔ ان میں سے ایک کو انہوں نے پہند کر لیا اور اپنی بیوی کو لا کر دکھایا کہ میں اسپنے مال سے اس کو تہمار سے لیے خرید کر لاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے آپ کے مال کی حاجت نہیں۔ بید دینار لیجئے اور اس کو میر سے واسطے خرید لاسئے اور ان کو ایک مور سے واسطے خرید لاسئے اور ان کو ایک مودینا ردے دیئے (بڑی مجھ وار خورت تھی کہ ان کے الفاظ اسپنے مال سے من کر ان کی ان کے الفاظ اسپنے مال سے من کر ان کی میں سر بمبر کر کی نیت کو تا در گئی کید دینار تاضی صاحب نے لیے ان کو گھر میں (کسی تھیلی میں سر بمبر کر کی نیت کو تا در گئی کی اور بیتنا مہمی کی نیت کو تا در گئی کو آ ہت سے بتا دیا اور اس کو پوشیدہ رکھنے کی ہدایت کر دی۔ اب ان کی بوری سے جی قدمت لیتی رہتی تھی۔ جب قاضی صاحب کو تنہائی میسر آ جاتی تھی تو بیاس سے جم

بستر ہوتے ایک دن ایسا تفاق ہوا کہ ایسے وفت میں سرپر آپینچی۔ اس نے کہا اے بدکر دارشخ زانی یہ کیا ہور ہاہے؟ کیا تو خدا ہے نہیں ڈرتا۔ کیا تو ہی مسلمانوں کا قاضی ہے۔ قاضی نے کہا کہ شخ بدکر دارنہیں ہے۔ رہاز ناسوخدا کی پناہ اور اپنے نام کا بیعنا مہ نکال کراس کے سامنے رکھ دیا اور اس کو حیلہ ہے آگاہ کر دیا اور سر بمہر دینار نکال کراس کے آگے ڈال دیئے اس وقت وہ مجھی کہ قاضی صاحب نے حرام فعل نہیں کیا اور ہرا ہرخوشامہ میں کرتی رہی یہاں تک کہ قاضی صاحب نے اس کوفر وخت کر دیا۔

(۱۳۷) تنوخی ہے مروی ہے کہ قاضی القصناۃ ابوالسائب نے بیان کیا کہ ہمارے شہر ہمدان میں ا یک مخص تھا جس کا حال چھیا ہوا تھا قاضی صاحب نے اس کومقبول القول بنانا جا ہا اور اس سے اس بارے میں بوجھا بھی تو اس کو پوشیدہ اور طاہر حالات کے اعتبار سے اہل سمجھا۔ بھراس سے کچبری میں آنے کے لیے مراسلت بھی کی (اس زمانہ کی وکالت کی طرح پہلے شاہر بھی ایک عہدہ تھا جس پرمتقی اور صادق لوگوں کومنتخب کیا جاتا تھا۔اقرار ناموں اور فیصلوں کوان کے دستخط سے موثق کیا جاتا تھا) تا کہاس کے اقوال کو قبول کرے اور یہ بھی تھم دے دیا کہاس کے دستخطا کانمونہ رجسروں میں محفوظ کرلیا جائے جن پر بوقت حاضری اس کی شہادت قلم بند ہوا کرے جب قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور میخض مع ووسرے شاہدوں کے آیا مگر جب اس نے اپنی شہادت شبت كرنا جابى تو قاضى صاحب فيول ندكيا - قاضى صاحب سيكسى في اس كى وجدور يافت کی تو انہوں نے کہا مجھ پریہ بات واضح ہوگئی کہ بیریا کار (لیعنی اینے کو بنانے والا ہے) تو مجھے مناسب معلوم نہ ہوا کہ اس کے قول کو قبول کروں۔ اُن سے یو چھا گیا کہ آپ بیس طرح سمجے؟ انہوں نے کہا یہ میرے پاس روزانہ آتا تھا جب میری نظراس پر پڑتی تھی تو تھر کے دروازے ہے مجلس تک اس کے جتنے قدم پڑتے تھے میں شار کر لیتا تھالیکن جب آج میں نے اس کو شہادت کے لیے بلایا اور بیآ یا تو میں نے اس مقام سے اس کے قدم شار کیے تو دویا تین قدم برصے ہوئے یائے ( کیونکہ مصنوعی وقار کے لیے معمول سے چھوٹے جھونے قدم رکھتے ہوئے تشریف لائے تنے ) میں مجھ گیا کہ بیخص ریا کارے ای لیے قبول نہیں کیا۔ (۱۳۷۷) ابوالعینا ء سے مروی ہے کہ افشین ابودلف ہے حسد کرتا تھاا وراس کی دانائی اور شجاعت کی وجہ سے اس کا دشمن تھا۔افشین نے اس کے پھنسانے کے لیے ایک حیلہ کیا (لیعنی اس کے

خلاف ایک جھوٹا دعویٰ اینے یہاں دائر کرایا) یہاں تک کدابو دلف کے خلاف خیانت اور قمل کی شہادتیں بھی گذر گئیں اور سیاف (قتل کرنے والا ) بھی حاضر کر لیا گیا ایسے وقت اس واقعہ ابن ابي دوا د کوعلم ہو گيا تو بي فورأ سوار ہو کرچل پڙا اوراينے ساتھ اور چندا پيے لوگوں کو لے ليا جوافشين کے دشمن تنھے بیاس کے پاس پہنچ گئے اور اس ہے کہا کہ میں تنہارے پاس امیرالمؤمنین کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور امیر المؤمنین نے تم کو بیتکم دیا ہے کہ قاسم بن عیسیٰ ( یعنی ابودلف ) کے ساتھ کوئی حرکت نہ کی جائے اور اس کوسلامتی کے ساتھ ہمارے یاس بھیجے ویا جائے۔ پھرشاہدوں سے مخاطب ہوکر کہا کہ کواہ رہو کہ میں نے امیر المؤمنین کا پیغام اس کو پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد افشین کوئی گزندا بودلف کونہ پہنچا سکا۔ پھر ابن الی دواد خلیفہ معتصم باللہ کے پاس پہنچے اور عرض کیا كه اے امير المؤمنين ميں آپ كى طرف ہے ايك ايبا پيغام پہنچا كر آيا ہوں جس كا آپ نے مجصے علم نہیں و یا تھاا در میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس سے بڑا کوئی نیک کام نہیں کیاا ورمیں اُسی کی بنایر آپ کے لیے بھی خدا سے جنت کا امید دار ہوں۔ پھر پورا واقعہ ان کوسنایا تو خلیفہ نے ان کی رائے اور تدبیر کو پسند کیا (اب افشین کا فرستادہ مخص ابودلف کو لے کرامیر المؤمنین کی بارگاہ میں بینچا)اوراس مخص کی طرف توجه کی جوقاسم (ابودلف) کو لے کرحاضر ہوا تھا تھم دیا کہان کورہا کیا جائے اور اقشین کی اس حرکت ہے اس پر عمّاب ہوا۔

(۱۳۸) ابن قنید نے کہا کہ ایک قاضی کے بہاں ایک مرتبہ فرزوق نے شہادت دی تو قاضی نے کہا ابوفراس کی شہادت دی تو قاضی نے کہا ابوفراس کی شہادت کوہم نے جائز رکھا ہے مگر مزید شہادتیں لاؤ (ابوفراس فرزوق کی کنیت ہے) جب فرزوق واپس ہوئے تو ان سے کہا گیا واللہ تمہاری شہادت کومعتر نہیں مانا گیا (فرزوق مشہور شاعرتھا)۔

(۱۳۹) دوآ دمی قاضی مضم کے پاس آئے ان میں سے ایک کادوسر سے پر بید جوئی تھا کہ بیمبرا طنبور انہیں دیتا۔ مدعیٰ علیدا نکاری تھا۔ مدعی نے کہا میں شہادتیں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے دوگواہ پیش کیے جنہوں نے مدعی کے سچا ہونے کی گواہی دی۔ مدعیٰ علیہ نے کہا قاضی صاحب ان گواہوں سے ان کا پیشہ دریافت کیجئے (پوچھا گیا) تو ایک نے بتایا کہ وہ نبیذ نیچنے والا ہے اور دوسرے نے بیان کیا کہ وہ جانور ہنکانے والا ہے تو قاضی نے مدعا علیہ سے کہا کہ طنبورے کے دعوے پر تیرے نزد کی ان سے بردھیا گواہوں کی ضرورت ہے (جیسا دعویٰ ہے ویسے ہی گواہ ہیں ) اُٹھاس کو وہ طنبورہ واپس دے۔

(۱۳۹) دوآ دی ایک بحری کے بارے میں جھٹر رہے تھے ہرایک نے اس کا ایک ایک کان پکڑ
رکھا تھا۔ اس دوران میں ایک شخص آگیا۔ دونوں نے اس سے کہا جو فیصلہ تم کر دو سے دہ ہیں
منظور ہوگا۔ اس نے کہا اگرتم میرے فیصلہ پرراضی ہوتو ہرایک بیصلف کر سے کہا گر دہ میرا فیصلہ
نہ مانے گا تو اس کی بیوی پرطلاق ہے۔ تو دونوں نے ایسا حلف کرلیا پھر اُس نے کہا اب اس کے
کان چھوڑ دوتو دونوں نے چھوڑ دیئے اب اس نے اس کا کان پکڑ ااور لے کر چلا بنا (کہاں کا
فیصلہ بہی تھا) دونوں دیکھتے رہ گئے اس سے بات کرنے پر قادر بھی نہ دہ ہے (کہا گر ناراضی کا
اظہار کرتے ہیں تو بحری کے ساتھ ہوی بھی جائے گی)

( ۱۹۲۹) ہم کوقاضی ابی عمر کا قصہ معلوم ہوا کہ ایک بارانہوں نے ایک معز دفت کوعہد ہ قضا سرد

کیا۔ پھراس کے بارے میں ان سے الی با تیں ذکر کی گئیں جوعہد ہ قضا کی شان کے خلاف
تضیں تو انہوں نے اس عہد ہ کو دالیس لینے کا ارادہ کیا اس بربعض لوگوں نے تاراضکی کا اظہار

کرتے ہوئے کہا کہ اگروہ الزامات جوان پرلگائے گئے ہیں تیجے ثابت ہو گئے تو ان کومعزول کر
دیں انہوں نے جواب دیا کہ وہ میر بے زد یک صحیح نہیں ہیں اس کے باوجود الگ کرنا ضروری
مجھ رہا ہوں۔ پوچھا میا کہ اس کی کیا وجہ؟ انہوں نے کہا کیا ان کی آبرو بن ایسے الزامات کا
اختمال بیدانہیں ہوگیا (یعنی ان کی شخصیت ایسے الزامات سے بالاتر نہیں ہے ) اور بیصورت اس
صورت کے مشابہ بن گئی کہی شخصی پر جب اس نوع کے اتہا م لگائے جا کیں تو (اس کی برائیوں
کے پیش نظر ) شک کرنے میں جلدی کی جاتی ہے اور عہد ہ قضا اس سے بھی نازک تر ہے۔ بالآخر

(اسما) احدین ابی دواد خلیفہ وائن بااللہ سے ملنے کے لیے صفے خلیفہ نے اُن سے کہا کہ میرے
پاس ابھی محمد بن عبد الملک الزیارت بیٹھا ہوا تھا اس نے تبہارا تذکرہ بہت برائی کے ساتھ کیا ابن
ابی دواد نے کہا اے امیر المؤمنین بیلی بی خدا کا شکر اوا کرتا ہوں جس نے اس فخص کو اس امر کا
محتاج بنایا کہ وہ بی کوچھوڑ کرچھوں کو اضغیار کرے اور مجھے اس خصلت سے شعر بتایا۔

(۱۳۲) ایک مخص ایک قامتی کے پاس آیک معاہدہ مہر کے بارے میں شہادت دینے کے لیے آیا۔قاضی صاحب نے اس سے بوچھا کہ تہاراکیا نام ہے اس نے کہا: میتب قاضی نے کہا آج

## 

نہیں (مینب کے لفظی معنی ہیں کسی کو بھٹکتا ہوا چھوڑ دینے والا۔ای کے پیش نظر قاضی نے کہا کہ آج ندکر بیٹھئے)۔

الماكني:

## أمت كےعلماءاورفقہاء كے واقعات ذبانت

(۱۹۳۳) معنیؒ کے بارے میں منقول ہے بجابدؒ ہے کہ معنی حمام میں داخل ہوئے تو داؤ داز دی کو بغیر یا جامہ کے دیکھا تو اپنی دونوں آئکھیں جی لیں۔ داؤ دینے کہاا ہے ابوعمر وکب ہے اندھے ہو محتے ہو صعبی نے جواب دیا کہ جب سے خدائے تیرایر دہ جاک کردیا۔

ے ہو۔ کی ہے ہوا ہو ہے ہو ہہ ہے مدا ہے ہوا ہے ہوں ہوتا ہے۔

(۱۳۳) صحی فلیفہ عبدالملک بن مروان کے پاس گئے۔ بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ نے اپنے سے میرے منہ میں لقمہ دیے شروع کر دیے اور کہنے گئے کہ فعی تیری صدیثیں مجھے شعنڈے پانی سے بھی زیادہ مرغوب ہیں۔ پھر کہا : کہ عطائ (تمہارا وظیفہ کتا ہے؟) میں نے کہا: الفی حدوج مردو ہزار درہم) تو اہل شام ہے سرگوشی کرتے ہوئے کہنے گئے عراتی نے جواب میں نوی فلطی کی پھر خلیفہ نے سوال کیا تھم عطائو کے (سوال کے دہرانے ہے) منتا بیتی کہ ہیں وہی الفاظ پھر کہوں تو میری فلطی طاہر کریں۔ میں نے جواب دیا الفاح درجم تو کہنے گئے کہم کہ کہم نے الفی حد جم کیوں نیس کہا۔ میں نے کہا اے امیر المؤمنین آپ نے بھی (تھم تو کہنے گئے کہم کہ کہر) نوی فلطی کی تھی تو ہیں نے جواب میں (عمد ان فلطی کر دی کیونکہ جھے بیا چھا نہ معلوم ہوا کہ آپ تو پیدل چلیس اور میں سوار ہوکر چلوں تو کہنے گئے آپ نے ٹھیک کہا اور شرمندہ ہوئے۔

کہ آپ تو پیدل چلیس اور میں سوار ہوکر چلوں تو کہنے گئے آپ نے ٹھیک کہا اور شرمندہ ہوئے۔

کہ آپ تو پیدل چلیس اور میں سوار ہوکر چلوں تو کہنے گئے آپ نے ٹھیک کہا اور شرمندہ ہوئے۔

کہ آپ تو پیدل چلیس اور میں سوار ہوکر چلوں تو کہنے گئے آپ نے ٹھیک کہا اور شرمندہ ہوئے۔

کہ آپ تو پیدل چلیس اور میں سوار ہوکر چلوں تو کہنے گئے آپ نے ٹھیک کہا اور شرمندہ ہوئے۔

کہ آپ تو پیدل چلیس اور میں سوار ہوکر چلوں تو کہنے گئے آپ نے ٹھیک کہا اور شرمندہ ہوئے۔

کہ آپ تو پیدل چلیس دور ملنا نہ چا ہے تو خادمہ باہر آ کہ یہ کہدو یق کہ صور میں دیکھو (بینیس کہا جاتا تھا کہ دور گھر میں نوس ہیں)۔

(۱۳۷) مردی ہے کہ ایک شخص نے آ کرابراہیم نخی ہے کہا کہ میں نے ایک شخص کابرے کلمات ہے ذکر کیا۔اس کو بھی میری تفتگو کی اطلاع ہوگئی (اب میں دفع معنرت سے لیے اس کے دل ہے اثر زائل کرتا جا ہتا ہوں) تو کس عنوان کے ساتھ اس ہے معذرت کردں؟ کہنے لگے ہوں کہہ و بجیو : واللہ واللہ ان اللہ لیعلم ما قلت من ذالك من نسى (لفظ ما تافیہ بھی ہوسكتا ہے اور موصولہ بھی معذرت كرنے والاموصولہ كامفہوم اپنی مراوقر اردے گا توبہ عنی ہول گے۔خداكی متم بے شك اللہ كو بخو فی علم ہے كہ میں نے اس سلسلہ میں کہا تھا۔ جو پچھ گرات تا كيدى اور خلفيہ بيان ہے خاطب كا ذہن نافیہ كی طرف منتقل ہوگا۔ نافیہ كی صورت میں یہ معنے ہوں گے خداكی تسم بیان ہے خاطب كا ذہن نافیہ كی طرف منتقل ہوگا۔ نافیہ كی صورت میں یہ معنے ہوں گے خداكی تسم بین منتاب كہ میں سے خداكی تسم بین بین ہوگا۔ اللہ بخو بی جانتا ہے كہ میں نے اس سلسلہ میں پر منہیں كہا) مترجم۔

(۱۳۷) علی بن ہاشم نے ایک شخص ہے روایت کیا جس کا نام بھی لیا تھا کہ جب ہم ابراہیم نخعی کے پاس ہے آیا کرتے تو ہم ہے کہا کرتے تھے کہا گرمیرے بارے میں تم ہے پوچھا جائے تو کہہ دینا کہ ہمیں خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے (اس میں جھوٹ لازم نہیں آئے گا) کیونکہ جب تم میرے پاس ہے چلے گئے تو بھرتم کو کیا خبر ہوسکتی ہے کہ میں کہاں ہوتا ہوں (نماز کی جگہ کھانے کی جگہ آرام کی جگہ بیت الخلاء گھر میں بہت ی جگہ ہیں ہوتی ہیں اس لیے ایسا کہد دینا غلط نہیں ہوتی ہیں اس لیے ایسا کہد دینا غلط نہیں ہو سکتا)۔

(۱۳۸) آجمش کے بارے میں جریر بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دن آجمش سے ملنے کے لیے پہنو ہم نے ان کوایک طبح کے کنارے پر بیٹھے ویکھا جو بارش کے پانی سے ہوگئ تھی ہم اس کے دوسرے کنارے پر بیٹھے گئے کہ ایک کالے حلیہ کا شخص آیا۔ جب اس نے آجمش کو یکھا اور ان کے بدن پر ایک پرانا اُونی جبخراب ساتھا تو (ان کو حقیر سمجھ کر برگار لینے کے ارادہ سے ) کہا اٹھ مجھے اس خلیج سے پار کر دے اور ان کا ہاتھ تھینج کر کھڑ اکر لیا اور ان پر سوار ہو گیا اور یہ کلمات بھی پڑھے (جو گھوڑ سے وغیرہ سواری کے وقت مسنون ہیں): سبطن المذی سمنو لنا ھذا و ما کتنا لئہ مقو نین۔ آجمش اس کو لا دے ہوئے چل دیئے یہاں تک کہ جب طبح کے بیج میں بینج کے تو اس خیو کیا و انت خیو گئے آب بیر ٹھ در ب انو لنبی منو لا مبلو گا و انت خیو المعنو لین (بید ما مزل مقصود پر بینج کر پڑھنا مسنون ہے) پھرنگل آئے اس کا لئے کو پانی میں المعنو لین (بید ما مزل مقصود پر بینج کر پڑھنا مسنون ہے) پھرنگل آئے اس کا لئے کو پانی میں المعنو لین (بید ما مزل مقصود پر بینج کر پڑھنا مسنون ہے) پھرنگل آئے اس کا لئے کو پانی میں ہاتھ یاؤں مارتا چھوڑ کر بیلے آئے۔

(۱۳۹) ابو بکرین عیاش سے مروی ہے کہ جب اعمش نماز فجر سے فارغ ہو جاتے تھے تو اُن کے پاس قراء آ کرقراء ت قر آن سکھتے تھے۔اس مسجد کی امامت ابوھیین کرتا تھاا یک دن اعمش نے (اپنے کسی شاگرو ہے) کہا کہ ابوھیین ہم سے قراء ت اس طرح سکھتا ہے کہ روزانہ و ہیں اپی جگہ بیٹار ہتا ہے اور تعلیم کے ختم تک رہتا ہے اور اس طرح سیجہ لینا چاہتا ہے کہ شکر بھی نداوا کرنا پڑے پھر قاریوں میں سے ایک شاگرد سے کہا کہ ابوصین فجرکی نماز میں زیادہ تر سورہ صافات پڑھتا ہے کل تم مجھے سورہ صافات ہی سنانا جب آیت: ﴿فالتقمه المحوت ﴾ پر پہنچ تو ہمزہ کردیتا ( بعنی واؤ پر آ وازکو ذرا دبا دیا جائے تا کہ ہمزہ کے قریب پہنچ جائے ) چنا نچا گے دن شاگرد نے ایساہی کیا اور اعمش نے اس پر گرفت ندگی ۔ اس کے دو تین روز بعد ابوصین نے نماز فجر میں پھر سورہ صافات پڑھی اور جب لفظ حوت پر پہنچا تو ہمزہ کیا۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو گئے اوراعمش اپنی مجلس میں آ بیٹھے تو ابوصین کا کوئی رشتہ دار آ گیا تو اس ہے اعمش نے کہا اے نالاں اگرتم ہمارے ساتھ آج نماز فجر پڑھتے تو تم کو معلوم ہوتا کہ اس محراب میں حوت کی کیسی گرت بن رہی تھی پھر ابوصین کو معلوم ہوگیا کہ اصل بات کیا تھی تو ( بجائے اس کے کہ کیسی گرت بن رہی تھی پھر ابوصین کو معلوم ہوگیا کہ اصل بات کیا تھی تو ( بجائے اس کے کہ اس نے نخوت اور تکبر آ میز طرز عمل پر متغہ ہو کر معذرت کرتا اور اس عظیم الشان شنے کامل سے استفادہ کرتا مشتعل ہوگر ) بعض لوگوں کو اکسایا اور ان کھینے کر مجد سے نکال دیا اور بیا بوصین اپنی تو م بنی اس دیر آ وردہ محفی تھا۔

( • 10 ) ابوالحن مدائن سے منقول ہے کہ ایک شخص نے اعمش سے کہا کہ اے ابوجمہ میں نصف درہم میں آیک گدھا کرا یہ کر کے تہارے پاس آیا ہوں تا کہ فلاں فلاں حدیث کے بارے میں تم سے پچھ سوال کروں ( اس محض نے علم حدیث کو ایس ستی چیز بتایا کہ اس پر نصف درہم کے خرج کو ایس ستی چیز بتایا کہ اس پر نصف درہم کے خرج کو ایس ستی جیز بتایا کہ اس پر نصف درہم کے خرج کو ایس سے ساتھ اس کے سماتھ اس معاملہ ضروری سجھ کر ) اعمش نے کہا کہ بقید نصف درہم پر پھر گدھا کرا یہ پر لے کرلوٹ جاؤ۔

(101) امام ابوصنیفہ مینید کے بارے میں عبداللہ ابن مبادک فرماتے ہیں کہ مکہ کے داستہ میں فیس نے ابوصنیفہ مینید کو یکھا جبکہ لوگوں نے ایک جوان تیار اونٹ کا گوشت بھون لیا تھا اور چاہتے تھے کہ سرکہ کے ساتھ کھا کیں مگر ایسا کوئی برتن موجود نہ تھا۔ جس میں سرکہ ڈال کر وستر خوان پررکھ لیا جا ہے اس کی کوئی صورت بجھ میں نہیں آتی تھی تو انہوں نے ریت کو کھود کرایک گڑھا بنا اور اس پر (چڑے کا) وسترخوان بچھا یا اور (گڑھے پر دسترخوان کو دباکر بیالہ نما جگہ بنا لی اس موقع پر سرکہ الٹ دیا۔ سب نے اطمینان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرلی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہرائیک کام میں حسن بیدا کرتے ہیں تو فرمانے گئے کہ تہیں اللہ کا شکر کرنا ان سے کہا کہ آپ ہرائیک کام میں حسن بیدا کرتے ہیں تو فرمانے گئے کہ تہیں اللہ کا شکر کرنا

چاہیے اس نے تو تم پریفضل کیا کہ میرے دل میں اس تدبیر کا القا کر دیا (بیہ ہوتی ہیں اللہ کے غاص بندوں کی ہاتنیں )۔

(۱۵۲) محر بن سن سے مروی ہے کہ ایک شخص کے گھر میں چوروں نے دافل ہوکراس کو تین الله قال کا طلاق کا طلاق کا طلاق کا طلاق کا حلف لینے پر مجور کیا ( یعنی یہ ہلوایا کہ اگر میں نے شور بچایایا کسی کو بتایا کہ مال الله واسب مال واسباب کون لوگ ہیں تو میری ہیوی پر تین طلاق ) کہ کسی کوئیس بتائے گا ( اور اس کا سب مال واسباب کے گئے گئے ہوئے کو وہ شخص چوروں کو و کھتار ہا کہ وہ اس کا سامان فروخت کررہے ہیں۔ مشورہ کیا۔ آپ نے وہ بیت ہوئے گئے گئے مہود کے امام اور موذن کو لاؤ اور اہل محلّہ ہیں ہے جو ساحب جاہ اشخاص ہیں ان کو بھی۔ یہ شخص ان سب کو لے گیا۔ ان سے ابوحنیفہ بین ہیں کہ اس کا مال واسباب اللہ اس کو والیس کر دے سب نے اثبات میں مواجب دیا تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی کہ اس کہ کیا آپ کو گئے کہ موری کہ اس کہ کہ اس کا مال واسباب اللہ اس کو والیس کر دے سب نے اثبات میں گھر میں سے ایک ایک شخص کو باہر کرتے جاؤ اور اس سے بو چھتے رہو کہ کیا ہے ہے تمہارا چور؟ اگر وہ چور نہ ہوتو ہے ۔ جب یہ چپ کرجائے تو تم اس و جور نہ ہوتو ہے۔ جب یہ چپ کرجائے تو تم اس کر جونہ ہوتو ہے۔ جب یہ چپ کرجائے تو تم اس کر جونہ ہوتو ہی نے جب بی چپ کرجائے تو تم اس کر جونہ ہوتو ہی ۔ جب یہ چپ کرجائے تو تم اس کر وہ انہ کہ دوادیا۔

(۱۵۳) حسین الاشتر کہتے ہیں کہ کوفہ میں طالبین میں سے ایک نیک خض تھا اس کا امام الوحنیفہ بیسیے کی طرف گذر ہوا آپ نے اس سے پوچھا کہ کہاں جارہے ہو؟ تواس نے کہا کہ این ابی کیا کی طرف آپ نے اس سے فرمایا کہ وہاں سے واپسی پر مجھ سے ملوتو بہت اچھا ہواور لوگ این ابی کیا کی دعاؤں سے فیض یاب ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ خض ابن ابی کیا کی دعاؤں سے فیض یاب ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ خض ابن ابی کیا کی خدمت میں تین دن تفہر کر جب واپس ہوا تو امام ابوصنیفہ بیسید کی طرف سے گذرا۔ آپ نے اس کو آ واز دی اور سلام علیک کی پھر آپ نے اس سے بوچھا کہ تم تین دن کے لیے ابن ابی کیا کہ یاس کس غرض سے گئے تھے۔ اس نے کہا کہ ایس بات ہے جے میں لوگوں سے چھپا تا ہوں۔ میں نے بیا میں کوئی میں نوگوں سے چھپا تا ہوں۔ میں نے بیا میری کھی کہ وہاں جا کراس کا کوئی حل نکل آپ کی گا۔ امام ابو صنیفہ بیسید نے کے ویا کہ دو کیا ہے وی اور دنیا ہیں ایک جیئے کے بوچھا کہ وہ کیا ہے وی اور دنیا ہیں ایک جیئے کے بوچھا کہ وہ کیا ہے وی اور دنیا ہیں ایک جیئے کے بوچھا کہ وہ کیا ہے وی اور دنیا ہیں ایک جیئے کے بوچھا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہیں ایک صاحب و سعت شخص ہوں اور دنیا ہیں ایک جیئے کے بوچھا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہیں ایک صاحب و سعت شخص ہوں اور دنیا ہیں ایک جیئے کے بوچھا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہیں ایک صاحب و سعت شخص ہوں اور دنیا ہیں ایک جیئے ک

مروانے ہی کا کام کردیا۔ آپ نے فر مایا وہ کام تو نے کیا تھا میں نے اپنے لیے اور تیرے لیے خلاصی کی راہ نکالی۔

(100) عبدالواحد بن غیاث ہے مروی ہے کہ ابوالعباس طوی امام ابوطیفہ مینید کے متعلق برے خیالات رکھتا تھا اور اس کاعلم ان کوبھی تھا ایک مرتبدا مام ابوطیفہ برنید منصور کے پاس گئے اور وہاں اس وقت کثیر مجمع تھا۔ طوی نے کہا آج مجھے ابوطیفہ برنید کی خبر لینا ہے۔ چنا نچہ سامنے آیا اور کہا کہ اے ابوطیفہ برنید امیر المؤمنین ہم میں ہے کی خفر لینا ہے۔ چنا نچہ سامنے آیا اور کہا کہ اے ابوطیفہ برنید امیر المؤمنین ہم میں ہے کی خفو کو بلاکر سے کم دیتے ہیں کہ اس خفو کی گرون کا شنے اور جس کو تھم دیا جاتا ہے اس کو بہ خبر نہیں کہ گرون کا شنے اور جس کو تھم دیا جاتا ہے اس کو بہ خبر نہیں کہ گرون کا شنے ابوطیفہ برنید نے فرمایا اے ابوالعباس (اس کا جواب دو کہ ) امیر المؤمنین کے احکام حق پر بنی ابوطیفہ برنید نے کہا حق پر ۔ آپ نے فرمایا بس تو حق کا نفاذ کرتا رہ جس صورت ہوگ ایا باطل پر؟ اس نے کہا حق پر ۔ آپ نے فرمایا بس تو حق کا نفاذ کرتا رہ جس صورت ہوگ ان کہ یہ کھی اس خبر کی ایک بیٹھے تھے ان سے فرمایا کہ یہ خص مجھے با تدھنا چا ہتا تھا گر میں نے اس کو گرد دا۔

(۱۵۲) علی بن عاصم کہتے ہیں کہ میں ابو عنیفہ برینے کی خدمت میں گیاد یکھا کہ ان کے پاس جہام ان کے بال بنارہا ہے آپ نے اس سے فرمایا کہ تو جس مقام پر سفید بال ہوتے ہیں ہمیشہ اس جگہ کو لیٹارہتا ہے تو ان میں کیوں اضافہ کررہا ہے اس نے کہااضافہ کس طرح جب کہ (میں سفید بال کا فرارہتا ہوں آپ کی گفتگو ظرافت پر منی تھی ) آپ نے فرمایا کہ (جتنا تو ان کا پیچھا کرتا سفید بال کا فرآ رہتا ہوں آپ کی گفتگو ظرافت پر منی تھی ) آپ نے فرمایا کہ (جتنا تو ان کا پیچھا کرتا ہوں میں اضافہ ہو۔
ہے ) ان میں اضافہ ہی ہوتا جارہا ہے اب تو سیاہ بالوں کو لیٹا کرتا کہ ان میں اضافہ ہو۔
ہے کہا کہ ایک مرتبہ بیابان میں جمیعے پانی کی بروی ضرورت لاحق ہوئی۔ میرے پاس ایک اعرابی آیا اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا میں نے اس سے پانی ما نگا اس نے انکار کیا اور کہا کہ پانچ درہم میں دے وں گا۔ میں نے پانچ ورہم دے کروہ مشکیزہ لیا پھر میں نے کہاا ہے اعرابی ستو کی طرف پچھرغین نہون ہے جب ستو کی طرف پچھرغین نہون ہے جب ستو کی طرف پچھرغیت ہے ؟ اس نے کہالا و میں نے اسکوستود ہے دیا جوروغن نہون ہے کہا لہ یا تی دے کہا گیا تھا۔ وہ خوب پیٹ بھرکر کھا گیا۔ اب اسکو پیاس گی تو اس نے کہا کہ ایک پیا لہ یا تی دے کیا گیا تھا۔ وہ خوب پیٹ بھرکر کھا گیا۔ اب اسکو پیاس گی تو اس نے کہا کہ ایک پیالہ یا تی دے کیا گیا تھا۔ وہ خوب پیٹ بھرکر کھا گیا۔ اب اسکو پیاس گی تو اس نے کہا کہ ایک پیالہ یا تی دے کہا گیا گیا تھا۔ وہ خوب پیٹ بھرکر کھا گیا۔ اب اسکو پیاس گی تو اس نے کہا کہ ایک پیالہ یا تی دے

د پیچئے۔ میں نے کہا پانچ درہم میں ملے گا اس ہے کم نہیں کیا جائے گا ( ایسا ہی وہ حاجت مند تھا اس حیلہ ہے ) میں نے اس سے اپنے پانچوں درہم واپس لے لئے اور میر ہے پاس پانی بھی رہ گیا۔

(10۸) امام ابوصنیفه بسید اوران کی ذبانت کا ذکرتھااس پر عبدالحن بن علی نے بیان کیا کہوف میں حیاج میں ہےا کیہ حاجی نے ایک شخص کے پاس کچھ مال امانت رکھا اور حج کو چلا گیا کھر واپس آ کراپنی امانت طلب کی تو وہ مخص منکر ہو گیا اور اس نے جھوٹی قشمیں کھا ناشروع کر دیں بیصاحب مال امام ابوصنیفہ بہتیج کی خدمت میں مضورے کے کیے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے انکار کرنے کاکسی کے سامنے ذکر نہ کرنا اور پیمنگر شخص امام ابوصنیفہ بہتید کی خدمت میں آتا جاتار بتا تھا آپ نے اس سے تخلیہ میں کہا کہ ان لوگوں نے (بعنی صاحبان حکومت نے ) مجھ ہے سی ایسے حص کے بارے میں مشورہ طلب کیا ہے جس میں قاضی ہونے کی صلاحیت ہو۔ کیا آ پ اس کو پہند کریں گے کہ آ پ کا نام بھیج دیا جائے تو اس نے پچھ بناونی انکارشروع کیا اور ابوصنیفہ مہینہ نے اس کورغبت دلانا شروع کی تو وہ اس عہدے کے لالج کے ساتھ آپ کے یاس سے رخصت ہوا۔ پھروہ حاجی صاحب مال آپ کے پاس آیاتواس سے آپ نے فرمایا کہ اب اس کے پاس جاؤاور بیاکہو کہ میں سمجھتا ہول کہتم بھول گئے ہواس لیے میں حمہیں یاد دلا تا ہوں کہ میں نے فلاں وقت تمہارے پاس امانت رکھی تھی اور بیاس کی علامت ہے۔ بیٹن گیا اوراسی طرح گفتگو کی اب اس نے فوراْ وہ امانت واپس کردی (اورامام صاحب کوبھی مطلع کردیا ) پھر جب وہ امین صاحب ابوصنیفہ ہمینیا سے ملے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس معاملہ برغور کیا تو سوچا کہ مجھے آپ کا مرتبہ بلند کرنا جا ہے۔ یہ تو یوں ہی ایک کم درجہ کا عہدہ ہے میں اس پر آ ہے کا نام نہ جیجوں یہاں تک کہ کوئی اس ہے او نیجے درجہ کی جگہ سامنے آئے۔ (109) ابن الوليد نے ہم سے بيان كيا كدايك نوجوان امام ابوصيف مينيد كا پروى تھا جو بکثرے ان کی مجلس میں حاضر ہوتار ہتا تھا۔اس نے ایک دن ابوصیفہ بہتیج سے کہا کہ اہل کوفیہ میں سے فلاں شخص کے یہاں میں نکاح کرنا جا ہتا ہوں اور میں نے وہاں پیغام بھی جھیج ویا ہے کیکن وہ مجھے ہے اتنا ہزا مہرطلب کرتے ہیں جومیری وسعت اور طاقت سے باہر ہے اور نکاح کا خیال بھی دل پر غالب ہور ہاہے اب کیا تد بیر کروں آپ نے فر مایا اللہ سے استخارہ کرلوا در جو پچھ

وہ طلب کرتے ہیں ان کو دیدو۔اس مشورے کے بعد اس نے ان لوگوں کے پاس اس مطالبہ کی منظوری کی اطلاع بھیج دی۔ پھر جب نکاح ہوگیا تو اس نے امام صاحب ہے عرض کیا کہ میں نے ان نے بید درخواست کی کہ مہرمقررہ کا میچھ حصہ اب لے لیں سردست کل کی اوا ٹیگی میری وسعت سے باہر ہے مگر وہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اس کو بغیر پورا دین مہرا دا کیے نہیجیں گے آ پ نے فرمایا حیلہ کرلو۔اُس دفت قرض لے کرادا کر دو کہتم اپنی زوجہ تک پہنچ جاؤ۔ مجھے امید ہےان لوگوں کی سخت مزاجی کی دجہ ہے تمہارا کا م آسان ہوجائے گا۔اس نے ایسا ہی کیا کہ چند لوگوں سے قرض لے کروہ رقم بوری کی ان میں ہے ایک ابو حنیفہ بہتے بھی تھے۔ پھر جب بیا پی بیوی کے پاس داخل ہو گیااوروہ اس کے پاس پہنچادی گئ تو ابوحنیفہ مہینہ نے اس سے کہا کہ اگر تم بیظا ہر کردو کداس شہرے تمہاراکسی دور دراز ملک میں جانے کاارادہ ہےاور بیکھی ارادہ ہے کہ ا بنی بیوی کوہمراہ لے کر جاؤ تو تم ہے کسی کومواخذہ کاحق نہیں ہے تو ( اس حجویز کے مطابق ) ہیہ تشخص دواونٹ کرایہ کر کے لے آیا اور ظاہر کرویا کہ وہ بطلب معاش خراسان کاارا وہ رکھتا ہے اور اس کاارا دہ بیوی کوبھی ہمراہ لے جانے کا ہے۔ یہ بات اس کے کنبہ والوں پر بہت شاق ہوئی اور وہ لوگ تھم شری معلوم کرنے اور مدد لینے کے لیے امام ابوطنیفہ بہتید کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کوشرعا اختیار ہے جہال واہے لے جائے۔ انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ ہمارے لیے میمکن نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو بھی نکل جانے دیں۔ان ہے آپ نے کہا تو پھراس کوراضی کرلوجس کی بیصورت ہے کہ جو پچھتم نے اس سے لیا ہے وہ اس کو واپس کر دو۔انہوں نے اس بات کومنظور کرلیا تو اس جوان کوابوصنیفہ بہتیا ہے بلا کراس سے فر مایا کہ وہ لوگ جھک کر اس پر راضی ہو گئے ہیں کہ جو پچھ مہرتم ہے لیا ہے واپس کر دیں ادر اس سے بری الذمہ قرار دیدیں (اب اس شخص کے دماغ پر فتح کا نشہ چڑھ گیا)اس نے کہا میں تو اس قم سے او پر مزید وصول کرنا جا ہتا ہوں ( گکرامام صاحب کی تنبیہ ہے سب نشہ ہرن ہو گیا ) آپ نے فر مایا کہ تمہارے لیے جورقم خرچ کرنے پر وہ راضی ہو گئے ہیں تنہیں اس کومنظور کر لینا جا ہے ور ندا گر عورت نے کسی مخص کے حق میں اپنے ذمہ قرض ہونے کا اقرار کرلیا تو پھرتا انقضائے دین تم ا ہے اپنے ساتھ نہیں لے جا تکتے اس نے (گھبرا کر ) کہااللہ اللہ پھرتو میں ان ہے کچھ بھی نہیں وصول کرسکوں گا۔ کہیں اس تر کیب ہے وہ مطلع نہ ہو جا تیں بس وہ نوراً تھہر جانے پر آ مادہ ہو گیا اورجو کچھرقم مبروہ دے رہے تھای کوواپس لینے پراکتفا کرلیا۔

(۱۲۰) احمد بن الدقاق ہے مروی ہے کہ اصحاب امام ابو حنیفہ بیسید بین ہے ایک شخص نے نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ عورت کے متعلقین نے کہا کہ ہم ابو صنیفہ بیسید ہے مشورہ کریں گے (اس نے اس کی اطلاع آپ کو دی) آپ نے اس ہے کہا کہ جب تم میرے پاس آؤ تو اپنا ہے اس کے اطلاع آپ کو دی) آپ نے اس سے کہا کہ جب تم میرے پاس آؤ تو اپنا ہم اس سے اس کے ہاتھ ہیں تا اس کے ابو صنیفہ رہنیہ ہے اس کے ہاتھ میں اس کی تھیں ہوگئے کے جس کی قیمت ویں بنرار در بہم ہے (اس طرح وہ مائل ہو گئے)۔

یادولادے گا کیونکہ تو نے اللہ عزوجل کے شکرانہ کے لیے بقیددات نقل پڑھنے میں گذاری۔

(۱۹۲) ابن عون کے بارے میں ابن ختی ہے مردی ہے کہ دہ شکر میں تھے۔ جب مشرکیین کے لئکر میں ہے ایک فض نے نکل کر مبارز طلب کیا (کہ جس کا دل چاہے میرے مقابلہ کے لیے آئے) تو اس کے مقابلہ کے لیے ابن عون نکلے اور وہ ڈھا نٹا باندھے ہوئے تھے اس کوئل کر آئے۔ پھروا پس آ کرلوگوں میں رل مل گئے۔ حاکم نے کوشش کی کہ یہ بیت لگا سکے کہ یہ س کا کا رنامہ ہے مگر معلوم نہ کر سکا بھراس کے منادی نے آ وازیں لگا کیں کہ جس شخص نے اس مشرک کوئی کیا ہے وہ بھرے آ کر ملے۔ تب ابن عون اس کے پاس گئے اور اس سے بیکہا کہ ایک مجابلہ کے لیے بیضروری نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں نے اسے قبل کیا (امیر جہاد سے مل کراس کے تعلم کی

تعمیل بھی کر دی اور پھر بھی اظہار عمل سے بچے رہے )۔ (۱۲۴۳) یجیٰ بن یزید سے مروی ہے کہ ایک سپاہی ایک ایسے شخص کی تلاش میں آیا جو ابن عون کی مجلس میں تھااس نے کہاا ہے ابن عون کیا آپ نے فلاں کودیکھا ہے آپ نے بیہ جواب دیا کہ و وہردن جمارے بہان نہیں آتابس وہ چلا گیا اوراس کو چھوڑ گیا۔

(۱۲۴) بشام بن النكسى كے بارے ميں محمد بن ابى السرى شہتے ہيں كہ مجھ سے بشام بن المكسى في جوكس نے كہا كہ بيں في جھول بھى اليى ہوئى جوكس نے اليانہ كيا ہوگا اور مجھ سے بھول بھى اليى ہوئى جوكس سے نہ ہوئى ہوگى مير سے چچاا ہے تھے كہ مجھ پر حفظ قرآن سے خفا ہوتے تھے تو ميں ايك گھر ميں واخل ہوا اور قسم كھالى كہ جب تك بورا قرآن حفظ نہ كرلوں كا گھر سے نہ نكلوں كا تو ميں نے قرآن كو تين ون ميں حفظ كرليا (نسيان كا بيدوا قعہ بيش آيا كہ) ايك دن ميں خرآ كي تينہ ميں اپنی صورت دیکھی (چونكہ داڑھى زيادہ ہو ھائى تھى) ميں نے اس كومشى ميں پکڑا تاكہ باہر ہو سے ہوئے بالوں كومشى ميں پکڑا تاكہ باہر ہو سے ہوئے بالوں كومشى كے نيچے سے كائ دول كيكن مھى سے او پر كا حصہ كائ ديا۔ .

(۱۲۵) ممارہ بن تمزہ کے متعلق منقول ہے کہ وہ منصور کے دربار ہیں پنچ اورا ہے مقررہ مقام پر جو بلحاظ مرتبہ تعیین تھا جا کر بیٹھ گیا۔ اسے میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہاا ہے امیر المؤمنین میں مظلوم ہوں۔ منصور نے کہا کہ کس نے تجھ پرظلم کیا۔ اس نے کہا عمارہ نے میری جائیداد غصب کرلی۔ منصور نے کہا ہے مارہ اٹھواور اپنے حریف کے برابر جا کر بیٹھو۔ عمارہ نے کہا کہ یہ میراحریف نہیں ہے۔ منصور نے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ وہ تم پر دعویٰ کر رہا ہے۔ عمارہ نے کہا کہ یہ میراحریف نہیں ہے۔ منصور نے کہا ہے کہا کہ میرا کر بیف نے بین ہے۔ منصور نے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہ اگروہ جا شیراواسی کی ہے تو میں اس سے زاع نہیں کرنا چا ہتا ( کہا نی نا بت کروں ) اوراگر میری ہے تو میں اس سے دستبر دار ہوتا ہوں اور میں اس مجلس سے اٹھ کر جس پر امیر المؤمنین نے مجھے مشرف کیا جائیداد کی وجہ سے ادنی ورجہ میں آنا گوارانہیں کرتا۔

(۱۷۲) حضرت عبداللہ بن مبارک کے متعلق ابن حمید ہے منقول ہے کہ ایک مخص نے عبداللہ بن المبارک کے پاس بیٹھے ہوئے چھینک لی اور الحمد للّٰہ نہ کہا۔ ان ہے آپ نے کہا جب چھینک آئے تو چھینکنے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا الحمد للّٰہ۔ آپ نے فر ما یا برحمک اللّٰہ۔

(۱۲۷) آمام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک گنیز ہارون الرشید کی کنیزوں میں سے اس کے پاس موجود تھی اور ہارون الرشید کے سامنے ایک جواہرات کی مالا رکھی ہوئی تھی۔ ہارون الرشید اس کے پاس موجود تھی اور ہارون الرشید کے سامنے ایک جواہرات کی مالا رکھی ہوئی ۔ ہارون نے تھی۔ ہارون الرشید اس کی حرکت ہوگی۔ بارون اس کے دریافت کیا تو اس نے انکار کیا۔ ہارون الرشید نے قسم کھالی کہ بیس کی حرکت ہوگی۔ جب اس سے دریافت کیا تو اس نے انکار کیا۔ ہارون الرشید نے قسم کھالی کہ بیس نے اگر اس سے چوری کا اقر ارنہ کرالیا تو میری ہوی پر طلاق اور

میرے سب مملوک آ زادا در مجھ پر جج لازم۔ وہ کنیز برابرا نکار پر قائم رہی اور وہ اس کو تبہم کرتے ر ہے اب ہارون الرشید کونتم ٹو شنے کا اندیشہ لاحق ہو گیا تو امام ابو پوسف بہتیہ کو بلاکر پورا قصہ سنایا انہوں نے کہا کہ اس کنیزے مجھے بات کرنے کا موقع عنایت فر ماد بیجئے اور ہمارے ساتھ ایک خادم ہوگا تا کہ میں آپ کواس فتم ہے باہر کرسکوں۔ ہارون الرشید نے اس کا انتظام کردیا۔ امام ابو پوسف مہید نے اس سے مل کر کہا کہ جب امیر المؤمنین تجھ سے بار کے بارے میں سوال کریں تو تو اس ہے انکارکر دینا پھر جب دوبارہ سوال کریں تو کہددینا کہ میں نے لیا ہے۔ پھر جب تبسری مرتبہ سوال کریں تو کہد دینا کہ میں نے نہیں لیا۔ پیسمجھا کروایس تشریف لاتے وفت خادم کوییہ مدایت کر دی کہ اس گفتگو کی امیر المؤمنین کواطلاع نہ دینا اور ہارون الرشید ہے آپ نے کہااے امیر المؤمنین آپ اس کنیزے ہار کے بارے میں تبین مرتبہ بے در بے سوال سیجئے وہ آ ہے کی تقید بیق کرے گی ۔خلیفہ نے جا کراس ہے سوال کیااس نے بہلی مرتبہا نکار کیا پھر دوسری مرتبه سوال کیا تواس نے کہا ہاں میں نے لیا ہے۔خلیفہ نے کہا تو کیا کہدر ہی ہے۔اس نے کہا والله میں نے نہیں لیا یکن مجھے ابو پوسف نے ایساسمجھایا تھا۔ پھرخلیفہ نے امام ابو پوسف سے کہا بیکیامعاملہ ہے آپ نے فر مایا ہے امیر المؤمنین آپ کی قتم پوری ہو چکی ہے کیونکہ اس نے آپ کوخبر دی کہاس نے ہارلیا اور پھرخبر دی کہبیں لیا تو دونوں میں سے ایک جواب میں وہ سچی ہے اوراب آپ اینے حلف کی قید ہے نکل تھے ہیں۔ ہارون بہت خوش ہو نے اور ان کوانعام دیا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعدوہ مار بھی مل گیا۔

(۱۲۸) ایک مرتبہ ہارون الرشید نے امام ابو یوسف سے بو جھا کہ فالودہ اورلوزیند کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے دونوں میں سے کونسا اعلیٰ ہے؟ آپ نے کہا اے امیر المؤمنین فریقین جب تک حاضر نہ ہوں میں فیصلہ نہیں کیا کرتا۔ بارون الرشید نے دونوں چیزیں منگا ویں۔ اب ابو یوسف نے لقمہ پرلقمہ مارنا شروع کر دیا۔ بھی فالودہ میں سے کھاتے تھے اور بھی لوزینہ میں سے جب دونوں پیالے آ دھے کر دیئے تو بولے اے امیر المؤمنین میں نے اب تک کوئی دو حریف ان سے ذیا دہ لانے والے نہیں دیکھے جب بھی میں نے ایک کے تق میں فیصلہ دینے کا ارادہ کیا تو فوراً دوسرے نے اپنی دلیل پیش کردی۔

(١٦٩) يزيد بن بارون كے بارے ميں احمد بن محمد بن يحيٰ بن سعيدالقطان كہتے ہيں كه يزيد بن

ہارون نے بچھ ہے کہا کہ تو بچھ پر گیہوں کے آدھے گلے والے پیکی کے پاٹ ہے بھی زیادہ بھاری ہے ہیں نے کہا اے ابو خالد پورے گلے کا پاٹ کیوں نہیں کہددیا۔ کہنے گئے کہ جب گلا پوراہوجا تا ہے تو وہ آ سانی کے ساتھ گھومتا ہے اور آدھے گئے کا پاٹ زیادہ زورلگانے ہے گھومتا ہے۔

(• کا) امام شافعیؒ کے بارے میں حسن بن الصباح ہے مروی ہے کہ جب امام شافعی بغداد آئے تو رشید نے امین اور مامون کے مابین جوعبد کرایا تھا اس سے اتفاق کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ می کے وقت عام لوگ مبار کبادد ہے کے بارون الرشید کے یہاں پہنچا اور دارالعامہ میں بیٹے کر اور تا اور نامون کے باہم گفتگو کی کہ ہم کو دونوں شاہراووں کے لیے کسی عنوان سے دعا کرنی جا ہیں۔ کیونکہ جب ہم ان کے لیے (مند آرائے خلافت ہونے کی) دعا کر ہی گتو وہ خلیفہ کے جق میں بددعا ہوگی اور اگر ہم ان کے حق میں دعا بی نہ کریں تو یہ بھی کر ہی گتو میں بددعا ہوگی اور اگر ہم ان کے حق میں دعا بی نہ کریں تو یہ بھی ایک اللہ تو فیق دینے میں امام شافعی آ کر بیٹھ گئے یہ ایکال ان کے سامنے بھی چیش کیا گیا تو آ پ نے کہا اللہ تو فیق دینے والا ہے۔ جب خلیفہ کے پاس سے اجاز سے آگئی تو سب لوگ اندر آ بھی تھے آ پ نے کہا اللہ تو فیق دسے والے امام شافعی تھے آ پ نے کہا؛

لا قصّرا عنها ولا بلَّغتَها ﴿ حَتَّى يَطُولُ عَلَى يَدَيُّكَ طُوالُهَا

'' نہ کو تا ہی کریں بید دونوں اس (خلافت ) ہے بعنی بید دونوں اُس کے اہل رہیں اور نہ تو اس کو وے تا کہ خلافت کی لا نبی رہتی تیرے ہاتھوں پر دراز رہے۔''

(۱۷۱) رئے ہے منقول ہے کہ اہام شافعی پیار ہوئے قبی ان کے پاس عیادت کے لیے گیااور
کہا اے ابوعبداللہ (قوی الله ضعفك) (لفظی ترجمہ) قوی کر دے اللہ آپ کے ضعف کو
آپ نے فرمایا کہ اے ابوجم اگر اللہ نے میر ےضعف کومیری قوت ہے توی کر دیا تو گویا بھے
ہلاک کر دیا۔ میں نے کہا اے ابوعبداللہ میں نے تو ان کلمات سے صرف خیر بی کا ارادہ کیا تھا۔
آپ نے فرمایا اگرتم میرے لیے بددعا بھی کرتے ہوئے ہوتے تو (پھر بھی مجھے تہاری نبست ہرگمانی نہوتی) میں بہی بھے تہاری نبست مرف خیر بی کی ہے (مقولہ مؤلف) اہام شافعی کے بدگمانی نہ ہوتی) میں بہی بھوتا کے تمہاری نبیت صرف خیر بی کی ہے (مقولہ مؤلف) اہام شافعی کے اصول میں سے ہے کہ وہ فا ہر الفاظ کو اخذ کرتے ہیں ای بنایر انہوں نے خیال کیا کہ جب ضعف قوی ہوجائے گاتو تکلیف بڑھے گی حالا تکہ تھے حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ فائی تھے آپ رضا شخص کو یہ وعاقعایم کی اور پڑھنے کا تھم دیافتو کی رضاف ضعفی (اے اللہ قوی کر دے اپنی رضا

میں میرے ضعف کو ) ظاہر ہے کہ اس کے معنے یہ ہیں کہ بجائے ضعف کے قوت عطافر مائے اور اس میں ایک حد تک مجازی معنے ملحوظ کیے گئے ہیں رہنے نے بھی یہی مجاز استعال کیا تھا۔ مگر شافعی نے حقیقت کا قصد کیا۔

(۱۷۲) رئیج کابیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص امام شافعی کی خدمت میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تو آپ نے اس سے کہا کہ کیا تو صنعا کار ہے والا ہے؟ اس نے اقرار کیا۔ پھر آپ نے کہا: شاید تولو ہارہے؟ اس نے اس کا بھی اقرار کیا۔

(۱۷۳) حرملہ بن یکی کہتے ہیں کہ میر ہے سام شافعیؒ ہے ایک شخص نے سوال کیا کہ میری ہیوی کے پاس ایک تھجود کھا لی تو تھے پر طلاق اور اس کو پھینک دیا تب بھی طلاق اب کیا کرتا چاہیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ آدھی کھا لے اور آدھی کھیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ آدھی کھا لے اور آدھی کھینک دی ور مقولہ مؤلف ایک روایت ہیں بیواقعہ جو بیان کیا گیا ہے۔ امام شافعی سے امام احمد بن عنبل نے بھی روایت کیا اور ہمار سے اصحاب نے اس جنس کے بہت سے مسائل ذکر کہ جی جی جی جی جن کہ جی ہے جی ہے کہ جی کہ جی ہے کہ جی ہے کہ جی کہ جی کہ بیان میں ہے جند مسائل کا کہ جی جی جی ہے جی کہ جی کہ جی کہ جی ہے کہ جی ہے کہ جی ہے کہ جی ہے جی ہے کہ جی کہ جی کہ جی کہ جی کہ جی کہ جی ہے کہ جی ہے کہ جی ہے کہ جی کہ کہ کی کہ جی کہ کہ جی کہ کی کہ جی کہ جی کہ جی کہ جی کہ کہ کی کہ جی کہ جی کہ کی کہ جی کہ جی کہ جی کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کو کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کیا کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی

رسم کا) ان میں سے ایک یہ ہے ایک شخص نے اپنی ہوی ہے کہا جو پانی میں کھڑی تھی اگرتواس پانی میں تھرے تھے پر طلاق اور نگلی تب طلاق تو ہم دیکھیں گے کہا گر پانی جاری تھا اور اس شخص نے کوئی خاص نہیں ہیں گئی تو اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی چاہو و نگل آئے یا کھڑی رہے اور اگر پانی کھڑا تھا تو اس کے کہا ہے فوراً کوئی دومراز بردتی اٹھا کر باہر لے آئے ۔
اگر پانی کھڑا تھا تو اس کا حیلہ یہ ہے کہا ہے فوراً کوئی دومراز بردتی اٹھا کر باہر لے آئے ۔
اگر پانی کھڑا تھا تو اس کا حیلہ یہ ہے کہا ہے فوراً کوئی دومراز بردتی اٹھا کر باہر لے آئے ۔
سیرهی پر چڑھی یا اس سے نیچا تری یا تو نے اپنے آپ کو نیچگرایا یا کسی نے نیچا تارا تو تھے پر طلاق ہے تو اسکا حیلہ یہ ہے کہ دو دومری سیرهی پر نشقل ہو جائے (جواس سیرهی کے برابر رکھ دی جاگرا تو نے اس سیرہی کے برابر رکھ دی جاگرا تو نے سیاست اس تعداد کا ذکر نہ کیا جو میں نے کھائی ہے (تو تھے پر طلاق) تو اس سے دہائی کی سے صورت ہے کہ جس قدر کھور س کھانے کا زیادہ سے نیاں ہوا کے ۔
سیر سیاست اس تعداد کا ذکر نہ کیا جو میں نے کھائی ہے (تو تھے پر طلاق) تو اس سے دہائی کی سے صورت ہے کہ جس قدر کھور س کھانے کا زیادہ سے نیادہ احتمال ہوا کی سے لے کراس عدد تک سیر نے کہا جائے گاں۔

(۱۷۷) اگر (شوہراور بیوی دونوں نے) تھجوری کھا کی اور (دونوں کی تھلیاں ایک جگہ مخلوط پڑی ہیں) شوہر نے کہا اگر میری کھائی ہوئی تھجوروں کی تھلیوں کواپی کھائی ہوئی تھجور کی تھلیوں ہے الگ نہ کردی گئی تو تبھے پرطلاق ۔ تو عورت کو جا ہیے کہ ہرایک تھلی کوالگ الگ کردے۔ کھلیوں نے بیوی ہے کہا کہ تبھے پرطلاق ہے اگر تو تقد بی نہ کردے گا۔ اس امرکی کے تو میری چیز چوری کی یانہیں؟ تو اگر اس نے یہ کہددیا کہ ہیں نے چرایا جو بچھ جرایا تو طلاق نہ بیڑے گی (اگر چہ چوری کی یانہیں؟ تو اگر اس نے یہ کہددیا کہ ہیں نے چرایا جو بچھ جرایا تو طلاق نہ بیڑے گی (اگر چہ چوری کھی ثابت نہ ہوگی)

(۱۷۹) اگر کسی سے تین ہویاں ہیں اور و وان کے لیے بازار سے دود و پیختر پدکر لایا ان پر ہر

ایک جھگڑ نے لگی اس پر شوہر نے کہاتم سب پر طلاق اگر اس مہینہ ہیں تم ہیں سے ہرا یک ہیں ہیں

دن نہ اور ھے۔ تو اس کی بیصورت ہے کہ ایک دو پنہ ہوی کو اور ایک درمیانی کو اور ھنے کے لیے

د سے دیا جائے اور دس دن کے بعد ہوی ہوی ہید و پنہ سب سے جھونی کو دے دے اور درمیانی عمر

والی ہے مسلسل ہیں دن پور کر نے کے بعد ہوی ہیوی اسے لے کر اور ھے لے آخر ماہ تک ۔

والی ہے مسلسل ہیں دن پور کر نے کے بعد ہوی ہیوی اسے لے کر اور ھے لے آخر ماہ تک ۔

(۱۸۰) هُنَائِنَالُا فَیْ زَیْمِن ہویوں والے شخص نے ) تین کوس کا سفر کیا اور اس کے ساتھ دو خچر

ہیں ۔ تینوں سوار ہونے کے لیے جھگڑ نے لگیس ۔ اس شو ہر نے طلاق کا حلف کیا کہ تم میں سے ہر

ایک کو دو کوس سوار ہو کر چلنا ہوگا۔ تو ایسا کیا جائے کہ سب سے بوی اور درمیانی کو سوار کر دیا

جائے۔ بھرایک کوس چل کر درمیان والی انتر جائے اور اس کے خچر پر بردی ہیڑھ جائے اور چھوٹی طال ہو جائے اور جھوٹی طال ہو جائے اور درمیانی عمروالی بردی کی سوار ہوجائے۔ درمیان والی انتر جائے اور اس کے خچر پر بردی ہیڑھ جائے اور چھوٹی طال ہو جائے۔ درمیان والی سے خچر پر اور آخر مسافت تک بیٹھی رہے اور درمیانی عمروالی بردی کی گھر دو کوش کے ختم تک بیٹھی رہے۔ واللہ اعلم۔

\_\_\_\_

(۱۸۴) ایک شخص نے اپنی بیوی کے پاس ایک برتن دیکھا۔ جس میں پانی بھرا ہوا تھا اس نے بوی ہے کہا یہ مجھے بلا دے اس نے انکار کر دیا تو اس نے حلف بالطلاق کیا کہ نہ تو اس پانی کو پی سکتی ہے اور نہ گراسکتی ہے اور نہ گراسکتی ہے اور نہ کوئی ایسی ہی صورت اختیار کر سکتی ہے اور نہ کوئی ایسی ہی صورت اختیار کر سکتی ہے (مثلاً یہ کہ کسی دوسرے کو بلا دے) تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ برتن میں کوئی ایسا کپڑا اڈ الا جائے جو یانی بی جائے بھراس کو دھوپ میں سکھالیا جائے۔

(۱۸۳) ایک شخص نے سم کھائی (اور بیان کیا کہ) اس کی بیوی نے سے بیام بھیجا ہے کہ میں تجھ پرحرام ہو بھی اور میں نے دوسر فے شف سے نکاح کرلیا ہے اور میں تیرے لیے ضروری قرار دیتی ہوں کہ تو میر ہے لیے میراخرچ بھیج اور میر ہے شوہر کاخرچ بھیج (یہ شم اس طرح شیح ہو سکتی ہے کہ ایک ایسی عورت ہے جس کو اس کے باپ نے اپنے غلام کے نکاح میں وے دیا تھا بھر اس غلام کو اموال تجارت و کے کہ ہیں بھیجا اس کے بعد اس (باپ) کا انتقال ہو گیا اب اس شخص اس غلام کر اور فیا اب اس شخص کے تمام ترکہ کی وارث اس کی بیٹی ہوئی اور غلام سے (چونکہ وہ اب اس کامملوک ہوگیا) نکاح فنخ ہوگیا اور اس نے عدت پوری کی اور دوسر شخص سے نکاح کرلیا اب وہ سے بیام بھیجتی ہے کہ مال میر سے لیے بیان بھیجوکہ اس کی اب میں مالکہ ہوں (اور مالک کوئی ہے کہ اپ کے بارے میں کہ کی کوئی ہوگیا کہ اس کے بارے میں کو بھی حوالہ کرنے کا تھم نافذ کرے اس لیے نے شو ہر کو بھی داواتی ہے )

س مرا المرا کسی کے دو ہویاں جیں ان میں ہے ایک بالا خانہ میں ہے اور دو سری نیچے گھر میں ہے شوہر نے سٹرھی چڑھنا شروع کیا تو دونوں ہیو یول نے اپنے اپن آنے پراصرار شروع کر دیا۔ اس شخص نے تئم کھائی کہ نہ میں اوپر چڑھ کر تیرے پاس آؤں گا اور نہ نیچے اتر کر تیرے پاس آؤں گا اور نہ نیچے اتر کر تیرے پاس آؤں گا اور نہ اس جگہ اس ساعت میں تھم دول گا تو چاہیے کہ نیچے کے گھروالی اوپر چڑھ آئے اور اوپر والی اتر کراس کے پاس آجائے اب اس کو اختیار ہے کہ دونوں میں ہے جس کے ساتھ جا ہے چا جا جا ہے۔

ہ ۱۸۵)اگرا پی زوجہ سے حلف کیا کہ میں تیرے گھر میں بورینبیں لاؤ نگااور جھے ہے جماع بوریہ پر ہی کروزگا پھراس نے گھر میں جماع بھی کرلیا اور تتم بھی نہ ٹوٹی۔ اسکی صورت یہ ہے کہ بوریہ کا سامان گھر میں لئے آئے اور کار گیر کو بلاکر گھر ہیں ہی بوریہ بنوالے اوراس پر جماع کرے۔ (۱۸۶) اگریسی نے حلف کیا کہ میں اپنی زوجہ ہے روزِ روشن میں جماع کروں گا اور باوجود پانی پراستعال کی قدرت ہونے کے دن میں عسل بھی نہ کروں گا اور امام کے ساتھ جماعت کی نماز بھی فوت نہ ہونے دوں گا تو اس کو چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ فجر کی اور ظہر کی اور عصر کی نماز پڑھ کے اور اعدم عصر جماع کرے جب سورج غروب ہوجائے تو فوراً عسل کرے اور امام کے ساتھ نماز مغرب پڑھ لے۔

(۱۸۷) ایک مخض نے نتم کھائی کہ میں نے ایک ایسے (روزہ دار ) مخض کودیکھا جو (ایک مجد میں ) دومقتذیوں کا امام بن کرنماز ادا کرر ہاتھا (نماز کے دوران میں ) اس نے اپنے داھنی طرف توجہ کی تو ایک قوم کودیکھا جو آپس میں باتیں کرر ہے تھے (ان کی باتیں بھی سنیں ) تو اس پر اس کی بیوی حرام ہوگئی اور اس کا روز ہ باطل ہو گیا اور دونوں مقتدیوں کے کوڑے مارنے واجب ہو سے اورمسجد کو ڈھا دینا پڑا۔ بیابیا شخص تھا جس نے ایک ایسی عورت سے نکاح کرلیا جس کا شو ہرغا ئب تھا! وران دونوں مقتد ہوں نے شہادت دی تھی کہ دہ مرگیا اور اس نے ہمارے سامنے یہ وصیت کی تھی کہاس کے گھر کومسجد بنا دیا جائے اور بیخض مقیم اور روز ہے تھا۔ جب اس نے دا منی طرف التفات کیا تو دیکھا کہ دوغائب شخص جواس کی بیوی کا شوہر تھا آ گیا اور بہلوگ گفتگو کر رہے تھے کے عید کا جا ندا بت ہو چکا ہے۔ اس لیے آج یوم عید ہے اس کواس کی اطلاع نہیں تھی کہ شوال کا ہلال ویکھا جا چکا (اس لیے روز ہے ہے تھا) اور اس نے اپنی ایک جانب میں یانی اور کپڑے پر نایا کی کا نشان بھی دیکھ لیا تو عورت حرام ہوگئی خاوند کے آجانے ہے اورروز ہ باطل ہوا یوم عید کے شوت سے اور نماز باطل ہو گی کپڑے پر نا یا کی کے مشاہدہ سے اور ان دونوں آ دمیوں کواس لیے کوڑے مارے جا کیں گئے کہ انہوں نے جھوٹی شہادت دی تھی اورمسجد کا تو ژنا اس ليضروري موگيا كه وصيت غلط موگئي اور ما لك كواس كا گھر ملے گا۔

(۱۸۸) ایک محض کے پاس مجھوار نے انجیراور کشمش تھی جن کا مجموعی وزن ہیں رطل تھا۔اس نے قشم کھائی کہ اس نے مجھوار ہے تی رطل نصف ورہم اورا نجیر فی رطل و و درہم اور کشمش فی رطل تین درہم کے بھاؤ سے فروخت کیے اس محض کوگل کی قبت ہیں درہم وصول ہوئی تو (اس کی قشم کچی ہونے کی بیصورت ہے کہ) اس کے پاس مجھوار سے چودہ رطل اور انجیر پانچے رطل اور کشمش ایک رطل تھا۔

(۱۸۹) ابوجمہ یکی بن المبارک بزیدی کے بارے میں مبرد سے مردی ہے کہ خلیفہ مامون الرشید فیدان سے یکھ بوجھا تو انہوں نے کہا: لاو جعلنی الله فلداك یا امیر المؤمنین ۔ یعنی نہیں اور مجھاللہ مجھے آ ب کے قربان کرے اے امیر المؤمنین ۔ تو مامون پھڑک اٹھا اور بولا کہ الله فیدائلہ مجھے آ ب کے قربان کرے اے امیر المؤمنین ۔ تو مامون پھڑک اٹھا اور بولا کہ الله فیدی عقل رساتم کوعطافر مائی کوئی" واؤ" کسی دوسرے موقع پر اس قدر احسن نہیں ہوگا جس قدراس موقع پر اس قدر احسن نہیں ہوگا جس قدراس موقع پر زیب وے رہا ہے اور ان کو انعام اور ضلعت عطاکیا گیا (اگر لا کے بعد بغیر واؤ کے جعلنی الله الله الله الله الله الله معنے ہوتے تھے )۔

(۱۹۰) ابوالعینا کے بارے میں محمد بن یکی نے بیان کیا کہ ہم سے ابوالعینا نے ذکر کیا کہ جھے سے فلیفہ متوکل علی اللہ نے کہا کہ جس ہم کو اپنا مصاحب بنا نا چا ہتا ہوں جس نے کہا کہ جھے ہیں اس کی طاقت نہیں اور میں بیا پرنہیں عرض کر رہا ہوں کہ جھے اس شرف کاعلم نہیں جو فلیفۃ المسلمین کی مجلس کی رکنیت سے مجھے حاصل ہوگالیکن میں نے ایسا اس لیے عرض کیا کہ مجھ پر تو پر وہ پڑا ہوا ہور کہ میں اندھا ہونے کی وجہ سے دکھے نہیں سکتا) اورا پیے خص کے اشارات بے کی ہوں کے اورا کیا شاہی اس سے محتلف ہوگا ہوسکتا ہے کہ اس کا کلام غیظ و غضب کے موقع کے مناسب ہواور آ ہاس وقت خندہ پیشانی ہوں یا اسکا کلام مسرت ورضا کے موقع کا ہواور آ ہی جی بیس مجبس ہوں اور جب ان دونوں حالتوں میں مجھے کو انتیاز نہ ہوا تو ہلاک ہو سکتا ہوں متوکل نے کہا تم نے تو کی کہا اور جب ان دونوں حالتوں میں مجھے کو انتیاز نہ ہوا تو ہلاک ہو سکتا ہوں متوکل نے کہا تم نے عرض کیا (ہر وہ پشتم) ایسالز دم جیسا فرض اور واجب کا ہوتا ہے تو بھے کو دس ہزار در ہم صلے عطافر مایا گیا۔ (ابس وہ پشتم) ایسالز دم جیسا فرض اور واجب کا ہوتا ہے تو بھے کو دس ہرار در ہم صلے عطافر مایا گیا۔ (ابس وہ بیا یہ با ہماری خواہش ہے کہ ہم البیا نہ کے کہ ہم ابوالعینا ء کو اپنا ندیم بنا نمیں کاش بینا نہ ہوتا (اس کی وجہ سے رکا و من ہوتی ہے ) ابوالعینا نے کا ابوالعینا ء کو اپنا ندیم بنا نمیں کاش بینا نہ ہوتا (اس کی وجہ سے رکا و من ہوتی ہے ) ابوالعینا نے ک

مصاحبت کی صلاحیت ہے۔ (۱۹۲) ابوالعینا کا ایک واقعہ ہم کومعلوم ہوا کہ انہوں نے عبداللہ ابن سلیمان ہے اپنے وظیفہ مقررہ کی دیر سے ملنے کی پیجا ہت کی انہوں نے کہا کیا ہم نے فلال (صیغہ دار مال) کو آپ کے کام کے لیے لکھ نہیں دیا تھا۔ ابوالعینا نے کہا اس مخفس نے مجھے ٹال مٹول کر کے کا نوں میں تھینج رکھا ہے انہوں نے کہاتم نے ہی تو اس کوانتخاب کیا تھا۔ ابوالعینا نے کہا مجھ پراس کا بارنہیں ڈاا اجا

كركهاا كراميرالمؤمنين مجصرؤبت بلال اورمهرول كينقوش ديكھنے ہے معاف رتھيں تو مجھ ميں

## 

سکتا۔ موی نے اپنی تو م میں سے ستر آ دمیوں کا انتخاب کیا تھا ان میں سے ایک بھی صاحب سعا دت نہ نکلا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کوزلزلہ نے آ پکڑا اور رسول اللّٰه سُلَّیْتَیْرِ کُسُون ابْ سرح کو کا تب منتخب کیا تھا وہ مرتد ہوکر کفار سے جاملا اور علی جُنیزُ نے ابوموی اشعری کو منتخب کیا تھا۔ ابوموی نے علی جُنیزُ بی کے خلاف فیصلہ دیا۔

( ۱۹۳۳) ایک وزیر نے کثرت کار کی شکایت کی تو ابوالعینا نے کہا ضدا مجھے وہ دن ندد کھائے کہ آپ فارغ ہوں۔

(۱۹۴) ابوالعینا سے کہا گیا: بقی من یکھٹی؟ (یعنی کوئی ایباشخص باقی رہ گیا ہے جس سے ملاقات کی جائے؟) مطلب بیتھا کہ ابوالعینا ، نے اپنے زمانہ میں کوئی صاحب کمال نہیں چھوڑا تھا جس سے ملاقات نہ کی ہوتو ایک سائل نے بوچھا کہ کوئی ایباشخص باقی تو نہیں رہ گیا اُس نے لفظ یکھی نقی یقی یکھی ہی لفظ یکھی نقی یکھی ہی افظ یکھی سے لیا تھا گر القاء (باب افعال سے جمعنے گرادینا) کا مجبول بھی یکھی ہی آئے گا اور اس کا قصد کر کے ) ابوالعینا نے جواب دیانعم فی البیو ۔ یعنی ہال کنویں میں۔ (۱۹۵) ابوالعینا ، سے بوچھا گیا کہ حماد بن زید بن درہم اور حماد بن سلمہ بن دینار میں کیا فرق ہے (یعنی دونوں میں کون افضل ہے ) تو ابوالعینا نے جواب دیا کہ دونوں کے مرتبہ میں وہی فرق ہے جوان دونوں کے مرتبہ میں وہی فرق ہے جوان دونوں کے دادا کے ناموں میں باعتبار قیت سکہ فرق ہے (یعنی جوفرق درہم اور دینار میں ہار دینار

(۱۹۲) ابوجعفر محرین جریر الطمری کے بارے میں این المزوق بغدادی کے غلام نے بیان کیا کہ میرا آ قامیری بہت عزت کرتا تھا اس نے ایک کنیز خریدی اوراس سے میرا نکاح کردیا۔ بجھے اس سے بہت محبت ہوگئ مگراس کنیز کو بچھ سے اسی ورجہ شدید بغض ہوگیا اور وہ مجھ سے ہمیشہ بدکتی تھی اوراس حد تک معاملہ پہنچا کہ ایک دن اس نے مجھے تن سے جھڑکا میں نے غصہ سے یہ کہدویا کہ تجھ پر تمین طلاق اگر تو نے جسے الفاظ سے مجھے تفاطب کیا میں بھی ای قتم کے الفاظ سے مجھے تفاطب کیا میں بھی ای قتم کے الفاظ سے مجھے تفاطب نہ کروں میر کے تمل نے تیرا مزاج بگاڑ ویا (وہ عورت بڑی چالاک اور ذہین تھی اس نے فورا کہا تجھ پر جدا کر نے والی تین طلاق (اب اگر وہ کی خلاصی کی راہ نکال کی) اس پر اس نے فورا کہا تجھ پر جدا کرنے والی تین طلاق (اب اگر وہ میں طلاق ہو جاتے گی اور نہیں کہتا ہے تو اس صلف کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے وہائی ہے کہتا ہے کہ میں دنگ رہ گیا اور نہیں سمجھ نکا کہ اسے کیا جواب دوں اس طلاق ہو جاتی ہے ) یہ کہتا ہے کہ میں دنگ رہ گیا اور نہیں سمجھ نکا کہ اسے کیا جواب دوں اس

اند بیشہ سے کہ اگر میں نے اس کو وہی کہ دیا جواس نے کہا تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے ابوجعفر طبری کے پاس پہنچا اور ان کوسب قصہ سنایا۔ انہوں نے فر مایا کہ اس سے بیالفاظ کہہ دے کہ تجھ پر تین طلاق اگر میں تجھے طلاق دیدوں تو ان ہی کلمات سے اس کو بھی خطاب ہو جائے گا اور تیری قشم پوری ہو جائے گی اور اس پر طلاق نہیں بڑے گی اور اس پر طلاق نہیں بڑے گی اور اس پر طلاق نہیں بڑے گی اور اس پر طلاق اس مت لوٹانا۔

(۱۹۷) علی بن عیسیٰ الربعی کے بارے میں منقول ہے کہ وہ کنارہ وجلہ پر پیدل جارہے تھے کہ انہوں نے رضی اور مرتضیٰ کوکشتی میں بیٹھے ہوئے ویکھا اور ان دونوں کے ساتھ عثان بن جن بھی منقو انہوں نے رضی اور مرتضیٰ کوکشتی میں بیٹھے ہوئے ویکھا اور ان دونوں کے سرمیان منظم اور انہوں نے ان سے کہا دونوں شریفوں کا بید معاملہ تعجب خیز ہے کہ عثمان تو ان کے درمیان بیٹھا ہوا ورعلی اُن سے دور کنارے پر بیدل جارہا ہو۔

(194) ابوالوفا ابن عقیل کے بارے میں از ہر بن عبدالوہاب سے منقول ہے کہ ایک مخص نے ابن عقیل ہے آ کرکہا کہ میں جب بھی نہر میں خواہ دوغو طے لگاؤں یا تین مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ پانی میرے سرے او پر ہوگیا ہے اور میں پاک ہو گیا ہوں اب میں کیا کروں۔ انہوں نے جواب دیا کہ تماز پڑھنا چھوڑ دے آ پ سے پوچھا گیا کہ یہ آ پ نے کسے فر مایا؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ دسول الله شائی ای فر مایا کہ تین سے کوئی باز پرس نہیں ہے۔ بچے ہے جب تک بالغ نہ ہوجائے اور جو خص نہر میں غوط لگائے ایک مرتبہ یا دومر تبہ یا تین مرتبہ اور پھر بھی وہ ہوئی میں نہ آ جائے اور جو خص نہر میں غوط لگائے ایک مرتبہ یا دومر تبہ یا تین مرتبہ اور پھر بھی وہ بھی نے میں خیال کرے کہ اس کا عسل نہیں ہوا تو وہ مجنون ہی ہوسکتا ہے۔

(199) اہراہیم بن وینار کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن عقیل نے بیان کیا کہ بجھے اطلاع پینی کہ سلطان محمد بن علی بغداد سینے والے ہیں۔ میں ملاقات کے لیے جبہ بہن کر نکلا اورایک ٹیلہ پر جو اُن کے راستہ پر تھا بیٹھ گیا جب وہ بیٹی گئے تو میرے بارے میں مقربین سے بو چھا کہا گیا کہ یہ ابن عقیل ہیں تو سواری کو چھے بنا کر اترے اور میرے ساتھ بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ آ ہے ساتھ ملاقات کومیراول چا ہتا تھا اور طہارت کے بعض مسائل مجھ سے دریافت کیے پھرانے فادم سے فرمایا کہ تمہارے ساتھ کیا ہے اس نے بچاس وینارنکا لے تو مجھ سے کہا یہ قبول کر لیجئے میں نے کہا مقرمایا کہ تمہارے ساتھ کیا ہے۔ اس نے بچاس وینارنکا لے تو مجھ سے کہا یہ قبول کر لیجئے میں نے کہا میرانکی ضرورت نہیں کیونکہ امیرائمو منین نے جھے کی حاج متند نہیں دینے ویاس لیے میں کئی

کا عطیہ قبول نہیں کرتا۔ جب میں اپنے مکان پر واپس آ گیا تو و کھتا ہوں کہ آیک خادم خلیفہ میرے پاس مال لے کرآ یا خلیفہ کے پاس سے اور میرے اس فعل کا خلیفہ کی طرف سے شکر ریاوا کیا اور میں سلطان محمد علی سے انکار کے وقت جانتا تھا کہ وہاں وہ مخص موجود ہے جو جملہ حالات سے خلیفہ کو باخبر کرنے کی خدمت پر متعین ہے۔

(۱۰۰۰) اور جم کوابن عقبل کا ایک بید قصد پہنچا ہے کہ ووایک دن نماز جمعہ ہے رہ گئے تو لوگ ان
کے پاس بہت متفکر آئے تو کہا کہ میں نے صند وقوں کے پاس نماز پڑھی ہے ای طرح پھرایک
مرتبہ جمعہ کی نماز سے رہ گئے تو جب لوگوں نے اس پر توحش کا اظہار کیا تو کہا کہ میں نے منارہ
کے قریب نماز پڑھی اور (حقیقت سے ہے کہ انہوں نے اپنے گھر برظہر کی نماز پڑھی تھی ) صند وقوں
سے مرادا ہے گھر کے صند وق تھے اور منارہ سے مراد بھی گھر ہی کا منارہ تھا۔

(۲۰۱) بعض فقہاء کے بارے میں منقول ہے کہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ جب میں اپنے کپڑے اتار کر اور نہر میں واخل ہو کر شسل کروں تو قبلہ کی طرف توجہ کروں یا کسی ووسری طرف تو انہوں نے جواب دیا کہ اپنے کپڑوں کی طرف توجہ کرد جوتم نے اتارے (اور کنارے پر دیجے کہ کوئی ان کولیکر نہ بھاگ جائے)

بَالِبُ اللهِ

## عابدوں اور زّاہدوں کی حکایات ِ ذ کاوت

(۲۰۲) حضرت جنیدٌ سے مروی ہے کہ میں نے (اپنے شیخ) سری مقطی سے سناانہوں نے بیان
کیا کہ میں ایک مرتبہ طرطوس میں علمت ذرب (دستوں کی بیاری) میں مبتلا ہو گیا تو قاری
صاحبان میر سے بیاس عیادت کے لیے آئے اورا یسے بیٹھ گئے کہ جانے کا نصور بی نہیں ۔ مجھے ان
لوگوں کے بیٹھنے سے نکلیف ہور بی ہے۔ کہنے لگے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ میں نے دعا کے
لیے ہاتھ اٹھا کردعا کی کہ اے اللہ ہمیں عیادت کا اوب سکھاد تیجئے۔

(۲۰۴۳) یوسف بن الحسین نے بیان کیا کہ مجھ ہے کہا گیا کہ ذوالنون اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتے ہیں۔ میں نے (اس کے شوق ہے) مصر پہنچ کر ایک سال ان کی خدمت میں گذارا پھر

ان سے عرض کیا کہا ہے استاد میں نے آپ کی خدمت کی میراحق خدمت آپ پرواجب ہے اور مجھے کہا گیا کہ آپ اللّٰد کا اسم اعظم جانتے ہیں اور آپ مجھے پہچان بچکے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی اس کا اہل آپ نے نہ پایا ہوگا میں جاہتا ہوں کہ وہ آپ بجھے تعلیم کر دیں۔ یہ س کر ذ والنون خاموش ہو گئے اور مجھے پچھ جواب نہ دیا۔ میں نے ان کے سکوت سے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ مجھے بتا دیں گے اس کے بعد چھے ماہ گذر گئے تو ایک دن میرے، پاس گھر میں ایک طباق لے کر آئے اوراس برسریوش تھااور وہ ایک رومال ہے بندھا ہوا تھا اور ذوالنون جیز ہ میں رہتے تھے كينے لگے كہم بھارے فلال دوست كو جانتے ہو جو قسطاط ميں رہتے ہيں ميں نے كہا ہاں واقف ہوں فرمایا تو پیمیں ان کے پاس بھیجنا جا ہتا ہوں تم ان کودے آؤ۔ میں نے وہ رو مال سے بندھا ہوا طباق لے لیااور میں اس کو لے کرطویل راستہ پر چلتا رہااورسو چتارہا کہ ذوالنون جیساتخص فلال شخص کے یاس مدید بھیج رہا ہے۔ ویکھٹاتو جاہے کہ اس میں کیا ہے۔ میں صبرند کر کا یہاں تک کہ بل پر پہنچے گیاوہاں بیٹھ کررومال کھولا اور ڈھکنا اٹھا یا تو اس میں ایک چو ہاتھا جوطباق سے کود کر بھا گ گیا۔ میں اس واقعہ ہے سخت غصہ میں بھر گیا اور میں نے کہا کہ ذوالنون میرے ساتھ منخراین کررہا ہے اور مجھ جیسے مخص کے ہاتھ چو ہا بھیجنا ہے اور ای غصہ کی حالت میں واپس آ گیا۔ جب ذوالنون نے مجھے دیکھا تو میرے چہرے ہے سب کچھ مجھالیا پھر کہااے احمق ہم نے تیرا تجربہ کیا تھا۔ ہم نے تیرے ہاتھ ایک چو ہاا مانت دیا تھا تو نے اس میں بھی ہمارے ساتھ خیانت کی تو تو کیاا یسے حال کے ہوتے ہوئے میں اللہ کا اسم اعظم تیری امانت میں دے دول۔ میرے یاس سے چلا جامیں آئندہ نجھے دیکھنا بھی نہیں جا ہتا۔

بَالْبِ عَن

## عرب اورعلماءعربیت کے واقعات و حکایات

(۲۰۴۷) ہم سے علی بن مغیرہ نے بیان کیا کہ جب نزار بن معد کی وفات کا وفت آیا تو اُس نے اپنے مال کواپنے بیٹوں پرتقسیم کردیا اور وہ چار ہتھے۔مضرا ورربیعہ اورایا دا ورانمار اور کہا بیٹو! میسرخ خیمہ جو چیزے کا بناہوا تھا اور جو مال اس ہے مشابہت رکھتا ہے وہ مضر کا ہے۔ اس لیے مضر کومضر

الحمراءكها جاتا تقااور بيسياه خيمهاورجو مال اس كےمشابە ہے وہ رسيعه كا ہے تو اس نے سياہ رنگ کے گھوڑے لے لیے اس لیے رہیعہ کورہیعۃ الفرس کہا گیا اور بیرخادمہ اور جو مال اس کے مشابہ ہے وہ ایاد کا ہے اور اس خادمہ کامخلوط رنگ تھا جس میں سیابی اور سفیدی تقی تو ایاد نے اہلق تھوڑے لے لیے اور پیھیلی اور بہوک انمار کی ہے جس میں بیابی نشست رکھے گا تو انمار نے اینے حصہ کی چیز لے لی اور بیٹوں ہے رہیمی کہا اگر اشیاءموجود ہ کی تقسیم کے بارے میں تم میں اختلاف واقع ہوجائے توتم کو جاہیے کہ افعیٰ بن الافعیٰ جرہمی سے فیصلہ کر الو۔ ( مذکورہ بالا قبضہ ابن الافعیٰ جرہمی کے فیصلہ کے بعد عمل میں آیا تھا) جب نزار کا انتقال ہو گیا تو ان بھائیوں میں اختلاف داقع ہوا تو انہوں نے افعیٰ کے سامنے اپنامعاملہ پیش کرنے کا ارادہ کیا اور افعیٰ نجران کا با دشاه تھا۔ یہ سب روانہ ہو گئے۔ دورانِ سفر میں مصر کی نظرا کیک قطعهٔ نزمین پر پڑی جس میں کسی جانورنے گھاس چری تقی تو کہا کہ جس اونٹ نے یہاں گھاس چری ہے وہ کا ناہے۔ربید نے کہا اوروہ نیز ھابھی ہے(لیعنی ایک کروٹ پر جھک کر چاتا ہے) اور ایاد نے کہا کہ اس کی ہم کئی ہوئی ہے اور انمار نے کہا کہ وہ بد کا ہوا ہے۔ان لوگوں نے تھوڑ ابی راستہ قطع کیا تھا کہ اُن کوا بیک شخص ملاجس کی سواری کا اونٹ کھویا گیا تھا۔اس نے ان سے اس کے بارے میں پو چھا تومضرنے کہا کیا و و کانا ہے۔اس نے کہا ہاں۔رہیعہ نے کہا کیا وہ میز صابھی ہے؟ اُس نے کہا ہاں۔ایا د نے کہا کیا اہتر یعنی بغیر دم کا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔انمار نے کہا کیاوہ بد کا ہوا ہے اس نے اس کی بھی تفیدیق کرتے ہوئے کہا کہ واللہ بیسب صفات میرے اونٹ کی ہیں مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں ہے تو ان سب نے اس سے تم کھا کر کہا کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ ان کولیٹ پڑاا در کہنے لگا کہ میں حمہیں کیسے سی مجھوں جب کہتم نے میرے اونٹ کی تمام علامات بیان کر دیں اور ان کے پیچھے لگار ہا یہاں تک کہ جب یہ نجران پہنچ مسئے اور افعیٰ جرہمی کے یہاں جا کر انزے تو اس اونٹ والے بڈھےنے باوشاہ کو پکار کر کہا کہ ان لوگوں کے ہاتھ میر ااونٹ لگا کیونکہ انہوں نے مجھے سے اس کی تمام علامات بیان کی ہیں چر کہتے ہیں کہ ہم نے اے دیکھا بھی نہیں۔افعیٰ نے ان ہے کہا کہ جبتم نے اس کودیکھانہ تھا تو اس کی صفات کیسے بیان کیں۔ تومصر نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک سمت کی گھاس چرتا چلا گیا اور دوسری طرف کی گھاس کونبیں چھیٹرا میں نے اس سے مسمجھا کہ وہ کا ناتھا۔ رہید نے کہا کہ زمین پر میں نے اس کے یاؤں سے ایک نشان کو بورامکمل

نشان پایا اور دوسرا نشان خراب اس سے میں سمجھا کہ وہ اپنے ٹیڑھے بن کی مجہ ہے ایک یاؤں زمین یرسخت ڈالتا ہے اور اس کورگر تا ہوا اٹھانے کی وجہ سے خراب کر دیتا ہے اور ایا دیے کہا کہ میں نے اس کی میشکنیوں کومجتنع اور اکٹھا دیکھا۔اس سے میں سمجھا کہاس کی دُم کئی ہوئی ہے اور اگر وہ وُم والا ہوتا تو اُس کے وُم ہلانے سے مینگنیاں متفرق ہوجا تیں اور انمارنے کہا کہ میں نے دیکھا کہ زمین کا ایباحصہ جہاں گھاس خوب مخبان ہے وہاں ہے کچھ کھائی گئی پھر دوسری ایسی جگہ ک گھاس کھائی گئی جواس سے خراب اور بدتر جگہ ہے جہاں کم گھاس ہے میں اس سے سمجھا کہ وہ بدکا ہوا ہے۔ (ورنداچھی جگہ سے کھا تا رہتا) افعیٰ نے ان لوگوں کا بیان من کر بڈھے ہے کہا کہ ان لوگوں سے تیرے اونٹ کا تعلق نبیں ہے کہیں اور جا کر تلاش کر۔ پھران سے پوچھا کہتم کون ہوتو ان لوگوں نے اپنا پورا قصہ بیان کیا اس نے ان کومر حبا کہا پھر بولا کہ باوجوداس قدر فہم و ذکاء کے جس کومیں دیکھ چکا ہوں پھر بھی تم کومیرے فیصلے کی کیسے احتیاح ہوئی؟ پھران کے لیے کھا نا اورشراب منگائی گئی جب وہ طعام وشراب سے فارغ ہوئے تومضرنے کہا کہ آج تک میں نے الی عمرہ شراب نہیں دیکھی اچھا ہوتا کہ بیقبر پر گئے ہوئے انگور کی نہ ہوتی اور رہید نے کہا کہ میں نے آج تک ابیااعلی موشت نہیں دیکھا کاش کہ وہ جس بمری کا ہے وہ کتیا کے دودھ سے نہ یرورش کی جاتی اورایا دینے کہا کہ میں نے آج تک ایساصاحب مروت وشرافت نہیں دیکھا کاش وہ ای باپ کا بیٹا ہوتا جس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور انمار نے کہا میں نے آج بک ایسی ر د فی نہیں دیکھی کیاا چھا ہوتا کہ اس کو جا ئصنہ عورت نہ گوندھتی اورافعیٰ نے ایک صخص کوان پرمتعین كرديا تفاجوان كى باتوں بركان لگائے ركھے اس مخص نے ان كى بورى گفتگواس كوسنا دى بادشاہ نے اس کے بعد ناظم شراب خانہ کوطلب کر کے اس سے بوچھا کہ جوشراب تم نے اب مہا کی تھی وہ کس طرح حاصل کی گئی ہے؟ اس نے کہا کہ بیاس انگور سے بنائی گئی ہے جو آپ کے والد صاحب کی قبر پرلگا ہوا ہے۔ ہمارے پاس اس وفت اس سے زیادہ نفیس شراب موجود زیمتی اور بادشاہ نے بمری کے بارے میں چرواہے سے تحقیق کی تو اس نے اقر ارکیا کہ ہم اس کو کتیا کا دودھ بلایا کرتے تصاور بمریوں میں اس سے فربداورکوئی بمری نتھی اس لیے ای کوؤئ کیا گیا۔ مجرابی بحل میں جا کر بادشاہ نے اس کنیز سے سوال کیا جس نے آٹا کوندھا تھااس نے بنایا کہ دہ حاکضہ ہے۔ پھرانی مال کے پاس پہنچا اور اپنے باپ کے بارے میں اس سے تفتیش کی تو اس

نے بتا دیا کہ وہ ایسے بادشاہ کے ماتحت تھی جس کے اولا دنہیں ہوتی تھی اس لیے مجھے اس بات ہے بروی گرانی تھی کہ اس کے بعد حکومت کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔تو میں نے اپے نفس پر ا کیا ایسے تخص کوقدرت وے دی جو ہمارے بہاں مہمان ہوا تھااس نے جماع کیا جس نے اس سلطنت کا وارث پیدا ہوااس تحقیق کے بعد بادشاہ ان کی ذکاوت پر جیران ہو گیااور پھران کے چیجے اس مخص کولگایا جس نے ان کی یا تیں سی تھیں کہ ان سے جو پچھانہوں نے کہا تھا اس کی وجہ . دریافت کرے۔ چنانجہ اس مخص نے مل کران سے گفتگو کی تو مصر نے کہا کہ بیشراب اس انگور ہے بنائی منی جوقبر پرنگا ہواہے مجھے ایسے معلوم ہوئی کہ شراب کا ضاصہ ہے کہ جب پی جاتی ہے تو (سرورلاتی ہے)اورغم زائل ہوجاتا ہےاوراس کا اثر بیں نے اس کے خلاف پایا جب اس کو پیاتو دل برغم کا غلبہ ہو گیا۔ رہیعہ نے کہا کہ میہ بات کہ میہ گوشت ایسی بمری کا ہے جو کتیا کے دورہ سے یا لی گئی ہے مجھ کواس وجہ ہے معلوم ہوئی کہ بھیڑ بکری اور دوسرے اقسام حیوانات کا گوشت نیجے اور چربی او پر ہوتی ہے بجز کتے کے کہ اس کا گوشت او پر اور چربی نیچے ہوتی ہے تو میں نے اس میں کتے کی پیرخاصیت و مکھ کر سمجھ لیا کہ بیالی بکری کا گوشت ہے جس کو کتیا کا دورھ پلایا گیا ہے اوراس ہے گوشت نے بیضاصیت حاصل کی اور ایا دیے کہا کدیہ بات کہ بادشاہ اپنے اس باپ کا بیانبیں ہے جس کی طرف سے منسوب کیا جاتا ہے میں نے اس طرح معلوم کی کہ اس نے ہارے لیے کھانا تیار کرایا مگرخود ہارے ساتھ نہیں کھایا میں اس سے مجھا کہ بیاس کی طبعی حالت اس کے باپ جیسی نہیں ہے کیونکہ وہ ایبانہیں کیا کرتا تھا اور انمار نے کہا کہ یہ بات کہ رونی حائضہ کے گوندھے ہوئے آئے کی ہے میں ایسے مجھا کدروٹی کوانگلیوں سے توڑنے ہے اس کے باریک ریزے ہوجاتے ہیں مگراس کے نہیں ہوتے تھے میں اس سے سمجھا کہ اس کو حاکضہ نے گوندھا تھا (اس لیے چریلی ہوگئی) اس مخص نے افعیٰ کواس تمام گفتگو ہے مطلع کیا اُس نے کہا پہلوگ تو شیاطین ہیں (ان کوجلد رخصت کرنا جاہیے ) پھران کے پاس آیا وران سے کہا کہ ا بی روداد سناؤ تو انہوں نے جو پھھان کے باپ نے وصیت کی تھی بیان کی اور جو پھھ باہم اختلاف واقع ہوا وہ بھی بیان کیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ جو مال سرخ خیمہ کے مشابہ ہے وہ مضر کا ہے ہے تو اس کے حصہ میں دینار اور سرخ رنگ کے اونٹ آئے ای لیے مصر کومصر الحمراء کہا گیا ہے۔ پھر کہااور جواموال سیاہ قبہ کے مشابہ ہیں خواہ چو پائے ہوں یا اور پچھ وہ ربیعہ کا حصہ ہے تو

اس کوسیاہ رنگ کے محوڑے دیئے گئے اس کیے اس کوربیعۃ الفرس کہا گیا اور جو مال اس خادمہ کے مشابہ ہوجس کے رنگ میں سفیدی اور سیابی ہے وہ ایاد کا ہے تو اس کے حصہ میں ابلق محوڑے اور گائے تیل آئیا ورانمار کے حق میں درہموں اور زمین کو تجویز کیا گیا اس کے بعد بیہ لوگ واپس آگئے۔

(۲۰۵) (مقولہ مؤلف) جانتا جا ہے کہ عرب بطور ضرب المثل صاحب ذکا وت کے لیے ذہاء کا استعال کرتے ہیں (دہاء کے معنی جودت رائے اور حذق کے ہیں) کہتے ہیں :ادھلی من قیس استعال کرتے ہیں (دہاء کے معنی جودت رائے اور حذق کے ہیں) کہتے ہیں :ادھلی من قیس بن ذھیر لیعنی قیس بن ذہیر سے ذیا دہ ہوئی سمجھ رکھتا ہے۔ بیٹیں بن زہیر بن عیس کا سردار تھا اور نہایت ذکی ما نا جاتا تھا اس کا مقولہ ہے کہ چارا ایسے ہیں جوجلداً بل پڑتے ہیں۔ غلام مملوک جب خود ما لک بن جائے اور بائدی جب وارث بن جائے اور بائدی جب وارث بن جائے اور برشکل تورت جب اس کا نکاح ہوجائے۔

(۲۰۷) شعمی ہے مروی ہے کہ عمرو بن معد میرب ایک دن (مسلح اورسوار ہوکر) ایک قبیلہ میں بہنچ (جس سے عداوت تقی ) تو انہوں نے دیکھا کہا لیک گھوڑ ابندھا ہوا ہےاور نیز ہ زمین میں گڑ ا ہوا ہے اور اس کا مالک ایک گڑھے میں قضا حاجت میں مشغول ہے انہوں نے اس کوللکارا کہ ا بے بتھیار سنجال میں تجھے تل کروں گا۔اس نے یو چھا کہ تو کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کے بیں عمر وین معد بکرب ہوں اس نے کہاا ہے ابوثو رتو میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے ( بیہ کہاں کی بہادری ہے) کہ تو تھوڑ ہے کی پشت پرسوار ہے اور میں کنویں کے اندر ہوں ( مردا تھی یہ ہے کہ) تو مجھ سے بیرعمد کرے کہ مجھے تو اس وقت تک قبل نہیں کرے گا جب تک میں اپنے محموژے کی پیٹے پرسوار نہ ہو جاؤں اورا پیے ہتھیار ندسنجال لوں عمرو بن معد یکرب کہتے ہیں كهيس نے اس كوريقول دے ديا كه ميں اس كواس دفت تك قتل نہيں كروں گا جب تك تھوڑ ہے برسوارنہ ہوجائے اور اینے ہتھیار نہ سنجال لے تووہ اس جکہ سے نکلا جس میں قضاحا جت کے کے جیٹا تھا اورائی تکوارکو نیام میں کر کے بیٹے گیا۔ میں نے اس سے کہا کدید کیا بات ہاس نے کہا کہ نہ میں محوڑے پرسوار ہوں گا اور نہ تجھ ہے تمال کروں گا۔اگر تو عبد تو ژنا جا ہتا ہے تو تو جان (اورتمام عمر عبد فتکنی کے داغ کومنہ براگائے پھرنا)اس کے بعد مجھے ایک مخض کو چھوڑ نااور واپس آنایژا۔ میں نے اس سے بڑا حیلیہ بازنہیں دیکھا۔

(۲۰۷)ابوحاتم اصمعی کہتے ہیں کہ ہم ہے بنی عنبر کے ایک شیخ نے بیان کیا کہ بنوشیبان نے بن العنمر کے ایک شخص کو قید کرلیا۔اس نے ان ہے کہا کہ میں اپنے خاندان والوں کے پاس قاصد بھیجنا جا ہتا ہوں تا کہ وہ میرا فیدییا دا کر دیں۔انہوں نے کہابشرطیکہ قاصد ہے جو گفتگو کرتا ہو وہ ہارے سامنے کرو۔ پھروہ قاصد کو لے آئے۔اس نے قاصدے کہا کہ بیری قوم سے جا کر کہنا كه: ان الشيعر قد ا ورق يعنى ورخول يرسية آكة ـ و ان النساء قد اشتكت يعنى اور عورتیں بیار ہو کئیں (بیوہ ترجمہ ہے جو سننے والے ظاہر معنے کے اعتبار سے مجھیں ہے ) پھراس قاصدے یو چھا کہ توسمجھتا ہے اس نے کہا ہاں مجھتا ہوں۔اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے پوچھا کہ بیکیا ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ بدرات ہے۔ کہنے لگا مجھے اطمینان ہوگیا کہ تو سمجمتا ہے(دل کی بات بیتھی کہ اب بیاطمینان ہو گیا کہ بے وقوف ہے جو کلمات میں کہوں گاوہ میرے مقصد برمطلع ہوئے بغیرضرور پہنیادے گا)اب توروانہ ہوجااور میرے متعلقین سے بیکہدو کہ ''میرے بھورے اونٹ کی پشت ہے ہوجھ اتارلو (متبادر معنے بیہ ہیں کہ اس کوفروخت کر کے میرے فدید کی رقم کا انتظام کرو) اور میری سرخ رنگ اذمننی پرسوار ہو جاؤ اور حارثہ ہے میرے معاملہ میں یوجھو۔ قاصد یہ پیغام لے کرقوم کے پاس پہنچ گیا۔قوم نے حارثہ کو بلالیا (یہ وہاں کا ایک ذہین شخص تھا) اس کے سامنے قاصد نے پوری بات بیان کر دی ھار شہنے توم ہے تنہائی میں بیان کیا کہ: ''ان الشجر قد اورق''ےاس کی مرادیہ ہے کہ قوم (بنوشیبان) مسلح ہو چکی ہے (جب کہ کوئی محف مسلح ہوجائے تو کہاجاتا ہے اور ق الوجل اور اس کا بیکہنا کہ ان النساء قد اشتكت كا (يهال المتكت كے معنے بيار ہو كئيں كي بيں بلكه) بيمطلب ہے كه انہوں نے جنگ کے لیے شکا فراہم کر لیے ہیں (شکا یانی کے چھوٹے مشکیزے کو کہتے ہیں ) اور اس کےاس اشارے ہے کہ بیرات ہے بیمراد ہے کہ بیتم پر رات کی طرح بارات کو چھا جا تیں ے اور اس کا ریکہنا کہ: عرو اجملی اس کا مطلب یہ ہے کہتم سب صمان سے کوچ کر جاؤ (صمان اس گاؤں کا نام ہے) اور اس کا بیکہنا کہ: او کبو ا ناقتی المحمواء: اس سے اس کی مرادیہ ہے کہتم جلدمیدان کی طرف نکل جاؤ (جہاں کی سرخ گھاس ہے) جب پیمطلب انہوں نے سمجھ لیا توسب اینے مکانوں سے نکل سمئے پھر جب قوم نے حملہ کیا اور لوگ وہاں پہنچے تو وہاں ان کوایک بھی نہ ملا۔

(۲۰۸) مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ مجھے ابن الاعرابی سے بیہ حکایت پہنچی کہ قبیلہ طے نے عرب کے ایک جوان کوقید کرلیا تھا تو اس کے باپ اور چھا ہنچے تا کہ فدیدد ہے کراُ ہے لے جا کیں تو ان لوگوں نے ان دونوں سے رقم بڑھانے کے لیے جھکڑ ناشروع کر دیاوہ ان کوجورقم دینا جا ہتے تھے بہلوگ اس پرراضی نہ ہوئے تو اس کے باپ نے (بیٹے کے سامنے) ان سے کہانہیں قتم ہے اس ذات کی جس نے فرقدین کو( دوستاروں کے نام جوا کٹھےرہتے ہیں ) پیدا کیا جومبح اور شام جبل ے برطلوع رہتے ہیں جو بچھ میں دینا جا ہتا ہوں اس پر بچھ بھی نہ بڑھاؤں گا'' بھر دونوں واپس آ محے اور پھر باپ نے چھاسے کہا کہ میں اسپنے بیٹے کے کانوں میں ایسی بات ڈال آیا ہوں کہ اس میں تمجھ ہے تو نجات کی راہ نکال لے گا۔اس پر زیادہ وفتت نہیں گذرا تھا کہ وہ ان ہے آ ملااور ا یک حصہ استکے اونٹوں کا بھی ہنکالایا۔ باپ نے اسکویہ بات سمجھا ٹی تھی کہ سفر میں فرقدین کا خیال ر کھنا کہ بید ونوں ستارے آج کل اس پر طلوع ہورہے ہیں اور اس نے غائب نہیں ہوتے۔ (۲۰۹) ابن الاعرابي نے جمیں پید حکایت سنا کی جوان کوان کے مشائخ ہے معلوم ہوئی تھی کہ قبیلہ بی تمیم میں کا ایک مخص تھا جس کے ایک خوبصورت بیٹی تھی اور پیخص غیرتمند تھا۔اس نے اپنے مكان میں ایک كمرہ بنوا دیا جو بني اور اس كے شوہر كے ليے خاص كر دیا تھا۔ بيشوہراس كے خاندان میں کا تھا یعنی اس لڑکی کے جیا کی اولا دمیں سے تھا۔ اب بیرحال چیش آیا کہ قبیلہ کنانہ کے ایک نو جوان کا اس کمرہ کی جانب گذر ہوا اس کی نظر اس لڑ کی پراورلڑ کی کی نظر اس پر پڑی اور دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی شدید محبت پیدا ہوگئی اس نو جوان کا اس تک پہنچنا کسی طرح ممکن نہیں تھا تو اس نے (اظہار محبت اور پیغام کے لیے ) بیصورت نکالی کہ ایک شعر بنایا اور قبیلہ کے ایک بیجے کوسکھایا اوراس کو میسمجھایا کہ کھیلنے کے حیلہ سے تو اس گھر میں چلا جا اوراس شعر کواس طرح بیڑھتے رہنا کہ ندسرکوا ویراٹھانا اور نہسی ہے مخاطب ہوکر پڑھنا اور نہ کسی کی طرف اشارہ کرنا تولڑ کے کوجس طرح سمجھایا تھااس نے اسی طرح کیا اوراس لڑکی کا شوہرا یک دودن کے بعد ایک سفر کاعزم کیے ہوئے تھالا کے نے پیشعر پڑھنا شروع کیا:

تنحی الله من یلطی علی العب اهله و من یمنع النفس اللجوج هواها (ترجمه) (خدایراکرے اس فخف کا جومجت پراہل محبت کو برارکھتا ہے اورکون فخص ہے جونفس حریص کواس کی خواہش ہے دوک سکے) لڑ کی نے جب بیشعر سنا توسمجھ کئی اور بیشعر کہا \_

الا الله الله المنفرق ليلة و تطعی نفوس العاشقين مناها (ترجمه) خبردارره! جدائی کی صرف آيک رات باقى به (کيونک شوم سفر می جانے والا بے) اور عاشتوں کے نفوس کوان کی تمنا کيں دی جا کيں گي۔

ماں نے سناتو وہ سب مجھ مجھ گئی اوراً س نے بیشعر کہا:

الا انما تعنون ناقة رحلِكم فمن كانَ ذانوق لَديه رعاها (ترجمه)ارےتم نے كوچ كرنے كے ليے ناقه كى نيت كردكى ہے نيكن جوناقه كامالك ہے وہ اس كے پاس بى اس كى مجمد اشت كرتا ہے۔

باپ نے بھی سنااورسب کھے مجھ گیا۔اس نے بیشعر کہا:

فانّا مسنوعاها و نوبی قیدها و نطرد عنها الوحش حین اَتَاها (ترجمہ) ہم اس کوچ: تیں گے اور اس کی تکہداشت کڑی کردیں گے اور جو وحثی اس کے قریب آئے گا اس کو جمگادیں گے۔

شوہرنے بھی بیاشعاری لیے اورسب واقعہ بھی گیاتواں نے بیشعر کہا: مسمعتُ الذی قُلنم فھا انا مُطلِقٌ فتاتیکم مھجورۃ لبلاھا! (ترجمہ) جو بھی تم سب نے کہاوہ میں نے س لیا میں اس کوآ زاد کیے دیتا ہوں تا کہ وہ عورت جھوڑی ہوئی بن کر اینے اہتلا و کے باعث تبہارے یاس آئے۔

چنانچےشوہرنے طلاق دے دی اوراس نو جوان نے اس کے پاس اپنارشتہ بھیج دیا اور مہر پر راضی کرلیا پھراس سے نکاح ہوگیا۔

(۲۱۰) تقی نے ہم سے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ جب ہم بھرہ میں تنے تو شدید گری پڑی اور موابند تقی تو ایک اعرابی سے کہا گیا کہ تمہاری ہواؤں کو کیا ہوا تو اس نے کہارک می کویا سچھاوگوں کی باتیں کان لگا کرمن رہی ہے۔

حاجت مند کے ساتھ اچھاسلوک کیا تو اس کوایک آ دمی نے ایک درہم دیا تو اس نے اس ہے کہا خدا تجھے اجرعطا کرے بغیراس کے کہ (پہلے ) تجھے کسی تکلیف میں ڈالے۔ ( ۲۱۲ ) ابن الاعرابي سے منقول ہے كہ ايك عربي ديهاتي نے اپنے بھائي سے كہا كه كياتم دودھ کی جھاجے بغیر کھنکارے ہوئے نی سکتا ہے؟ اس نے کہابال۔ دونوں نے اس شرط پرایک رم طے كرى جب اس نے پياتو كلے ميں تكليف ہوئى تو أس نے (محكمارنے كى تركيب تكالى اور) كها: كيش املح و نبت اقبح و انافيهااسجح (الكمات عضمقصود بين معن يه بين مینڈھا جیت کبرا ہے اور کھاس خراب ہے اور میں اس میں نرمی اختیا رکر رہا ہوں ۔مقصود کھنکھار کا بدل ح كوينانا ب) بعائى نے كہا تو كھتكھارر ہا ہے تواس نے كہا: من تنحنح فلا افلح (جو كهنكهار \_ كاوه نفع من ندر م كا \_ ايسالفاظ سے جواب ديا كه چر كهنكمار بيدا موكئ ) \_ ( ۲۱۳ ) ابراہیم بن المنذ رالحزامی نے بیقصہ سنایا کہ ایک دیہاتی صحرائی عرب کے باشندوں میں سے ایک شہری کے یہاں آیا اس نے اس کواہتے یہاں بطور مہمان تھہرایا۔اس کے پاس بہت مرغیاں تھیں اور اسکے گھر والوں میں ایک ہوی اور اس سے دو بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں۔ بیہ شہری میزبان بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا آج ناشتہ کے لیے مرغی بھون کر لے آنا۔ جب ناشتہ تیار ہو کرآ عمیا تو میں اور میری ہوی اور دونوں بینے اور دونوں بیٹیاں اور وہ اعرالی سب ایک خوان ہر بیٹھ محتے ہم نے وہ بھنی ہوئی مرغی اس کے سامنے کر دی اور کہا آپ ہارے درمیان اے تقلیم کرو بیجئے ہم نے اس سے بننے اور غداق کے لیے ایسا کیا تھا۔اس نے كهاتنسيم كرنے كاكوئى احسن طريق تو ميں نہيں جانتائيكن اگرتم ميرى تقسيم برراضى موتو ميں سب برتقتيم كرنے كو تيار ہوں ہم نے كہا ہم سب راضى ہيں۔اب اس نے مرغى كا سر پكر كر كا ثا اوروہ بجھے دیا اور کہا راس (لیعنی سر) رئیس کے لیے پھر دونوں باز و کائے اور کہا دونوں باز و دونوں بیٹوں کے۔ پھر دونوں پنڈلیاں کا ٹیس اور کہا اور کہا ساقین دونوں بیٹیوں کی پھر پیجھے سے دم کا حصه کا نااور بولا که مجز (بعنی چوتز والاحصه) عجوز (برهیا) کے لیے۔ پھر کہاز ور (بعنی دھڑ کا بورا حصہ) زائر (مہمان) کا۔اس طرح بوری مرغی پر قبضہ کیا۔ جب اگلادن آیا تو میں نے بوی سے کہا کہ آج یانچ مرغمیاں بھون لینا۔ پھر جب منج کا ناشتہ لایا عمیا تو ہم نے کہاتھیم سیجئے تو کہنے وكاميراخيال يهب كرة ب صاحبان كوميرى شام كي تنتيم قابل اعتراض مونى بم في كهانبيس ايسا

مبیں ہوا آپ تقتیم کیجئے کہنے لگا جفت کا حساب رکھوں یا طاق کا؟ ہم نے کہا طاق کا ۔ تو کہا بہتر نو یہ ہوگا تو اور تیری بیوی اور ایک مرغی پورے تین ہو گئے (یہ کہہ کر) ایک مرغی ہماری طرف مجینک دی پھرکہاا ور تیرے دو بیٹے اورا یک مرغی پورے تین ہو سکتے (بیر کہ کر) دوسری مرغی ان کی طرف بھینک دی۔ پھرکہااور تیری دو بیٹیاں اورا یک مرغی پورے تین ہو گئے ( یہ کہہ کر ) تیسری مرغی ان کی طرف بھینک دی۔ پھر کہامیں اور دومرغیاں پورے تین ہو گئے اور خود دومرغیاں لے کربیٹھ سیا۔ پھرجمیں بیدد مکھ کرکہ ہم اس کی دومرغیوں کود مکھ رہے ہیں بولا کہتم لوگ کیا دیکھ رہے ہو؟ شاید حمهیں میری طاق والی تقسیم پسندنہیں آئی وہ تو اس طرح سیحے آ سکتی ہے۔ہم نے کہا احصا تو جفت کے حساب سے تقتیم سیجئے۔ بین کر پھرسب مرغیوں کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے رکھ لیا اور بولے تو اور تیرے دونوں بیٹے اورایک مرغی جارہو گئے (یہ کہدکر)میری طرف ایک مرغی مھینک دی اور برهیا اور اس کی دونوں بیٹیاں اور ایک مرغی ان کی طرف کھینک دی اور میں اور تین مرغیال ال کرچار ہو سے (یہ کہ کر) تین مرغیال اینے آ سے رکھ لیں پھر آپ نے اپنامنہ آسان ک طرف اٹھا کرکہااے اللہ تیرابر ااحسان تونے ہی تو مجھے اس تقسیم کی سجھ عطافر مائی۔ (۲۱۴) ابن الاعرابي سے منقول ہے كہ ايك اعرابي سے سوال كيا مگياتم نے كس حال ميں صبح محذاری تواس نے کہا کہ اس حال میں کہ ہرشے کوایئے سے بھا کمآ ہوا اور نحوست کواپنی طرف ہے آتا ہواد مکھا ہوں۔

(۲۱۵) مهدی بن سابق نے بھے سے بیان کیا کہ ایک اعرابی ایک فض سے ملنے کے لیے آیا اس فخص کے سامنے ایک طباق میں انجیرر کے ہوئے تھے اس نے اس اعرابی کود کی کران کو ایک چادر سے ڈھانپ دیا اعرابی نے بھی دیکھ کیا اس فخص نے اعرابی سے کہا کہ قرآن کی بھی آیا اس فخص نے اعرابی سے کہا تو سنا ہے۔ آن کی بھی آیا سامنا ہوں۔ اس نے کہا تو سنا ہے۔ اس نے کہا ہاں سنا سکتا ہوں۔ اس نے کہا تو سنا ہے۔ اس نے کہا تو سنا ہے۔ اس نے بڑھنا شروع کیا : و الذی یو فور میڈیڈن وہ فخص بولا کہ ''نین' کہاں گیا (لیمنی و النے بین کیونکہ قین تو جا در کے و النے بین کے جواب دیا کہ (اس کی ضرورت نہ تھی کیونکہ قین تو جا در کے سنے (موجود ہی) ہے ( تین انجیرکو کہتے ہیں )۔

(٢١٦) عيسىٰ بن عمر نے بيان كيا كه ايك اعرابي كو بحرين كا دالى ( گورنر ) بنا ديا گيا۔ اس نے ، و اللہ كار كيا۔ اس نے ، و اللہ كار كيا اور كہاتم عيسىٰ بن مريم كے بارے ميں كيا كہتے ہو۔ ان لوگوں

نے کہا کہ ہم نے ان کولل کر سے سولی پراٹھا دیا۔ بیس کراس نے کہا پھر تو بیضر دری بات ہے کہ تم فیا کہ ہم نے ان کولل کر سے سوگی؟ ان لوگوں نے جواب دیا '' نظرانی نے کہا تو دیت داللہ تم یہاں سے جہت کہا تو داللہ تم یہاں سے جانہیں سکتے جب تک اس کی دیت نہ دے دو سے ۔ تو جب تک ان سے دیت نہ دوسول کرلی جانے نہ دیا۔ نہ دوسول کرلی جانے نہ دیا۔

(۲۱۷) ابن قنیبہ نے بیان کیا کہ ابوالعاج حوالی بھرہ کا عامل (گورنر) تھا اس کے سامنے عیسائی شخص لایا گیا ابوالعاج نے اس سے نام پوچھا تو اس نے اپنا نام بندار شہر بندار بتایا عامل نے کہا پھر تو تم تین ہواور ایک جزید دیتے ہونہیں خدا کی تتم ایبانہیں ہوسکتا۔ اس سے تین جزیدے وصول کیے۔

(۲۱۸) ان بی سے مروی ہے کہ اس کو تبالد کا جا کم بنایا گیا تو یہ منبر پر چڑ ھاا ور بغیر خدا کی حمد و ثناء کے بید کہنا شروع کیا کہ امیر المؤمنین نے تمہارے اس شہر پر مجھے جا کم بنا کر بھیجا ہے اور خدا کی تشم میں نہیں بہچانوں گا کہ میہ موقع حق کا ہے یا نہیں۔ بیمیر اکواڑ ہے میرے پاس ظالم آئے یا مظلوم میں تبیل تو دونوں بی کواد میٹر ڈ الوں گا۔ تو لوگ حقوق کے سلسلہ میں آئیں میں ہی لین وین کر کے جھڑے نہائیا کرتے منظم کرکوئی مقدمہ اس کے یاس نہیں لاتے ہے۔

(۲۱۹) منقول ہے کہ ایک اعرابی نے عمرو بن عبید ہے آ کر کہا کہ میری اونٹنی چوری ہوگئ آپ
اللہ ہے دعا کر دیجے کہ وہ اس کو مجھے پھر دلوا دے انہوں نے دعا کی کہ ' اے اللہ اس فقیر کی اونٹنی
چوری ہوگئ اور آپ نے بیارا وہ نہیں کیا تھا کہ وہ چوری جائے اے اللہ اس کواس کے پاس واپس
مجھج دیجے'' اعرابی نے کہا اے شیخ بس اب میری تاقہ گئے۔ اب میں اس سے نا امید ہو چکا ہوں
شیخ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ جب اللہ نے بیارا وہ کیا تھا کہ چوری نہ جائے پھر بھی
چوری ہوگئ تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ اب وہ میری اونٹنی کو واپس کرنے کا ارا وہ کرے گا۔ اب وہ

(۳۲۰) عاجب بن زرارہ نے بارگاہ کمری میں حاضری کی اجازت جابی تو حاجب نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں عرب قوم کا ایک (معمولی) شخص ہوں تو اجازت بل گئی۔ جب کسری کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے تو کسری نے بوچھا کہ تو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ایک عرب سردار ہوں۔ کسری نے کہا کیا تو نے ہی حاجب سے بیٹیوں کہا تھا

کہ میں ایک (معمولی) شخص تو م عرب کا ہوں۔ اس نے کہا بیٹک میں نے کہا تھا کیکن میں اس وقت بادشاہ کے دروازہ پر کھڑا تھا اس حال میں ان ہی کی طرح عام آ دمی تھا۔ لیکن جب بادشاہ کے حضور میں بینچ گیا تو سردار بن گیا کسری نے کہا'' نے ہ' (بیا یک فاری کلمہ ہے جس کے معتے ہیں ''خوب'' کسری جب کسی سے خوش ہو کر''زہ'' کہتا تھا تو اس کو انعام دیا جاتا تھا) اس کا منہ موتیوں سے بھردیا جائے۔

(۲۲۱) جاحظ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک اعرابی سے کہا کہ کیاتم اسرائیل کو ہمزکرتے ہو (۲۲۱) جاحظ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی سے کہا کہ کیاتم اسرائیل کو ہمزہ کے اظہار کے ہیں گر لغت میں اس کے معنی تی کے ساتھ گرانے یا جھٹکا دینے کے ہیں اور اسرائیل حضرت لیعقوب مائیوں کا نام ہے) اعرابی نے کہا اگر میں ایسا کروں گاتو بہت برا آ دمی ہوں گا۔ پھراس نے پوچھا کہتم فلسطین کو جرد سیتے ہو (جرکے اصطلاق معنی زیر کے ہیں اور لغوی معنی ہیں تھینچنا) اعرابی نے کہا پھر تو میں بڑا طاقتور ہوں گا۔

(۲۲۲) جاحظ سے بیجی معقول ہے کہ ابوصاعد شاعر نے غنوی کو ایک رفعہ لکھا جس میں یہ اشعار تحریر کے۔

رأیت فی النوم انی مالك فرسًا الله ولی نصیف و فی كفی دنانیز (ترجمه) پس نے خواب بس دیکھا كه بس ایک گھوڑے كاما لک ہوں اور میرے پاس ایک ثال ہے اور میرے ہاتھ بیس ہے دیتار ہیں۔ ہاتھ بیس بہت سے دیتار ہیں۔

فقال قوم لهم علم و معرفة رأیت خیراً و للاحلام تفسیر (ترجمه) توامحاب علم ومعرفت نے کہا تیرا خواب بہت اچھا ہے اور خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔
اقصص منامك فی دار الامیر تجد تحقیق ذاك و للقال التباشیر (ترجمه) توابا خواب امیر کی ہار گاہ میں بیان کرتواس کی حقیقت تھے کول جائے گی اور (بیخواب ایمی فال ہے) اور فال ہے اور فال ہے اور فال ہے ایمی فال ہے اور فال ہے ایمی بیار ہیں ہیں۔

غنوی نے بدر تعد پڑھ کراس کی پشت پرتحریر کردیا آصفات آخلام و مَا نَحُنُ بِتَاوِیْلِ الْاَحْلامِ بِعَلِیمِین (بیقر آن مجید کی آیت ہے جس کا ترجمہ بیہ ہے۔ بیر پیتان خیالات ہیں اور ہم لوگ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی نہیں رکھتے )۔ ہم لوگ خوابوں کی تعبیر کاعلم بھی نہیں رکھتے )۔ (۲۲۳) ایک فخص نے ابوعثان مازنی کو اینا ایک شعرسنا یا اور بوچھا کہ آی سے نزد کی بیکیا ہے؟ مازنی نے کہامیں میں جھتا ہوں کہ تونے ایک عمل کیا ہے (عمل اصطلاح اطباء میں پیٹ سے مواد خبیثۂ کوحقنہ وغیرہ کے ذریعہ سے نکالنے کی تدابیر کو کہتے ہیں ) اپنے پیٹ سے اس کو نکالنے ' کے لیے اگر تواسے چھوڑ دیتا تو مرض شک میں مبتلا ہوجا تا۔

(۲۲۲) منقول ہے کہ ایک اعرائی شتی میں سوار ہوا۔ پھراس کو پاخانے کی ضرورت ہوئی تو چلانے لگا۔ نماز۔ نماز۔ تو لوگوں نے کشتی کو کنارے کے قریب کردیا۔ تو لکلا اور قضائے حاجت کی پھرواپس آ کر کہنے گئے (اپنی کشتی ) لے جاؤتم پر بھی اس کے بعد بیدوقت آئے گا۔

(۲۲۵) ایک اعرائی نے چندلوگوں کے سامنے کھڑے ہوکر ان کے نام پو چھے ان میں سے ایک نے کہا میرا نام ویش ہے (ویش کے معنی ہیں باندھنے والا) دوسرے نے اپنا نام ملاج بتایا (ملاج کے کہا میرا نام ویش ہو (ویش کے معنی ہیں باندھنے والا) دوسرے نے اپنا نام ملاج بتایا (ملاج کے معنی ہیں روکنے والا) تبیرے نے اپنا تام خابت بتایا۔ چوتھے نے کہا میرا نام شدید ہے۔ اعرائی س کر کہنے لگا کہ میں بچھ گیا تا لے تمہارے بی ناموں سے بہاکون فخص ہے جو جھے ایس کالی دے جس میں فخش لفظ نہ ہوں اس کے انعام میں یہ نقش چا دراس کو دی جائے گی۔ وہاں گائی دے جس میں خود قضائی خود کے ہا کہا کہ دی ہوئے کہا ۔ ایک اعرائی موجود تھا اس نے کہا ''اسے ڈال دے او جھیکے'' ہشام نے (اس کو دیتے ہوئے کہا ایک دیے خدا سمجھے۔''

(٣٢٧) ابوالعينا عصاعد كے دروازے برآ كر كھڑے ہوئے تو ان كواطلاع دى كئى كد دہ نماز بڑھ د ہے ہيں تو وائيس ہو گئے ہے دروازے برآ كر كھڑے ہو ہى كہا گيا كدہ ہ نماز پڑھ د ہے ہيں ابوالعينا نے كہا ہرى چيز ہيں لذت ہوتى ہے (بعنی نے نمازی معلوم ہوتے ہيں)۔
ابوالعینا نے كہا ہرى چيز ہيں لذت ہوتى ہے (بعنی نے نمازی معلوم ہوتے ہيں)۔
(٢٢٨) حسن ہے ہو چھا گيا كہايا م بين (ہر ماہ كى تيرھويں ، چودھويں ، پندرھويں تاريخ ) كے دوزے متحب ہونے كى كيا وجہ ہے انہوں نے فر مايا ميں نہيں جانيا تو ايك اعرابي جو اُن كے حلقہ ميں جيشا تھا بولا ' ديكن ميں جانيا ہوں' آ ب نے بوچھا كہ كيا وجہ جانيۃ ہو؟ اس نے كہا كہ چا ند گرئن ہميشان ہى ميں ہے كى تاريخ ميں ہوتا ہے اور اللہ تعالى كو يہ بات بسند ہے كہ آسان پر جب كوئی امر حادث ہوتو اسی زمانہ ميں اس كی خاص عبادت كی جائے۔
جب كوئی امر حادث ہوتو اسی زمانہ ہيں زمين ميں اس كی خاص عبادت كی جائے۔

ایک اعرابی سلیمان بن عبدالملک کے دسترخوان پرشریک طعام ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھانا شروع کر دیئے۔اس سے حاجب نے کہا کہ اپنے آگے سے کھاؤ۔اس نے کہا

## 

دوسروں برعیب لگانے والاخوداس میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ بات سلیمان کو نا کوارگذری فرمایا کہ آئندہ استحض کو یہاں ندآ نے دیا جائے۔

(۲۲۹) ایک دوسرے اعرائی کوبھی سلیمان کے دسترخوان پرشر کت طعام کا موقع ملااس نے بھی آگے ہاتھ بوھائے اس نے کہا جو سبزہ زار آگے ہاتھ بوھائے تو حاجب نے اس سے کہا کہ اپنے قریب سے کھا دُ۔اس نے کہا جو سبزہ زار میں داخل کر دیا حمیااس کوا ختیا ربھی دے دیا حمیا سلیمان کواس کا جواب پسند آیا اور اس کی حاجتیں ہوری کر دیں۔

( ۲۳۰ ) ابن المد بر سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ دیکار کے تعاقب بیں ہارون الرشید اور عیسیٰ جعفر بن منصور کا بیٹا اور فضل بن رہے وزیرا ہے خدام کی جماعت میں داخل ہو گئے۔ ان کی ایک فضیح زبان اعرا فی ہے ملاقات ہوئی عیسیٰ اس سے لیٹ پڑااس صدتک کہ اس کو یا ابن الزاند یہ دیا یعنی اے زنا کار عورت کے بیٹے۔ اس نے کہا کہ تو نے کس قدرگندہ کلام کیا تجھ کو معافی ما مگنا چاہیے ور شداس کا مالی معاوضہ و بنا چاہیے۔ تھے اس بات پران وونوں خوبصورت مخصول کے فیصلہ پر رضامند ہونا چاہیے جو یہ ہمارے مابین نافذ کریں عیسیٰ نے کہا جمعے منظور ہے۔ دونوں فیصلہ پر رضامند ہونا چاہیے ہو یہ ہمارے مابین نافذ کریں عیسیٰ نے کہا جمعے منظور ہے۔ دونوں کے اعرابی سے دودا تک وصول کر لے۔ اس نے ان سے کہا کیا بہی فیصلہ ہے انہوں نے کہا ہاں۔ اعرا بی نے کہا تو یہ لوا یک درہم اور ( میں کہتا ہوں کہ کہا کیا بہی فیصلہ ہے انہوں نے کہا ہاں۔ اعرا بی نے کہا تو یہ لوا یک درہم اور ( میں کہتا ہوں کہ کہا تھا۔ کہا کیا ہی منظر ہوں کے بعد یہ سب بنی ہم سب کی ما کیں زناکار ہیں ( تم تینوں اس میں سے دودودا تک تقیم کر لینا ایک درہم چودا تگ کا میں ہوتا ہے ) اور جو میر انتہارے نہ مدواجب ہے وہ میں تمہیں بخشا ہوں۔ اس کے بعد یہ سب بنی سے باعتیار ہو گئے اور ان کے تمام دن کا تفر یکی مشغلہ اس اعرا بی کی باتنی بن تمکیں اور اس اعرا بی کی باتنی بن تمکیں اور اس اعرا بی کو بارون نے اپنے خواص میں شامل کر لیا۔

(۲۳۱) ایک اعرانی نے ایک مخص سے بیرحدیث سی جوعبداللہ بن عبائ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس محص نے جج کی نبیت کی اور کسی مجبوری کی وجہ سے وہ جج نہ کر سکا تو اس کو جج کی نبیت کی اور کسی مجبوری کی وجہ سے وہ جج نہ کر سکا تو اس کو نج کا تو اعرابی نے کہا اس سال کوئی مزدوری اس سے زیادہ ستی اور منفعت بخش نہیں رہی۔

(۲۳۲) ایک اعرابی نے رمضان میں چودھویں رات کا جاند د کیے کر کہا تو خودتو موٹا ہو گیا اور مجھے دیلا کر دیا (اس کی تجھے سزاملی ہے کہ) خدانے مجھے دکھا دیا کہتوسل میں مبتلا ہو گیا (تیرے

سیندیس ای کےداغ ہیں )۔

(۲۳۳) ایک اعرابی نے عال کو بددعا دی کہ خداتھ پرصادات ڈال دے(اسکی مرادصاد دالے حروف ہیں) بینی صفع (تھیٹر) اور صرف (بینی صرف الدہر بمعنی گردش ایام) اور صلب (سوی)۔ حروف ہیں) ایک اعرابی نے وعالی اے اللہ جس نے بھے پرصرف ایک مرتبظم کیا تو اسے جزاء خیر دے (کہ دوبارہ نہ کیا) اور جس نے بھے پر دومرتبظم کیا تو مجھے بھی جزا وے اور اس کو بھی دے اور جس نے بھے ہی جزا دیدے اسے نہ دیجئے۔

(۲۳۵) ایک اعرافی نے اپنی ہوی ہے ہو چھا کہ تمہاری ہنڈیا کس حد تک پہنچ گئی۔ عورت نے جواب دیا اسکا خطیب خطبہ دینے کیٹے کھڑا ہو چکا ہے۔ اس سے ہنڈیا کا جوش مراد لے رہی تھی۔
جواب دیا اسکا خطیب خطبہ دینے کیٹے کھڑا ہو چکا ہے۔ اس سے ہنڈیا کا جوش مراد لے رہی تھی۔

(۲۳۲) ایک مرتبہ خلیفہ مہدی نے ایک عرب بردھیا کے سامنے کھڑے ہو کر ہو چھا کہ تو کس قبیلہ نے میں جاتم قبیلہ کے بیاں قبیلہ نے میں جاتم جیسا شخص دوسر انہیں ہوا اس نے بلاتا مل جواب دیا وہی وجہ ہے جس کی بنا پر دنیا کے بادشا ہوں میں تھے جیسا نہیں ہوا۔ مہدی کو اس عورت کے ایسے فی البدیہ جواب سے چرت ہوئی اہی کو انعام عطاکیا گیا۔

(۲۳۷) اصمعی نے بیان کیا کہ ایک اعرابی عورت سے جس سے پہلے سے شناسائی تھی ہیں نے اس کے جیٹا سائی تھی ہیں نے اس کے جیٹے کا حال ہو چھااس نے کہاانقال ہو گیااور خدا کی تتم اس کے تم ہوجانے سے اللہ نے محصمصائب سے مامون کردیا بھریہ تعریز ھا:

و کنتُ اخاف الدهر ما کان باقیاً فلماً تولّی مات خوف من الدهر (ترجمه)اوروه جب تک زنده تفایل زمانه سے ڈراکرتی تفی اور جب اس نے پیٹے کھیری زمانه سے میراخوف جاتار با۔

(۲۳۸) ابن الاعرابی نے ایک مخص کو یہ کہتے ہوئے سنا'' میں تمہارے سامنے علی واٹنؤ اور ' معاویہ کا وسیلہ لا تا ہوں تو اس ہے کہا کہ تو نے تو ووسا کن جمع کردیئے ( ووسا کن حرفوں کا جمع ہونا کلام کاعیب ہے )۔

ئېلىپى:<sub>©</sub>

ایسے حیلوں کا بیان جواہل ذکاوت نے اپنا کام نکا لنے کیلئے استعمال کیے! (۳۳**۹) محمد بن سعد ہے مروی ہے کہ ہرمزان اہل فارس میں سے تھاجب جلو لا کا معاملہ ختم ہوا** تویر دجرد (شہنشاہ فارس) حلوان ہے اصفہان کی طرف نکلا پھراصطح پہنچااور ہرمزان کوتستر کی طرف روانہ کیا۔ ہرمزان نے تستر کا انتظام کیا اور قلعہ بند ہوکر بیٹے گیا اوران لوگوں کا ابومویٰ نے محاصرہ کررکھا تھا بالآ خرابل قلعہ اس شرط پر باہر آ گئے کہ ان کے بارے میں حضرت عمر بڑا تھا کے سواکسی اور کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔اس لیے ابوموئ نے ہرمزان اوراس کے ساتھی بارہ مرداروں کواسیر کر کے حضرت عمر بٹائٹڑ کی خدمت میں مدیندروانہ کردیا۔ان لوگوں کے دیبا کے كيڑے تھے اور سونے كے يلكے باند ھے اور ہاتھوں ميں سونے كے كتكن يہنے ہوئے تھے۔ان كو ی ہیئت کے ساتھ مدینہ لایا گیا تو لوگوں نے ان کو دیکھ کر تعجب کرنا شروع کر دیا۔ پھرلوگ ان کو لے کر حضرت عمر جن تُمَذِ کے مکان پر ہنچے تو وہ نہیں ملے۔ پھر آپ کولوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا۔اس پر ہرمزان نے فارس میں کہا کہ تمہارا بادشاہ کھویا گیا۔ بھر بتایا گیا کہ حضرت عمر ڈاٹاؤ سجد میں ہیں مبحد میں جا کر دیکھا کہ آ پ سر کے پنچے جا در رکھے ہوئے سور ہے ہیں۔ ہرمزان نے یو چھا کہ کیا تمہارے بادشاہ یہ ہیں۔لوگوں نے کہا کہ ہمارے خلیفہ آپ ہی ہیں اس نے یو جیما کہ کمیاان کا کوئی حاجب اور نگہبان نہیں ہےلوگوں نے کہاان کا نگہبان اللہ ہے۔ یہاں تک کہان کا دفت معین آئینجے۔ ہرمزان نے کہا مبارک بادشاہ ہیں (حضرت عمر ہاٹیؤ بیدار ہو بیکے تھے آ یے نے ان کود کیوکر ) کہا حمد وستائش صرف اللہ کے لیے ہے جس نے اس کواوراس کے متبعین کواسلام کے مقابلہ پر ذکیل کیا (پھر آپ نے ان کوٹبلیغ اسلام کی پھران کے انکار برقل کا فیصلہ کیا۔ ہرمزان نے کہا کیا آپ یانی پلاسکتے ہیں۔حضرت عمر پڑھٹو نے فرمایا کہتم برقت اور پیاس جمع نہیں سے جائیں مے۔ پھراس کے لیے یانی منگایا۔ ہرمزان نے یانی کا برتن ہاتھ میں لے لیا (حمرینے میں تو قف کیا کہ ایس حالت میں کہ برہند شمشیرسائے ہے کیا اطمینان ہوسکتا

ہے کہ یکھونٹ طلق سے اتر نے کی نوبت آتی ہے یا نہیں۔ یدد کھ کر) حضرت عمر دائٹو نے فرمایا فی لواورتم کوکوئی اندیشنہیں میں تم کوتل نہیں کروں گا جب تک تم بیٹیں پی نوگے۔ یہ من کر ہرمزان نے برتن ہاتھ سے بھینک دیا پھر عمر جڑا ٹھڑا نے قتل کا تھم دیا تو اس نے کہا کہ کیا تم مجھ کواس نہیں دے بوت ہو؟ حضرت عمر جڑا ٹھڑا نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ ہرمزان نے کہا آپ نے مجھ سے کہا کہ تم کو کی اندیشنہیں (جب تک بیٹیں پی لوسے قبل نہ کیے جاؤگا وراب اس بھینکے ہوئے پانی کا پینا مکن نہیں ہے لہذا قبل بھی واقع نہ ہوگا) میں کرز ہیراورانس اورابوسعید نے اس کی تصدیق کی۔ حضرت عمر جڑا ٹھڑا نے فرمایا اس کو خدا سمجھ اس نے اس طرح امن حاصل کرلیا کہ میں مطلع نہ ہو سکا۔ اس کے بعد ہرمزان نے اسلام قبول کرلیا۔

(۲۲۰) عبدالملک نے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ فرماتے تھے جھےکوئی دھوکہ نیس دے میں کہ عبدالملک کے جوحرث بن کعب کے خاندان سے تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے فاندان کی ایک عورت کا ذکر کیا اوراس وقت میر ہے پاس بنی حارث کا ایک نو جوان موجود تھا اس نے کہا اے امیر آپ کے لیے اس میں پھے خیر معلوم نہیں ہوتی میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو اس کے بوے لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بعد میں نے تو قف کیا پھے روز کے بعد جھے اطلاع پنجی کہ اس جوان نے اس سے نکاح کر لیا۔ میں نے اس کے پاس ایک شخص کی معرفت ہے کہ کر بھیجا کہ کیا تو نے مجھے بینیں جتلا یا تھا کہ تو نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو اس کے بوے لیے بید جب بھی جھے وہ جوان اور اس کا دھوکا یاد آتا تھا کو دیکھا تھا کہ دو اس کو چوم رہا تھا اس کے بعد جب بھی جھے وہ جوان اور اس کا دھوکا یاد آتا تھا۔

(۲۲۱) بٹیم ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے ایک قوم کے پاس اپنار شتہ بھیجا انہوں نے ذریعہ معاش دریا فت کیا تو اس نے چو پاؤس کی تجارت بیان کیا تو انہوں نے نکاح کردیا۔ اس کے بعد جب اس سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بلیاں فروخت کیا کرتا ہے۔ اس پر جھٹڑ اہوا اور بیہ مقدمہ تاضی شرح کے سامنے پیش کیا گیا قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ دواب (لیعنی چوپایہ) کا اطلاق بلیوں پر بھی ہوسکتا ہے اور نکاح کونا فذ قرار دیا۔

( ۲۴۲ ) اصمعی راوی ہے کہ محمد "بن حنفیہ نے مختار کے زمانہ میں کوفیہ آنے کا ارادہ کیا۔ جب مختار

کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے کہا کہ امام مہدی کی بیعلامت ہے کہ کوئی مخض بازار میں ان کے تکوار مارے گا تو ان پراٹر نہ ہوگا۔ جب اس گفتگو کی اطلاع محمد بن حنفیہ کو ہوئی تو (مختار کی بدنیتی سمجھ سمجے اورا بینے مقام پر ) مخمبر سمجے ۔

( ۲۴۲۳ ) داؤد بن الرشيد كبتا ب كه بين في بيثم بن عدى سے يو جها كه س چيز سے سعيد بن عبدالرحمٰن کوبیاستحقاق حاصل ہوا کہ مہدی نے اس کو قاصی بنادیا تھااورا یسے شاندارمنصب پر بٹھا دیا۔ بیٹم نے کہا کہ مہدی سے عبدالرحمٰن کا جوڑ کلنے کا دلچسپ قصہ ہے اگرتم پسند کرو سے تو ہیں مفصل بیان کر دوں گا۔ میں نے کہا واللہ مجھے شوق ہے سنا پیٹے۔ بیٹم نے کہا تو سنو جب کہ خلافت مہدی کے یاس پہنچ گئی تو سعید بن عبدالرحمٰن رہیج حاجب کے پاس پہنچااور کہا کہ میں امیر المؤمنین سے ملنا جا ہتا ہوں۔ رہیج نے کہاتم کون ہوا ورتمہاری کیا ضرورت ہے؟ سعید نے کہا میں ایک مخص ہوں میں نے امیرالمؤمنین کے متعلق ایک احیصا خواب دیکھا ہے جس کو میں ان ہے بیان کرنا جا ہتا ہوں۔ربیع نے کہاا ہے مخص بہت لوگ اپنی ذات کے بارے میں بہت ی با تنیں خواب میں دیکھتے ہیں جو پوری نہیں اتر تنیں۔ پھر کسی دوسرے کے حق میں کوئی بات دیکھی جائے تواس برکیااعما دہوسکتا ہے۔جاؤ کوئی ادر حیلہ کروجس میں اس سے زیادہ تفع ہو۔ سعید نے کہا کہا گرتم امیرالمؤمنین کومیرے آنے کی اطلاع نہ دو سے تو میں کسی دوسرے مخص ہے جوامیر المؤمنين ہے ملا سکے سوال کرنے پر اور خلیفہ ہے یہ بات ظاہر کرنے پر مجبور ہوں گا کہ بیں نے <u>ملنے کی اجازت حیا ہی تھی تکرتم نے ان کواطلاع نہ دی۔ پھرر پیچ</u> مہدی کے بیاس گیا اور کہا اے امیرالمؤمنین اپنی ذات کے بارے میں آپ نے لوگوں کولالی بنادیالوگ مختلف فتم سے جیلے بنا كرة ب كے ياس آتے ہيں۔مهدى نے كہا بادشاہوں كااپيا ہى طريقة رباہے پيركيا بات ہے۔ ر بیج نے کہا کہ ایک مخص دروازے برموجود ہے جودعویٰ کرتا ہے کہاس نے امیر المؤمنین کے حق میں ایک احچما خواب دیکھا ہے اور امیر المؤمنین ہے اس کو بیان کرنا جا ہتا ہے۔ اس ہے مہدی نے کہا ارے رہیج خدا کی متم میں بہت می خواہیں خودا بی ذات کے لیے دیکھیا ہوں جو سیجے نہیں اترتیں چہ جائیکہ کوئی دوسرامیرے بارے میں ویجھنے کا دعویٰ کرے۔جس میں بیاحتال بھی موجود ہے کہ بیراس نے گھڑ لیا ہو۔ رہے نے کہا واللہ میں نے اس سے الی ہی گفتگو کی تقی مگر وہ نہیں ما نتا۔مہدی نے کہا احیما تو اس کو بلالو۔ تو سعید کا داخلہ ہو گیا اور بیسعید بن عبدالرحمٰن ایک بہت

و جیدا ورخوبصورت چېره رکھتا تھااس کے احجیمی کمبی دا رُھی تھی اور تیز چلنے والی زبان تھی۔اس سے مہدی نے کہا کہ خداتم کو برکت دے بتاؤتم نے کیا خواب دیکھا ہے۔ سعید بن عبدالرحمٰن نے کہا اے امیر المؤمنین میرے خواب میں ایک آنے والے نے آ کر مجھ سے کہا کہ امیر المؤمنین مہدی کواطلاع کر دوکہ وہ تمیں برس اطمیتان کے خلافت پرمشمکن رہیں گے اور اس (خواب کی صدافت) کی نشانی ہے ہے کہ وہ اس رات میں بیخواب ریکھیں کے کہ گویا وہ یا قوت کے تھینے ہاتھ میں لیے ہوئے الٹ بلیٹ رہے ہیں پھران کوشار کریں گے تو پورے میں یا قوت یا کیں گے عمویا وہ باقوت ان کو ہبہ کیے عملے ہیں۔مہدی نے کہاتم نے کیسا اچھا خواب ویکھا اور ہم کو تمہارے اس خواب کا اس آنے والی رات میں امتحان بھی ہوجائے گا جیسا کہتم نے خبر دی ہے۔ بجرا گرمعاملہ تمہارے کہنے کے مطابق واقع ہوا تو ہمتم کو جو پچھتم جا ہو گے عطا کریں گے اورا گر بات اس کےخلاف نکلی تو ہم تم ہے کوئی مواخذہ بھی نہ کریں سے کیونکہ ہم کوعکم ہے کہ خواب بھی ہو بہووا قع ہوجاتا ہے اور بھی مختلف ہوجاتا ہے۔ سعید نے کہااے امیر المؤمنین میں اس وقت کیا کروں جب میں اینے گھروالوں اور متعلقین سے ملوں گا اور ان کواطلاع دوں گا کہ میں امیر المؤمنین کے حضور میں تھا اور خالی ہاتھ واپس ہوا ( تو وہ سب کس قدر ممکین اور متحیر ہوں گے ) مہدی نے کہاا بہم کیا کریں سعید نے کہا کہ امیر المؤمنین ہماری ضرورت کی چیز پچھاتو ابھی عطا فر ما دیں اور میں حلف بالطلاق کرتا ہوں کہ جو پچھ میں نے کہا ہے( کہا میرالمؤمنین کوخواب میں تمیں یا قوت دیئے جائیں ہے )وہ بالکل ٹھیک ہے تو مہدی نے تھم دیا کہ اِس کو دس ہزار درہم دیئے جائیں اور یہ بھی تھم دیا کہ کل کی حاضری کے لیے ان میں سے کوئی تفیل (ضامن) لیا جائے جب مال ان کو دیدیا گیا اور انہوں نے قبضہ میں کرلیا اور کہا گیا کہ تمہار الفیل کون ہے؟ تو سعید نے ایک خادم کوتا کا جومہدی کے سر ہانے کھڑا ہوا تھا۔ جو بہت خوبصورت تھا اور عمرہ لباس میں تھا۔ کہنے لگے کہ بیمیری کفالت کرے گا۔مہدی نے اس سے بوجھا کہتم ان کے تقیل بنتے ہوتو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے (انکار سے) شرمندگی محسوس کرتے ہوئے کہا ہاں میں کفیل ہوتا ہوں سعید بن عبد الرحمٰن واپس آ مھے۔ جب دہ رات آ محیٰ تو جیسا کہ سعید نے کہا تھا مہدی نے قطعی حرف بحرف اسی طرح خواب دیکھا اور مبح ہوتے ہی سعید دروازے پر آ موجود ہوئے اور حاضری کی اجازت طلب کی جول گئے۔ جب مہدی کی نظر سعید بریزی تو مہدی نے کہا

بولوتمہاری خواب کامصداق کہاں ہے؟ سعید نے کہا کیا امیر المؤمنین نے خواب نہیں دیکھااب مہدی نے جواب میں کچھالفاظ چبانا شروع کر دیئے۔سعید نے کہا کہ میری بیوی پرطلاق ہے اگرامیرالمؤمنین نے خواب نہ دیکھا ہو۔مہدی نے سعید سے کہا کیا ہو گیاتم حلف بالطلاق پراس قدرجری کیسے ہوگئے ۔سعید نے کہااس لیے کہ میں بچ پر حلف کرر ہا ہوں۔ پھرمہدی نے اقر ارکر لیا کہ واللہ میں نے وہ سب صاف صاف دیکھا ہے۔ سعید نے خوشی سے اللہ اکبر کہاا دریہ کہ اب وعدہ وفا سیجئے مہدی نے کہا خوشی اور عزت کے ساتھ ۔ پھرمبدی نے تھم دیا کہ ان کو نین ہزار دینار دیئے جائیں اور دس بکس ہرشم کے کپڑوں کے دیئے جائیں اور تین خاص اصطبل کے اچھی فتم کے گھوڑے مع زیور دیئے جائیں۔سعید پیعطیات لے کرواپس آ رہے تھے کہ وہ خادم ان سے آ کرملا۔جس نے ان کی کفالت کی تھی اوران سے کہا کہ میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کرسوال كرتا ہول كہ جس خواب كاتم نے امير المؤمنين سے ذكر كيا تفا كياوہ داقعي ديكھا تھا۔سعيد نے اس ہے کہا خدا کی نتم بالکل نہیں۔ پھر خادم نے بوچھا کہ یہ کیا بات ہے امیر المؤمنین نے جو کچھتم نے کہا تھااس کے مطابق خواب دیکھ لیا۔ سعیدنے کہا ہا اتنے بڑے شعبدے کی بات ہے جس کے راز کوتم جیسے لوگول پر کھولنا ٹھیک نہیں (بیراز بھی سن لو) اس کی بنایہ ہے کہ جب میں نے اینے کلام کو پوری قوت ہے امیر کے گوش گذار کر دیا تو اس کے دل میں اتر گیاا وراس کانفس اس بات میں مشغول ہو گیا اور اس کا قلب اس پرغور وفکر ہے لبریز ہو گیا اور قوت فکریہ پورے طور پر اس میں مشغول ہوگئی تو جب وہ سویا تو جس چیز میں اس کی قوت فکریہ مشغول تھی وہی چیز (نفس کے سامنے) سوتے وفت توت متحیلہ نے سامنے کردی پھر خادم نے سوال کیا کہتم نے حلف بالطلاق کیا (ایک ظنی امر پراس کی جرائت کیے ہوئی) سعید نے کہا اس ہے تو ایک ہی طلاق پڑتی ) کیونکہ طلاق مخلظہ کا حلف نہیں کیا تھا) انھی تو میرے پاس دوطلاق کاحق ہاقی تھا (اس کے بعد بیوی کی مستقل جدائی کاموقع آتا ہے ) (اگرامیرالمؤمنین وہ خواب نہ دیکھتے اورایک طلاق واقع ہو جاتی ) تو میں بیوی کے مہروں پر دس درہم اور اضا فہ کر دیتا اور خلاصی حاصل کر لیتا جس کے ساتھ (اس قدر دولت) حاصل کرلی یعنی دس ہزار درہم تین ہزار دینااور دس بکس مختلف اقسام کیٹر ول کے اور نین گھوڑ ہے۔ خادم مبہوت ہوکر سعید کا منہ تکنے لگااور بہت متعجب ہوا تو سعید نے کہا کہ میں نے خدا کی شم بالکل سے کہا ہے چونکہ تم نے میری کفالت کی تھی اس لیے میں نے اس

کی مکافات میں تم ہے بالکل سے بات کہددی۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ اس راز کو پوشیدہ رکھنا اس نے بھی ایسا ہی کیا بھرمہدی نے سعید کواپی مصاحبت کے لیے طلب کرلیا تو وہ اس کے ندیم اورمقرب ہو گئے اورمہدی کے لٹنگر پر قاضی کا منصب بھی ان کومل گیا اورمہدی کی وفات تک بیہ اس پر قائم رہے۔مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ہم ہے بیقصداس طرح روایت کیا گیا ہے اور مجھے اس کی صحت میں شک ہے۔ ایک ایسے متاز قاضی ہے ایبا قصد منسوب کیا جائے یہ بہت ہی مستعبد ہے(ازمترجم عفااللّٰدعتہ۔ یعنی کمال الدین دمیری مصنف حیوۃ الحیوان نے بیہ نپورا قصہ یّ خرتک امام ابن الجوزی کی ای کتاب سے نقل کرنے کے بعد لکھاہے'' میں کہتا ہوں کہ امام احمدٌ ہےان ہی سعید بن عبدالرحمٰن کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہان میں کوئی عیب نہ تھااور یکی بن معین نے کہا کہ بیافتہ تضاور ہیٹم بن عدی نے (جس کی روایت سے میاقصانقل کیا سی ہے )ان پر بیانہام تراشا ہے۔ یخیٰ بن معین کہتے ہیں بیٹم ثقینہیں تھااور جھوٹ بولا کرتا تھا۔ علی بن المدین کاقول ہے میں ہیٹم کوئسی درجہ میں رکھتے ہے خوش نہیں ہوں۔ابوداؤ دعجلی کا قول ہے ك وه كذاب تقارا براہيم بن يعقوب جرجاني كأ قول ہے كه بيتم ساقط الاعتبار ہے اوراس نے خود ہی اپنا پر دہ فاش کر دیا۔ ابوز رعہ نے کہا کہ وہ (روایت کے باب میں ) کوئی چیز نہ تھا۔'' (۲۲۲۳) عاصم احول ہے مروی ہے کہ ایک مخص نے ایک عورت سے نکاح کا پیام دیالڑ کی والوں نے کہا ہم نکاح نبیں کریں گے جب تک تم طلاق نہ دے دو گے اس نے ان سے کہا کہ گواہ رہو میں تین طلاق دے چکا ہوں۔اب اس سے نکاح کر دیا اور دہ اپنی پہلی بیوی کی ز وجیت پر بدستور قائم رہا اس پر تو م نے طلاق کا دعویٰ کیا اس نے ان لوگوں سے بوجھا کہ میں نے کیا کہا تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے کہا تھا ہم اس وقت تک نکاح ندکریں سے جب تک تو تین طلاق نہیں دے دے گا۔ تونے کہا گواہ رہو میں تین طلاق دے چکا ہوں اس نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ پہلے فلال عورت جوفلال کی بیٹی ہے میرے نکاح میں تھی اور میں نے اس کوطلاق دی تھی انہوں نے کہامعلوم ہے پھراس نے کہا کہ بیجی معلوم ہے کہ فلا ںعورت جوفلاں کی بیٹی ہے وہ بھی میرے نکاح میں تھی پھر میں نے اس کوطلاق دی تھی انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھراس نے کہا فلاں عورت جوفلاں کی بیٹی ہے وہ بھی میرے نکاح میں تھی اور میں نے اس کو بھی طلاق دی تھی انہوں نے یہ بھی تشلیم کمیا اس نے کہا تو پھر میں تین طلاقیں دے چکا ہوں اور یہی میں نے

کہا تھا انہوں نے کہا کہ ہماری گفتگواس ہوی کوطلاق دینے کے بارہ میں ہورہی تھی۔ یہ تناز عہ شفیق ہارہ میں ہورہی تھی۔ یہ تناز عہ شفیق بن تو اس منے لایا گیا جوعثان کے پاس جار ہے تھے۔ جب شفیق واپس آئے تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اس صورت کے بارے میں عثان سے سوال کیا تھا انہوں نے اس کی شیت کو قابل اعتبار مانا ہے۔

(۲۲۵) عوف بن مسلم نوی اپنیاب سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن محرصا حب السنداوران کے اصحاب مشرکین کے شہروں میں پھرنے کے لیے نکلے۔ وشن ان کآنے نی پر مطلع ہو گیا تو یہ بھاگے (اس دوران میں) انہوں نے ایک بوڑھے کو دیکھا جس کے ساتھ ایک غلام تھااس سے عمر بن محد نے کہا ہم کواپی قوم کا حال بتاؤ (کہ اس نے ہم کو گھیر نے کے لئے کس مقام پر گھات کا گائی ہے) اور (اگرتم نے بتا دیا تو) تم کوامن ہے اس نے کہا مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں نے شہیں بتا دیا تو یہ غلام مجھے بادشاہ کے سامنے کھینے لے جائے گا اور وہ مجھے (اس جرم میں) قبل کر دے گامیں اس لیے اس غلام کو تل کیے ویتا ہوں تا کہ (پھر مطمئن ہوکر) تہمیں آگاہ کر سکوں اس کے بعد اس نے غلام کی گردن ماردی۔ اب اس شخ نے کہا حقیقت یہ ہے کہ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ اگر تہمیں بتا نے سے میں نے انکار کر دیا تو یہ غلام سب بچھ بتا دے گا اب میں اس سے مطمئن ہوگی گیا۔ خدا کی شم اگر وہ لوگ میرے پاؤں کے نیچ بھی ہوتے تو میں اس کو نہ اٹھا تا (اور تو م کے گیا۔ خدا کی شم اگر وہ لوگ میرے پاؤں کے نیچ بھی ہوتے تو میں اس کو نہ اٹھا تا (اور تو م کے راز کوافشانہ ہونے دیتا) تو انہوں نے اس کی گردن ماردی۔

(۲۴۷) حسن بن محمارہ سے مروی ہے کہ میں زہریؒ کے پاس آیاجب کہ وہ درس حدیث ترک کر بچکے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یا تو آ ب مجھے حدیث سنا ہے اور یا میں آپ کو سناؤں ۔ فر مایا تم سناؤ میں نے کہا بچھ سے حدیث بیان کی تھم بن عتبہ نے انہوں نے روایت کیا بچی بن الجزار سے انہوں نے کہا میں نے علی علیہ ہیں سنا آپ فر ماتے تھے کہ اللہ جا ہلوں سے بیموا خذہ نہیں کرے گا کہ وہ نظم اختیار کرتے ۔ مگر اہل علم سے موا خذہ کرے گا کہ وہ نظم اختیار کرتے ۔ مگر اہل علم سے موا خذہ کرے گا کہ وہ علم کی اشاعت کرتے ۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے جا لیس حدیثیں سنا کیں ۔

(۲۷۷) حمیدی سے مروی ہے کہ ہم سفیان بن عینیہ کی خدمت میں بیٹھے تھے انہوں نے ہم سے زمزم والی حدیث بیان کی کہ وہ جس حاجت کی نیت سے پیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گامین کرایک مختص مجلس سے اٹھ کر چلا گیا اور پھر واپس آیا اور سفیان سے کہنے لگا کہ اے ابو محد کیا وہ حدیث جوزمزم کے بارے میں ہم ہے روایت کی گئی سیجے نہیں ہے۔ آپ نے فر مایا کہ سیجے ہے اس نے کہا کہ میں اس نیت ہے کہ آپ مجھے ایک سواحادیث سنا دیں زمزم کا ایک ڈول پی کرآیا ہوں پہ سفیان نے کہا میٹھواور پھراس کوایک سواحادیث سنائیں۔ ( ۲۴۸ ) این الی زریہے مروی ہے کہ جب جحاج کی آید ہوتی تھی تو سفیان بن عینہ باب بی

( ۲۴۸ ) ابن ابی زر ہے مروی ہے کہ جب حجاج کی آ مد ہوتی تھی تو سفیان بن عینیہ باب بنی ہاشم پرایک بلندمقام پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے تا کہلوگوں کود کیھتے رہیں۔ایک دن وہاں آ پ کے یاس طلبہ حدیث میں ہے ایک شخص آ جیفا اور بولا کہ اے محد کوئی حدیث سناؤ (اگرچہ بیے ہے موقع سوال تھا کہ آپ کا وہاں بیٹھنا درس حدیث کے لیے نہ تھا مگر پھر بھی بتقاضاءاخلاق آپ نے اس کو بہت می حدیثیں سنا دیں ( مگروہ بھی ایک چمیز مخص تھا) پھراس نے کہا کہ اور سنا ہے۔ آپ نے پھراورا جادیث سنائیں (جب آپ خاموش ہوئے ) تو پھراُس (بےادب) نے کہا اور سنا ہے تو آپ نے اوراحادیث سنائیں اوراس کے بعداس کودھکا دے دیا (جس سے مقصد بیقا کہ اب دور ہوجائے ) مگر وہ وادی کی طرف جا پڑا (بیدایک عیارانہ جال تھی ) اور اس کے ا کرنے کا حال لوگوں میں ایک دوسرے کے ذریعہ سے پھیل گیا اور بہت سے تجاج وہاں استھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ سفیان بن عینیہ نے ایک حاجی کوتل کردیا۔ جب بیشور وشغب بہت بڑھ گیا تو سفیان ڈر گئے اور اتر کراس مخص کے باس آئے اور اس کے سرکواپنی گود میں رکھ کر کہنے کے کہ کیا ہوا تیرے کس جگہ چوٹ لگی مگر وہ برابراینے یا وُل دے دے کر مارر ہاتھا اور منہ سے حِما گ نکال رہا تھا کہ سفیان بن عینیہ نے ایک آ دمی کو مار ڈالا۔ سفیان نے اس سے کہا کمبخت ( كيوں مجھے بدنام كررہا ہے ) كيا تونہيں ديكھ رہا ہے كەلوگ كيا كہدرہے ہيں تواس نے آہت ہے کہا کہ میں نہیں اٹھوں گا جب تک آپ مجھے ایک سواحا دیث زہری اور عمرو بن دینار کی نہ سنا دیں گے۔ جبآ ب نے سنادیں تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔

(۲۳۹) محسن بن علی التوخی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اس نے بیان کیا کہ سنہ بیالیں میں جب جج کے لیے گیا تو ہیں نے معجد حرام میں بہت سا نقد مال اور کپڑے بکھرے ہوئے دکھے میں نے لوگوں نے بتایا کہ خراسان میں ایک نیک مرد بڑا دولت مند ہے۔ جس کوعلی الزراد کہتے ہیں اس نے پچھلے سال ای طرح بہت سا مال اور کپڑنے ایک ایٹ میں ایک جس کو کپڑنے ایک ایٹ میں ایک خیس کو بیتھی میں ایک ایک میں کپڑنے ایک ایٹ معتمد کے ساتھ بھیجے تھے اور اس کو بیتھی دیا تھا کہ قریش کو عبرت ولائے جس کو

ان میں سے حافظ قرآن یائے اس کواتنا مال اورائے کپڑے دے دے ویتو پیخض جب پہلے سال یہاں آیا تھا تو بورے خاندان قرلیش میں اس کو کوئی حافظ قر آن نہ ملا بجز بنی ہاشم میں کے ایک تشخص کے تواس کو حصہ مقررہ دے دیا اوراس نے لوگوں کوسب بات (لیعنی قریش میں صرف ایک حافظ کاملنا ) بتائی اور باقی مال کوواپس لے جا کر ما لک کود ہے دیا۔ پھر جب پیسال آیا بچروہ مال اور کپڑے اس نے یہاں دوبارہ بھیج تو قریش کی تمام شاخوں میں ہے ایک خلق عظیم آ موجود ہوئی جنہوں نے (پیچھلے سال کے واقعہ ہے عبرت حاصل کر کے ) قرآن حفظ کرلیا تھا اور اس کی موجودگی میں ایک دوسرے ہے حفظ میں مقابلہ بھی کررہے تھے اور کپڑے اور درا ہم حاصل کر ر ہے تھے یہاں تک کہ وہ سبختم ہو گئے اور ایسےلوگ باقی رہ گئے جن کونہیں ملا اور وہ اس سے مطالبہ کرد ہے تھے۔ میں نے من کرکہا کہ اس شخص نے قریش کے فضائل کو پھران کی طرف واپس لانے کے لیے کیسی انچھی تدبیر کی جس کی بہتر جز الندسجانہ و تعالیٰ اس کوعطا فریائے گا۔ ( • ٢٥٠) ہم سے ابراہیم بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں اپنی پھوپھی کے یہاں گیا۔ میں نے بھوچھی زاد بھائیوں کے بارے میں یو چھا کہوہ کہاں ہیں تو انہوں نے کہا کہوہ عبداللہ بن داؤ د کے بہال گئے ہیں۔انہوں نے وہاں خاصی در کر دی پھراس کو ہرا کہتے ہوئے آئے اور کہنے کے کہم نے اس کومکان پر دیکھانو وہاں نہ ملے اور لوگوں سے معلوم ہوا کہ اپنے باغیجہ میں گئے ہیں تو ہم وہاں پہنچے اوران کوسلام کیا اورسوال کیا کہ ہم کوحدیث سناہیئے انہوں نے کہا کہ میں اس وفت معذور ہوں اس کام میں لگا ہوا ہوں۔ یہ باغیجہ ہے جس سے میرا معاش وابسۃ ہے اس کو پانی و بنے کی ضرورت ہے اور جارے پاس کوئی پانی و بنے والاموجود نہیں ہم نے کہا ہم رہٹ کو تعظما كراس كوياني ديئے جاتے ہيں۔ كہنے لگے كه اگر نيت سيجيح (يعنی محض بوجه الله ہو) موجود ہوتو ایبا کرلو۔ پھرہم نے رہٹ تھمانا شروع کیا یہاں تک کہسار ہے باغ کوسیراب کر دیا۔ پھرہم نے ان سے کہا کہ اب حدیث سنا دیجئے ہوئے میرے دل میں رکاوٹ ہے میں حدیث سنانے کے لیصیح نیت نہیں یا تااور میرے کام کے لیے تمہاری نیت سیحی تھی تنہیں اس کااجر ملے گا۔ (۲۵۱)علی بن محسن ہے مروی ہے کہ ان کے والد کہتے ہیں کہ ہمیں بغداد کے بہت سے اکابر ے معلوم ہوا کہ وہاں بل کے دوسری طرف دوا ندھے سائل پھرا کرتے ہیں ان میں ہے ایک تو امیر المؤمنین علی جانین کے نام کا واسطہ دے کر مانگا کرتا ہے اور دوسرا حضرت معاویۃ کے نام کا

واسطہ وے کر مانگا کرتا ہے اور بہت سے لوگ ان کے گر دجمع ہو جاتے ہیں وہ اپنی بھیک کے نکڑوں کوجمع کرتے رہتے ہیں۔ جب لوشتے ہیں توان نکڑوں کو ہرا ہر بانٹ لیتے ہیں اور اسی حیلیہ سے لوگوں سے وصول کرتے رہتے ہیں۔

(۲۵۲) عبدالواحد بن محد الموصلی کہتے ہیں کہ ہم ہے موصل کے ایک نو جوان نے بیان کیا کہ جب ناصر الدولہ نے ابو بکر بن رایق موصلی کوئل کیا تو لوگوں نے اس کے گھر کو جوموصل میں تھا لوٹا میں بھی لوٹے میں ایک ہزار دینار سے زیادہ تھے میں نے اس کواٹھالٹیا مگراس بات سے خاکف تھا کہ اگرای طورح اسے لے کر نکلا اور میر سے پاس کسی فوجی نے اسے دیکھ لیا تو وہ اس کو بھی سے چھین لے گا۔ اب میں نے گھر میں چکر میں چکر لگا ناشر وع کیا تو میں مطبخ میں بہتی گیا۔ وہاں سے میں نے ایک بڑا دیکچ اٹھالیا جس میں سکیات تھا (لیعن شور با جو گوشت کے ساتھ مرکہ شائل کر کے پکایا جاتا تھا) میں نے اس تھیلی کو اس میں ڈال دیا در اسکوا ہے ہاتھ پر رکھ کراٹھالیا تو جو محف بھی میر سے میا منے آیا اس نے دیکھ کریہ خیال کیا کہ میں کمزور ہوں اور بھوک نے مجھے اس پر مجبور کیا کہ میں بید یکچہ لیے جا رہا ہوں بہاں تک کہ سلامتی کے ساتھ اپنے گھر آگیا۔

(۲۵۳) قاضی ابوالحسن بن عباس نے جھ سے ذکر کیا کہ میں نے ایک دوست کو بغداد کے ایک کشتیوں سے بنے ہوئے بلی پر بیٹے ہوئے دیکھا اوراس دن تیز ہوا چل رہی تھی (جس کی وجہ بلی حرکت کر رہاتھا) اور وہ ایک رقعہ لکھ دہے تھے میں نے کہا کیا ہوگیا ایس جگہ اورا لیے وقت میں (آپ یہاں بیٹے ہوئے ہیں) کہنے لگے کہ بیں ایک ایسے تخص کو دھو کہ دینا چاہتا ہوں جس میں رعشہ ہے اور میرے ہاتھ سے دعشہ والے ہاتھ کے سے حروف نہیں نگلتے تھے تو میں نے بہاں بیٹے کا ادادہ کیا تاکہ ہوا ہے جو موجیس اٹھ کے سے حروف نہیں نگلتے تھے تو میں نے بہاں بیٹے کا ادادہ کیا تاکہ ہوا ہے جو موجیس اٹھ کرکشتیوں کو ہلاتی ہیں اس سے میرے قلم سے بھی رعشہ والے ہاتھ سے لکھے ہوئے حروف نگلیں گے اوراس کے نبط سے مشابہت ہو جا گیگ ۔ بھی رعشہ والے ہاتھ سے لکھے ہوئے حروف نگلیں گے اوراس کے نبط سے مشابہت ہو جا گیگ ۔ برا دھو کے باز جمل بغداد سے مص آیا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی ۔ وہاں پہنچ کراس نے اپنی ہوئی ہے ایک سکیم بنائی ہے اس میں بیوی سے کہا یہ احقوں کی بستی ہے اور میں نے دھو کہ دسینے کے لیے ایک سکیم بنائی ہے اس میں بیوی ہے کہا یہ احقوں کی بستی ہے اور میں نے دھو کہ دسینے کے لیے ایک سکیم بنائی ہے اس میں بیوی ہے کہا یہ احقوں کی بستی ہے اور میں نے دھو کہ دسینے کے لیے ایک سکیم بنائی ہے اس میں بیوی ہے کہا تو فلاں جگہ ہی رہا کر (اور میں بھی مدرکر تا ہوگی ۔ اس نے کہا جو مرضی ہو۔ اس بدمعاش نے کہا تو فلاں جگہ ہی رہا کر (اور میں

فلاں مسجد میں محصیا جماؤں گا) اور تو تمھی میرے باس ہے بھی نہ گذرنا اور روزانہ ایسا کرنا کہ میرے لیے دو تہائی رطل تشمش (ایک رطل آ وصیر کا ہوتا ہے) اور دو تہائی رطل با دام تازے لا کر اور کوٹ کر دونوں کوخوب گوندھ دینا اور دوپہر کے وقت اس کو ایک کوری اینٹ پر رکھ دینا تا کہ میں پہچان سکول ۔ بیا بینف فلاں ہیت الخلامیں جوجامع مسجد کے قریب ہے رکھ دیا کرناان اشیاء میں بھی اضافہ نہ کرنا اور بھی میرے پاس بھی نہ پھٹکنا۔اس نے کہا بہتر ہے۔اب اس نے بيه بهروپ بھرا كەايك اونى جبەيه ئاجوساتھ لاياتھااوراونى ياجامە يېهنااوررومال سرير باندھااور مسجد جامع کے ایسے ستون کے پاس جس کے قریب سے لوگوں کی آمدور دنت زیادہ رہتی تھی تمام دن تمام رات نماز بغیر وقفہ پڑھنا شروع کر دی بجز ایسے اوقات کے جن میں نمازممنوع ہے اور ان اوقات میں بھی جب بیٹھتا تھا توتشہیج پڑ ھتار ہتا تھاورکسی ہے ایک لفظ بھی نہیں کہتا تھا اوراپی عبکه بیدارر متا تھا۔عرصہ دراز تک اس کا بیمعمول جاری رہا لوگوں کی نظریں اِس پراٹھنا شروع ہوئمیں اورمشہور ہو گیا کہ بیرصا حب مجھی نما زمنقطع نہیں کرتے اور کھانا چکھتے بھی نہیں' تمام اہل شہر اس کے معاملہ میں جیران ہو سکتے یہ مکار شخص بھی مسجد سے باہر نہیں نکلتا تھا بجزاس کے کہ ہرروز ا یک دفعہ دو پہر کے وقت اس بیت الخلاء میں جا کر بیٹا ب کرتا تھااور اس اینٹ کے یاس جا کر جس کووه بیجانتا تقااس پروه تشمش با دام والامعجون رکھا ہوتا تھااس کو حیث کر جا تاہیے معجون اینٹ پر ر کھا ہوا بہل کریا خانہ د کھائی دیتا تھا جو تحض بھی یہاں آتا اور جاتا تھا اس کواس کے پاخانہ ہونے میں جھی شک نہیں ہوا۔ بیاس کو کھا کر تو انائی حاصل کر لیتا تھااور واپس آ جاتا تھا جب عشاء کی نماز کا دفت ہوتا یا رات کے کسی حصہ میں جب موقع دیکتا یانی بفتدرضرورت بی لیا کرتا تھا اور اہل حمص اس خوش منہی میں رہے کہ بیشاہ صاحب نہ کھانا کھاتے ہیں اور نہ یانی پینے ہیں اور ان کی شان ان کی نگاہوں میں کافی بلندہوگئی لوگ اس کی زیارت کے لیے آنے لگے اور بات کرتے تحے تو بیہ جواب ہی نہیں ویتا تھا۔لوگوں کا ایک ہجوم اس کے گر در ہنے لگا اور اس سے بات کرنے کی سب نے ہی کوشش کی مگریہ بول کرنہ دیا تو اس کی جلالت شان اور بڑھ گئی بیہاں تک کہ لوگوں نے اس کی نشست گاہ کی زمین کو ہرکتیں حاصل کرنے کے لیے چھونا شروع کر دیا اس جگہ کی مٹی یجانے گئے۔اس کے پاس بیاروں اور بچوں کواٹھا اٹھا کرلانے گئے۔ بیان پرابنا ہاتھ بچیبر دیا کرتا تھا۔ جب اس عیار نے احیمی طرح بھانپ لیا کہ اس کا مقام لوگوں کی نگا ہوں میں <sup>کس</sup> درجہ

بلند ہو چکا ہے اور اس بہروپ پر ایک سال گذر چکا تھا تو بیت الخلامیں اپنی بیوی کے ساتھ ( دوسری کانفرنس کی اور )مل کراس کو مجھایا کہ جمعہ کے دن جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو آ کر مجھے لیٹ پڑیئے اور میرے منہ پرتھپٹر مار نا اور کہنا کہ اے اللہ کے دشمن اے فاسق تو بغداد میں میرے بیٹے کونل کر کے بھاگ کریہاں آ گیااورعبادت گذار بن گیا۔ تیری عبادت تیرے منہ یر ماری جائے گی اور تو مجھے چیٹ کر چھوڑ ہیئے مت اور لوگوں سے اپنا ارادہ بیا ظاہر کرنا کہ اینے مینے کے قصاص میں تو مجھے قبل کرانا جا ہتی ہے لوگ جمع ہو کر تیری طرف بردھیں گے اور میں ان کو اس ہے روکتار ہوں گا کہ وہ تجھے تکلیف پہنچا ئیں اور میں لوگوں کے سامنے اعتراف کروں گا کہ بیشک میں نے اس کے مینے کولل کیا تھا اور تو بہ کر کے یہاں آ سکیا اللہ کی عبادت کررہا ہوں اور جو فعل شنیع مجھ سے سرز د ہوااس برندامت کے ساتھ اللہ سے توبہ کررہا ہوں تو لوگوں سے تصاص کا مطالبه کرنا کہ مجھے اس مجرم کوجوتمہارے ساسنے اقرار بھی کررہا ہے۔ تھینچ کر سلطان کے ساسنے لے جانے دو۔اب وہ تیرے سامنے دیت (لیعنی خون بہا) پیش کریں مے مگر تو قبول مت کرنا یہاں تک کہ (بڑھتے بڑھتے ) دی دیت تک پہنچ جا کیں یا جوتو مناسب موقع سمجے کہ اب وہ لوگ مجھے بچانے کی حرص میں اپنے عطیات بڑھانے سے رک گئے اور یہ یقین کر لے کہ اب اس پر اضا فیمکن نہیں رہا پھرتوان کے فعہ بیکو قبول کر لینااور مال جمع کر لینااور لے کراسی دن بغدا د ہے نکل جا نااوریبال مت تشهرنا میں بھی موقع دیکھ کر بھاگ آ وُں گااور تبخھے ہے ل جاوَں گا (پیاسکیم طے ہوگئی )اب جب کہا گلادن جمعہ کا آ گیا تو حسب تجو بزعورت پہنچے گئی اوراس کولیٹ بڑی اور جو کچھاسکو تمجھا یا گیا تھاوہ سب کچھل میں لائی تو شہردا لے کھڑے ہو گئے کہ وہ اسے تل کرڈ الیں اور کہنے لگے کہا ہے خدا کے دشمن میخص تو ابدال میں سے ہے۔ بیتو وہ ہستی ہے جس کی برکت سے دنیا قائم ہے۔ بیقطب وقت ہے اس نے ان کواشارہ کیا کہ تھم جاؤاور اس عورت کو تکلیف نہ پہنچاؤ تو لوگ تھبر گئے اس نے نما زمخصر کی اور سلام پھیر کر دیر تک زمین پرلوٹا پھر کہا اے لوگو جب سے میں آیا ہوں تم نے میمی کوئی لقمہ میری زبان سے سنا ہے؟ تو ایس کا کلام سننے کے لیے ایک دوسرے بٹارت دینے لگے تو ایک شور بلند ہوگیا کہبیں (ہم نے بھی آپ کی زبان سے کوئی بات نبیں سنی ) پھر بولا کہ میں تمہارے یہاں اس گناہ سے توبہ کر کے آیا ہوں جس کا بیہ عورت ذکر کررہی ہےاور یہ سچے ہے کہ میں بری حالت میں گرفتارا درخسارے میں مبتلا مخص تھا۔

بیٹک مجھے سے اس کے بیٹے کافٹل سرز د ہوا اور اس گناہ سے تو بہ کر کے پہاں آ گیا اور اپنی عمر عبادت میں گذارر ما ہوں اور میں برابراہیے نفس کواس پر آ ماوہ کرتا رہا ہوں کہ پھرواپس جا کر ا ہے کواس عورت کے سپر دکر دول تا کہ ریہ مجھے اسے بیٹے کے قصاص میں قبل کر دے کیونکہ مجھے ریہ کھٹکا لگار ہاہے کہ ایبا نہ ہو کہ اللہ نے میری توبہ قبول نہ کی ہوا ور میں اللہ سے برابر دعا کرتا رہا ہوں کہ وہ میری تو بہ قبول کر لیے ادر اس عورت کو مجھ پر مسلط کر دیے۔ یہاں تک کہ میری د عا قبول ہوگئی کہ بیمیرے یاس آ کئی اور مجھ براس نے قصاص لینے کے لیے قابو یالیا ہے تو اب تم اسے موقع دوکہ میہ مجھے تل کردے اور میں تنہیں اللہ کے سپر دکر تا ہوں تو ایک شور کچے گیا اور رونے یننے کی آوازیں بلند ہوگئیں اور وہ عالم شہر کی طرف جانے لگا تا کہ وہ اس کے بیٹے کے قصاص میں اسے قبل کر دے۔اب سر برآ وردہ لوگوں نے قوم سے کہا کہتم بہک گئے ہو کہ اس مصیبت ہے چھٹکارے کی راہ نہیں نکالتے ایسے بندہ َ صالح کوایے شہر میں محفوظ رکھنے کی تدبیر نہیں کرتے حمہیں جائے کہ اسعورت کے ساتھ نرمی ہے بات کرواور اس سے درخواست کرو کہ وہ ویت قبول کر لے جس کوہم سب ل کرا دا کرویں۔ پھرلوگوں نے عورت بر تھیراڈ الا اوراس سے دیت کا سوال کمیا تو اُس نے انکار کر دیالوگوں نے کہا دو دیت لے لے۔اس نے جواب دیا کہ میرے بیٹے کے ایک بال کے مقابلہ میں ایک ہزار دیت دو ۔لوگ اس پراصرار کے ساتھ بڑھتے بڑھتے دی دیت تک پہنچ گئے اس نے کہا کہتم میرے سامنے مال جمع کر کے رکھ دواگر اس کو دیکھ کرمیرا قلبی رجحان اس کے قبول کرنے کی طرف ہوگیا تو قبول کرلوں گی ورنہ میں تو قاتل کوفل کرا کر ر ہوں گی۔ تو لوگوں نے ایک لا کھ درہم جمع کر کے اس ہے کہا کہ یہ لے لے اس نے کہائمیں جی میرے نفس میں یہی اثر ہے کہ میں اپنے بیٹے سے قاتل کوتل ہی کراؤں اب لوگوں نے اس کے سامنے اپنے کپڑے اپنی جا دریں اور اپنی انگوٹھیاں پھینکنا شروع کر دیں اور عورتوں نے اپنے ز پور سھینکے استے سامان کے بعداس نے بیٹے کےخون سے دستبردار ہو جانے کا اظہار کیا اور بیہ سب سامان لے کرچلتی ہوئی اس مخص نے اس کے بعد جامع مسجد میں چندون قیام کیا یہاں تک کہ اس نے انداز ہ کرلیا کہ اب وہ بہت دورنگل چکی ہے۔ پھرایک رات میں وہ بھی بھاگ نکلا بہت ڈھونڈا گیا مگراس کا کیچھ بھی پیتانشان ندملا۔ یہاں تک کدایک طویل مدت کے بعدلوگوں کو یتہ چلا کہ وہ تو روپیہ ہٹورنے کے لیے حض ایک عیاری اور فریب تھا۔

(۲۵۵) منقول ہے کہ کوفہ میں ایک عورت تھی جس کے شوہر پڑنگی معاش واقع ہوگی اس نے شوہر سے کہا چھا ہوتا اگرتم گھر سے نکلتے اور شہروں میں سفر کر کے اللہ کا فضل تلاش کرتے تو شیخ تس شام پہنچ گیا اس نے بین سو درہم کمائے اور ان سے ایک اچھی خوبصورت او نمنی خریدی گر وہ بدخو اور جن نکلی جس نے اس کو پریشان کر دیا اور غصہ سے بھر دیا اور (ساتھ ہی ) ہیوی کی طرف بھی اس کا غصہ رجوع ہوگیا کہ اس نے سفر پر مجبور کیا تھا (نہ سفر کرتا نہ یہ مصیبت گئے پڑتی ) تو اس نے طف بالطلاق کیا کہ بیس جس دن کوفیہ بیس جاؤں گا اس کو ایک درہم میں بھی ڈالوں گا پھر (جب عصہ دفع ہوگیا تو) نادم ہوا اور (کوفہ پہنچ کر) ہیوی کوقصہ سنایا اس نے ایک بلی پھڑ کر اونٹنی کی گردن میں لئکا دی اور کہا کہ اس کو بازار لیجا اور بیہ واز لگا کہ'' لیا و بلی بین سو درہم میں اور اونٹنی کی گردن میں اور دونوں ایک ساتھ فروخت ہوں گی' اس نے ایسا بی کیا تو ایک اعرائی آ کرنا قہ کوسب طرف سے دیکھ جا گر تیرے گئے کوسب طرف سے دیکھ جا گر تیرے گئے میں بلی پڑی ہوئی نہ ہوتی ۔

(۲۵۲) ہم کوابودلا مہ کا قصہ معلوم ہوا کہ وہ ایک مرتبہ مبدی کے پاس پہنچا اوران کوایک قصیدہ سنایا مہدی نے اس سے کہا کہ جو حاجت ہو بیان کرو ۔ ابودلا مہ نے کہاا ہے امیر المؤمنین جھے ایک کا عطافر ماہ بیخے ۔ مہدی کو غصر آ گیا اور بولے کہ میں کہتا ہوں کہا نی حاجت بیان کرتو کہتا ہے کہ جھے کا دید بیخے ابودلا مہ نے کہا اے امیر المؤمنین حاجت میری ہے یا آپ کی مبدی نے کہا تیری ہے ابودلا مہ نے کہا بیری ہے ابودلا مہ نے کہا بس تو میری بی ورخواست ہے کہ جھے شکاری کما عطافر ماہ یا جا ہے مہدی نے تھم دے دیا کہا تیری ہے ابودلا مہ نے کہا بیرا کمؤمنین جب میں مہدی نے تھم دے دیا کہا اس کے ساتھ پیدل دوڑ وں گا؟ تو مہدی نے تھم دیا کہا اس کے ساتھ پیدل دوڑ وں گا؟ تو مہدی نے تھم دیا کہا اس کوایک گھوڑ ابھی دے دیا جا ہے گوڑ ابھی آ گیا تو کہا ہے امیر المؤمنین اس کی خدمت کون کر سے گا تو مہدی نے ایک غلام عطا کردیا۔ تو پھر کہنے لگا ہے امیر المؤمنین اس کی جھی تو انتظام کرد ہے تو کہ جب میں کہھ شکار لے کر گھر آؤں گا تو اس کوکون پکائے گا۔ تو مہدی نے ایک کینز بھی عطا کردیا۔ تو پھر بولا کہا ہے امیر المؤمنین میری گردن پر تو ایک عمال کا بوجھ آپڑ ایہ سب کہاں نے کھا کی منظوری بھی دیدی گئی مہدی نے کہا کہ امیر المؤمنین نے ایک ہزار جریب قطعہ ذمین عامر (آباد سر ہز) اور ایک ہزار جریب قطعہ ذمین عامر (آباد سر ہز) اور ایک ہزار جریب قطعہ ذمین عامر (آباد سر ہز) اور ایک ہزار

(۲۵۸) ضمر ہ شودب سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص کی ایک باندی تھی اس نے اس سے (۲۵۸) ضمر ہ شودب سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص کی ایک باندی تھی اس نے اس سے (باندی ہے) پوشیدہ طور پر ہم بستری کی پھر (جب خود مسل کرنا اور اس کنیز کو نہلا نا چاہا) اپنی ہوی سے کہا کہ حضرت مریم اس رات میں شسل کیا کرتی تھیں تو سب مسل کرلوتو (اس حیلہ ہے) خود بھی مسل کرلیا۔ خود بھی مسل کرلیا۔

( 109) جاحظ نے بیان کیا کہ ایک شخص داڑھ کے در دکو جھاڑنے کے سلسلہ میں لوگوں کو دھوکہ
دیا کرتا تھا تا کہ ابن ہے پچھا بیٹھ لے اور جس کو جھاڑا کرتا تھا اس سے بیہ کہددیا کرتا تھا کہ خبر دار
آج کی رات جمہار ہے دل میں بندر کا خطرہ بھی نے آنے پائے۔ اب وہ بیار تمام رات درد میں
مخر ارتا اور شبح کواس کے پاس آتا تو بیکہا کرتا تھا کہ غالبًا تمہیں بندر کا دھیان آئی ہوگا وہ کہتا کہ
بان آیا تھا تو بیہ کہددیتا تھا کہ اس وجہ ہے تو جھاڑنے نفع نہیں دیا۔

( ۱۰ ۲۰) منقول ہے کے عقبہ از دی کوا کی لڑکی کے پاس لے جایا گیا جس پراس رات میں جن کا اثر ظاہر ہوا جس میں اس کے متعلقین نے ارادہ کیا تھا کہ اس کے شوہر کواس کے پاس بھیج دیں جب عقبہ وہاں سمئے تو دیکھا کہ وہ پڑی ہوئی ہے تو اس کے متعلقین سے کہا کہ آپ (سب علیمہ ہ ہوجا کیں اور) مجھے تنہائی کا موقع دیں تو وہ ہٹ سمئے انہوں نے اس سے کہا کہ جودل کی بات ہو وہ مجھ سے بالکل کی تھے بیان کر دے اور تیری مشکل کومل کر دینا میر نے ذمہ ہوگا اس نے کہا کہ جب میں اپنے متعلقین کے بہال تھی تو میراا یک شخص سے تعلق تھا اور اب ان لوگوں نے ارا دہ کیا کہ شوہر کومیر سے پاس بھیجیں اور حقیقت ہیہ کہ میں کنواری نہیں ہوں۔ اب مجھے رسوائی کا سخت خوف ہے تو کیا تمہار سے پاس بھیجیں اور حقیقت ہیہ جور سوائی سے بہالے عقبہ نے کہا ہاں پھر اس کے متعلقین (شوہر وغیرہ) سے ملے اور کہا کہ جن نے نکل جانے کو مان لیا ہے۔ ابتم پہند کر لوکہ اس کے بدن کے کس عضو سے اس کو نکلوا تا چا ہجے ہوا ور یہ بھی لوکہ جس عضو سے اس جن کو باہر کیا جائے گا وہ لازی طور پر بیکار ہوجائے گا۔ اگر آ تھوں سے نکلا تو یہ اندھی ہوجائے گی اور اگر کان جائے گی اور اگر ہوجائے گی اور اگر کان جوجائے گی اور اگر فرج سے نکلا تو لئجی ہو جائے گی اور اگر فرج سے نکلا تو لئجی ہو جائے گی اور اگر می ہوجائے گی اور اگر فرج سے نکلا تو لئجی ہوجائے گی اور اگر فرج سے نکلا تو لئجی ہوجائے گی اور اگر فرج سے نکلا تو لئجی ہوجائے گی اور اگر فرج سے نکلا تو اگر ہوجائے تو عقبہ نے ( بیکھ جھاڑ پھو تک کا دکھا واکر کے ) آگر آپ سے اس شیطان کوفرج سے بی نکال دیجئے۔ تو عقبہ نے ( بیکھ جھاڑ پھو تک کا دکھا واکر کے ) اس کے متعلقین نے کہا اس نے ایسا کر دیا۔ پھر عور سے شوہر کے پاس چلی گئی۔ آپ کو بیس بھی گئی۔ اس کولیقین دلا دیا کہ اس نے ایسا کر دیا۔ پھر عور سے شوہر کے پاس چلی گئی۔ اس کولیقین دلا دیا کہ اس نے ایسا کر دیا۔ پھر عور سے شوہر کے پاس چلی گئی۔ اس کولیقین دلا دیا کہ اس نے ایسا کر دیا۔ پھر عور سے شوہر کے پاس چلی گئی۔

(۲۷۱) ایک شخص نے احنف بن قیس کے تھپٹر ماراانہوں نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں مارا اس نے کہا کہ مجھے سے اس پر ایک رقم طے کی گئ ہے کہ میں سردار بی تمیم کے مُنہ پرتھپٹر ماردوں۔ احنف نے کہا تو بھا۔ کیونکہ سردار بنی احنف نے کہا تو بھے تھا۔ کیونکہ سردار بنی احنف نے کہا تو بھے تھا۔ کیونکہ سردار بنی تمیم وہ ہے۔ وہ شخص چل دیا اور حارثہ کے منہ پر جا کرتھپٹر ماردیا۔ حارثہ نے اس کا ہاتھ کا ٹ دیا اوراحنف نے بہی سوما تھا۔

(۲۲۲) ابوجم الخشاب نموی سے مردی ہے کہ ایک جولا ہے کا گذر ایک طبیب پر ہوا اس نے دیکھا کہ وہ کسی مریض کے لیے نقوع (جو کسی عراق یا پانی میں دوا کو بھگوکراس کا زلال) تبح یز کر ہا ہے اور کسی مریض کے لیے تقربندی (المی کے کثارے) تبح یز کر رہا ہے اس نے کہا کون ہے جو اس کام کوعمر گی ہے نہ کر سکے وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس سے کہا میرے لیے ایک بڑا مما مہنا دے اس نے کہا کہ کس چیز نے تجھے اتنا بلند پرواز کر دیا۔ وہ بولا میں تو اب تھیم ہوں گا۔ وہ بولی ایسانہ کر بیٹھا ور اوگوں کو جان سے مارے گا تو لوگ تجھے سنگوا دیں گے اس نے کہا یہ اس اس کے کہا ہے کہا کہ کس چیز نے مرمطب شروع کر دیا گیا ) سکے دن جا کر بیٹھا ور لوگوں کے اس کے کہا ہے کہا ہے دن جا کر بیٹھا ور لوگوں کے کہا ہے کہا ہے کہا ہے دن جا کر بیٹھا ور لوگوں کے کہا ہے کو کہا ہے کہا کہا ہے کہا ہ

ليے دوائيں تجويز کرتے رہے اور کافی روپے کما ليے (اور کئی دن ایسے کرتا رہا) پھرآ کر بيوی ہے کہا کہ میں روزانہ ایک گولی بنالیتا ہوں (اور ہریار کووہی دیتا ہوں) دیکھ کتنا کما چکا ہوں۔ اس نے کہاریکام چھوڑ و ہے تھیم جی نے کہاا بیانہیں ہوسکتا (اس گفتگو ہے ) ووسرے دن ایسا ہوا كەايك باندى كاڭذرخكيم جى ( كےمطب ) كى طرف ہوااس نے دىكھ كرانى مالكەسے كہاجو يخت بیارتھی میراجی جا ہتا ہے کہ نیا طبیب تمہارا علاج کرے اس نے کہا اس کو بلا لے چنانچہ آپ تشریف لے آئے اور حال میتھا کہ اس بیار کا مرض تو ختم ہو چکا تھا صرف کمزوری باقی تھی ( مگروہ پینہ مجھی تھی ) حکیم جی نے تبویز کیا کہا کیے مرغی بھون کرلا ؤوہ لا فی گئی اور مریضہ نے خوب کھائی تو ضعف جاتار ہااور و ہ اٹھ جیٹھی (پھرتو خوب واہ واہ ہوئی) شدہ شدہ بیخبر بادشاہ تک پہنچ گئی اس نے اس کو بلا کرجس مرض میں وہ مبتلا تھا اس کا اظہار کیا۔ا تفاقیہ طور پر اس نے ایک ایسی دوا کہہ دی جواس کوموافق آ گئی۔اس کے بعد سلطان کے پاس ایسے لوگوں کی ایک جماعت پیچی جواس جولا ہے کو پیچانتی تھی انہوں نے سلطان سے کہا کہ بیٹفس ایک جولا ہا ہے یہ کی پیس جانتا۔ سلطان نے کہاا*ں شخص کے ہاتھ سے مجھے صحت ہوئی اور فلال عورت کوای کے علاج سے صحت* ہوئی (بیمیرا تجربہ ہے اس کےخلاف) میں تمہاری بات سلیم نہ کروں گا۔ انہوں نے کہا ہم تجربہ کرانے کے لیے اس کے سامنے چند مسائل رکھتے ہیں۔ باوشاہ نے کہا ایسا کرلواورانہوں نے سیجے سوان ت ججویز کر کے اس ہے کیے اس نے کہا کہ اگر میں ان مسائل کے جوابات تمہارے سامنے بیان کروں گا۔ تو تم جواب کونہیں سمجھ سکو گئے کیونکہ جوابات کو وہی سمجھ سکتا ہے جو طبیب ہو لیکن (اگرتمہیں تجربہ ہی کرنا ہے تو اس طرح کراو) کیا تمہارے میہاں بڑا شفاخانہ نہیں ہے لوگوں نے جواب دیا کہ ہے پھراس نے کہا کیااس میں ایسے بیار نہیں ہیں جومت سے پڑے ہوئے ہوں لوگوں نے کہا ہیں۔اس نے کہا بس میں ان کا علاج کیے دیتا ہوں تم دیکھو گے کہ سب کے سب عافیت کے ساتھ گھنٹہ بھر میں اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ کیا میری قابلیت کے اظہار کے لیے کوئی دلیل اس سے بردی ہو علتی ہے؟ لوگوں نے کہانہیں۔ پھر پیشفا خانے کے دروازے پر پہنچا ورلوگوں سے کہاتم سب یہاں ہیٹھو۔میرے ساتھ اندرکوئی نہ آئے اور تنہا داخل ہوا۔اس کے ساتھ صرف افسر شفاخانہ تھا۔اس نے افسر سے کہا کہ جو پچھمل میں کروں گا اگر تو نے کسی کے سامنے اس کا اظہار کیا تو میں تخجے میمانسی دلا دوں گا اورا گرتو خاموش رہاتو مالا مال کر دوں گا۔

اس نے کہا میں نہیں بولوں گا۔ اس کو حلف بالطلاق ولا یا پھراس ہے یو چھا کیا تیرے یاس اس شفاخانہ میں تیل موجود ہے اس نے کہاہاں۔ کہا کہ لے آ اوروہ بہت ساتیل لے آیا۔ اس نے وہ ا یک بڑی و گیگ میں ڈالا اور اس کے نیچے آ گ جلائی جب تیل خوب جوش مار نے لگا تو سریضوں کی جماعت کوآ واز دی ان میں ہے ایک مریض ہے کہا کہ تیری بیاری صرف اس سے دفع ہو سکتی ہے کہ اس ویک میں بیٹھ جائے۔مریض اللہ کو یا دکرنے لگا۔اے اللہ تو ہی مدد گار ہے۔ تھیم جی نے کہار یو کرنا ہی پڑے گا۔اس مریض نے، کہا <u>مجھ</u>تو شفا ہو چکی تھی بس معمولی سا در دفھا سرمیں \_ حکیم جی نے کہا پھرشفاخانہ میں تو کیوں پڑار ہا۔ جب اچھا ہو چکا ہے۔اس نے کہابس یوں ہی کوئی خاص وجہنیں ۔ حکیم جی نے کہا تو چلا جاا ورلوگوں ہے کہتے جانا کہ میں تندرست ہو چکا۔وہ وہاں سے نُکل کر بھا گااورلوگوں ہے کہہ گیا کہ میں شفایا ب ہوگیاان حکیم صاحب کی آ مدہے پھر دوسرے مریض کا نمبرآیا اس سے بھی وہی ارشاد ہوا کہ تیری بیاری صرف اس طرح دفع ہوسکتی ہے کہ تو اس دیک میں بیٹھ جائے۔اس نے کہا اللہ اللہ اجی میں تو تندرست ہو چکا ہوں تکیم جی نے کہااس میں بیٹھنا ضروری ہےاس نے کہا میں تو آج ہی شام کورخصت ہونے کا ارادہ کررہا تھا۔اب حکیم جی نے فر مایا اگر تجھے شفا ہوچکی ہے تو چلا جااورلوگوں سے کہتے جانا کہ میں اچھا ہو سیا ہوں وہ بھی نکل کر بھا گا ( جان بچی لا کھوں یائے ) اور لوگوں ہے کہنا گیا کہ حکیم صاحب کی برکت سے مجھے صحت ہو چکی ہے بہی حال سب کا ہوا یہاں تک کے سب حکیم صاحب کاشکریدادا کرتے ہوئے رخصت ہوگئے (بتاداں آنچناں روزی رساند کے دانااندراں جیراں بماند )۔ (۲۲۳)اکیے عورت کا ایک آشنا تھا۔اس نے تشم کھائی کہ جب تک تو کوئی ایسا حیلہ نہیں کر ہے گی کہ میں تیرے شوہر کے روبرو تجھ ہے جماع کروں میں تجھ سے بات نہ کروں گا۔اس نے ایسا حیلہ کرنے کا وعدہ کرلیا۔اس کا ایک دن مقرر ہو گیا اور ان کے گھر میں ایک بہت لمبا تھجور کا درخت تھا۔اسعورت نے اپنے شوہرے کہا میرا دل جا ہتاہے کہاس تھجوری چڑھ کر تھجوری ا ہے ہاتھ سے تو ژکر کھاؤں ۔اس نے کہاا بیا کر لے جب وہ بالکل چوٹی پر چڑھ گئی تو اپنے شوہر کی طرف و کی کر ہولی کہ ہائیں بیاتو غیرعورت کے ساتھ کیا کررہا ہے برد اافسوس ہے تخفے شرم نہیں آتی کہ میری موجود گی میں تو اس ہے جماع میں مشغول ہے اور گالیاں دیتی اور چینی رہی اور وہ قتم کھا تار ہا کہ میں تو یہاں اکیلا ہوں یہاں کوئی دوسراموجود بھی نہیں۔ پھراتر کراس ہے جھڑتی ربی اور وہ حلف بالطلاق کرتار ہا کہ وہ بالکل اکیلاتھا۔ پھراس نے عورت سے کہا تو بیٹے میں اوپر جڑھ کر دیکھتا ہوں۔ جب وہ درخت کی چوٹی پر پہنچ گیا۔اس نے اپنے آشنا کو بلالیااس نے اس سے مند کالا کرنا شروع کر دیا۔شوہر نے اوپر سے جب نیچے مید معاملہ دیکھا تو اس نے بیوی سے کہا میں تیرے قربان اپنے ول میں اس بات کا پھر رنج مت رکھ جوتو نے میرے بارے میں بیان کی تھی جو بھی اس درخت پر چڑھے گا وہ ایسا ہی دیکھے گا جیسا کہ تو نے دیکھا تھا (اور اب میں بھی کھے ای طرح دیکھا تھا (اور اب میں بھی کھے ای طرح دیکھا تھا (اور اب میں بھی کھے ای طرح دیکھا تھا (اور اب میں بھی

( الا الا الوعبيد و مغم بن التى نے ذکر كيا ہے كه ايك دن فرزوق ايك خوش رنگ منقش چاور اوڑ ھے ہوئے ايك عورت كے پاس ہے ( جوا ہے مكان كر يب كھڑى ھى) گذرا بھراس كو ركھنے لگا ( كريسى خويصورت ہے) اس كى باندى نے كہا كہ يہ چاوركيبى اچھى ہے ۔ فرزوق نے كہا گر تيرى ما لكہ مجھے بوسد دينے كى اجازت دے دے دے تواسے يہ چاور دے دول ۔ باندى نے كہا گر تيرى ما لكہ مجھے بوسد دينے كى اجازت دے دے دے تواسے يہ چاور د دول ۔ باندى نے مالكہ ہے كہا كہ اس اعرائي كو بوسد دينے ميں كيا نقصان ہے جس كو يہاں كوئى پيچانتا بھى نہيں ۔ اس عورت نے اجازت دے دى تو فروز ق نے اس كا بوسد ليا اوراس كوچا در ديدى ۔ پھراس كنير اس عورت نے اجازت دے دى تو فروز ق نے اس كا بوسد ليا اوراس كوچا در ديدى ۔ پھراس كنير باتھ پرد كھا تواس نے گا ك باتھ ہے گرا ديا وہ گر كرثو نے گيا۔ اس كے بعد فرزوق درواز سے پر بيٹھے بى د ہے تا تك مصاحب مكان آ گيا اس نے كہا اے ابوفراس كيا كوئى حاجت ہے؟ فرزوق نے كہا نہيں كيكن ميں من اس كے باتھ ہے گرا وقت كي كہا نہيں كيكن ميں الا يا گيا وہ ميرے ہاتھ ہے گر کر گوٹ گيا تواس كھر والوں نے اس كے بدلہ ميں ميرى چا در پر قبط كر ليا۔ اس محف نے گھر جا کر يوٹ گيا تواس كھر والوں نے اس كے بدلہ ميں ميرى چا در پر قبط كر ليا۔ اس محف نے گھر جا کر يوٹ گيا تواس كھر والوں نے اس كے بدلہ ميں ميرى چا در پر قبط كر ليا۔ اس محف نے گھر جا کر يوپ گيا تواس كھر والوں نے اس كے بدلہ ميں ميرى چا در پر قبط كر ليا۔ اس محف نے گھر جا کر يوپ كيا تواس كھر والوں نے اس كے بدلہ ميں ميرى چا ور درواز ہے دیں کوپ کوپ کیا تواس کی موروں کیا تواس كی جواس كی جا دروانہ کی کردو۔

بُابِ عِن

ایسے حیلوں کا ذکر جن کا انجام مقصود کے خلاف نکلا

(۲۲۵) ابراہیم ہے منقول ہے کہ جب امیر معاویہ بوڑھے ہو گئے توان کو بے خوابی کی شکایت ہوگئی اور جب ان کی آئیگئی تھی تو نا تو سوں کی آ وازیں جگادیا کرتی تھیں ۔ایک دن جب مسج کے وفت حضرت معاویة کی مجلس میں لوگ جمع ہو گئے تو معاویة نے کہا اے جماعت عرب تم میں کوئی ایبا (بہادر) ہے کہ میں اس کو جوتھم دوں وہ اس کی تقبیل کر ہےا در میں اس کو بقدر تین دیت مال پہلے دے دو**ں گااور بفترر دودیت مال اس دفت دیا جائے گاجب واپس آجائے گا تو قبیلہ غس**ان ۔ کا ایک نو جوان کھڑا ہو گیا اور بولا کہا ہے امیر المؤمنین میں تیار ہوں۔معاویہ نے کہا یہ کام ہے کہتم میرا بیخط بادشاہ روم کے پاس لے جاؤ۔ جب تم اس کے فرش پر پہنے جاؤ تو اذ ان دے دو اس نے یو چھا کہ پھرکیا کرناہے؟ معاویہؓ نے کہابس اور پچھنیں۔اس نے کہا کہ اتن تھوڑی محنت کا آپ نے بڑامعاوضہ دیا۔ میخض خط لے کرروانہ ہو گیا۔ جب قیصرروم کے فرش پر پہنچا تو اس نے اذان دیدی۔امراء در باراس حرکت پر جیران رہ گئے اورانہوں نے تلواریں سونت کیں تو فورا بادشاہ روم دوڑ کراس غسانی کے باس آ گیا اوراس کواپنی آ ڑ میں لے لیا اوران لوگوں کو حضرت عیسیٰ کا واسطہ اور اپنے حقوق کا واسطہ دیے کرنٹل ہے باز رکھاحتی کہ و ولوگ رک گئے پھر اس کواینے ساتھ تخت تک لے گیا اور خود تخت پر بیٹھ گیا اور اس کو بائیں طرف بٹھایا۔ پھر کہاا ہے امراء در بارحقیقت بیرے کہ معاویۃ بوڑھا ہو گیا ہے اور بڑھا ہے میں بیخوانی کی بیاری ہوجاتی ہے۔اس کو ناقوس کی آ وازوں ہے تکلیف پینچی تو اس نے بیرجا ہا کہ پیخص اذ ان کی بنایر یہاں تہارے ہاتھوں ہے تل کر دیا جائے تو (اس کو بہاند بنا کر) جواس کے شہر میں ناقوس پھو نکنے والے ہیں ان کووہ قبل کرڈ الے اور خدا کی شماس کی أمید کے خلاف ہم اس کواس کے پاس (صحیح سلامت ) واپس بھیجیں گئے بادشاہ روم نے اس شخص کو جوڑ ااورسواری دے کرواپس کر دیا۔ جب یہ تھے **لوٹ کرمعاویہ کے یاس پہنجاتو معاویہ نے اس سے کہا کیاتو مجھ تک آ** گیا سچھے سلامت اس نے کہا جی ہاں (صحیح سلامت آ گیا) گرآ پ کی عنایات سے نہیں اور کہا جاتا ہے کہ (ہرزمانہ میں ) مسلمانوں میں جیسا خلیفہ ہوتار ہااس کے بالقابل روم میں ویسابی بادشاہ ہوتار ہاہے۔اگر يهال مختاط ہوا تو و ماں بھی و بیبا ہی مختاط اگریہاں عاجز ہوا تو و ہاں بھی عاجز چنا نچہ حضرت عمر جڑتاؤ کے عہد میں جو با دشاہ تھا( وہ بھی عمر ﴿ اللّٰهِ أَنْ كَي طَرْحَ بِرُ اللَّهِ بِرَتُهَا ﴾ اسی نے ان میں د فاتر کانظم قائم كيا اور دشمنوں ہے حفاظت کے سامان کیے اور جو بادشاہ معاویۃ کے زمانہ میں تھاوہ احتیاط وعمل میں معاويه كےمشابرتھا۔

(۲۷۷) ایک فوج کے ملازم نے اپنا قصہ بیان کیا کہ میں ملک شام کے سفر کے لیے روانہ ہوا

اس کی ایک بستی میں جانا جا ہتا تھا۔ میں راستہ میں تھاا در چندکوں طے کر چکا تھااور تھک گیا تھا میں ا یک جانور پرسوارتها اوراس پر ہی میرا زادِراہ اوررو پیدتھا اورشام قریب آ چکی تھی۔ دفعتۂ میری نظرایک بڑے قلعہ پر پڑی اوراس میں ایک راہب کودیکھا جوصومعہ میں تھا۔وہ میری طرف آیا اور میرا استقبال کیا اور مجھ ہے اپنے پاس رات گذار نے کی خواہش کی اور یہ کہ میں اس کی **ضیادنت قبول کروں میں اس پر تیار ہو گیا۔ جب میں اس کلیسا میں پہنچا تو اپنے سوا مجھے کو ئی اور نظر** نہیں آیا۔اس نے میری سواری کو پکڑ کر باندھا اوراس کے آگے جوڈالے اور میرے سامان کو ا کیک کمرے میں رکھا اور گرم یانی لے کر آیا۔ بیاز مانہ سخت سردی کا تھا اور برف گر رہی تھی اور میرے سامنے بہت می آگ روشن کر دی اور بہت احیصا کھا نالا کر کھلایا۔ جب رات کا ایک حصہ محذر گیااور میں نے سونے کا ارادہ کیا تو میں نے اس سے سونے کی جگہ اور بیت الخلاء کا راستہ معلوم کیا تواس نے مجھے راستہ بتایا۔ بیت الخلاء بالا خانہ پرتھا جب میں قضا حاجت کے لیے اوپر سیااور بیت الخلا کے دروازے میر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بوریہ ہے۔ پھر جب میرے دونوں پاؤں اس پررکھے گئے تو میں نیچے آگرا (کلیسا ہے باہر)میدان میں پڑا تھا۔ وہ بور ہے چھت سے باہر کے حصہ پر اٹکا یا ہوا تھا اور اس رات میں بہت برف گر رہا تھا۔ میں بہت **چلا یا تکراس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں کھڑا ہو گیا۔میرا بدن زخمی تھا تگراعضا سالم نتھ میں** برف ہے بیچنے کے لیےا کی محراب کی نیچے کھڑا ہو گیا جواس قلعہ کے درواز ہ میں تھی دفعتہ ایک ا تنابزا پھرآ کریڑا کہ اگروہ میرے سریرلگتا تو اس کو پیس دیتا میں وہاں ہے بھا گتا اور چلا تا ہوا نکا تواس نے مجھے گالیاں ویں تو میں سمجھا کہ بیسباس کی شرارت ہے جومیرے سامان کولو نے کے لیے کی ہے جب میں نکلاتو مجھ پر برف گرتار ہا جس ہے میرے کپڑے بھیگ گئے اور میں نے اپنی حالت پرنظر کی کہ بیر میرابدن اکڑا جار ہاہے سردی اور برف سے تو میں نے بیر کیب سوچی کہ کہ تقریبا تمیں رطل (پندرہ سیر ) کا پھر تلاش کر کے اپنے کندھے پر رکھا اورصحرا میں بھا گ کرایک لمبا چکرنگایا اتنا کہ تھک گیا اور بدن گرم ہو گیا تو اس کو کندھے ہے ڈال کر آ رام کرنے بیٹھ گیا۔ پھر جب سکون ہو گیااور مجھے سردی نے دیایا تو پھر میں نے وہی پھرسنجالا اور اس طرح بھا گنا شروع کر دیا (رات بھریٹل جاری رہا) طلوع آ فاب سے پہلے جب کہ میں اس قلعہ کی پشت پر تھا تو میں نے اس کلیسا کا درواز ہ کھلنے کی آ وازسنی اور دفعتۂ راہب پرنظریڑی

کہ وہ نکانا اوراس موقع پر آیا۔ جہاں میں گراتھا۔ جب اس نے مجھے نہ دیکھا تو اس نے کہا''اے میری قوم اُس نے کیا کیا''اور میں اس کے کلمات من رہا تھااور میرا خیال ہے کہاس منحوس نے میہ سوچا کہ وہ قریب کی بستی میں بیرو کیھنے کے لیے جائے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔اب اس نے چلنا شروع کیا تو میں دیر کے دروازے تک اس کے چیچے چیچیا ہوا پہنچ کیا اور قلعہ میں داخل ہو گیا اوروہ اس دیر کے گرد مجھے ڈھونڈ نے کے لیے آ گے بڑھ گیااور درواز ہے کے پیچھے کھڑا ہو گیااور میری کمرمیں ایک بخبر تھا جس کی اس را ہب کوخبر نکھی جب اس کو گھوم پھر کرمیر اکوئی نشان نہ ملاتو وه لوٹ کرآ گیااوراندر داخل ہوااور درواز ہ بند کیااس وقت جب کہ بچھے بیاندیشہ ہوا کہ بیہ بچھے دیکھاہی جاہتا ہے میں نے اس پرحملہ کر دیا اور اس کو تنجر سے زخمی کر کے بچھاڑ دیا اور ذرج کرڈ الا اور قلعه کا دروازه بند کرلیااور بالا خانه پر چڑھ کرآ گ روش کی جووہاں سکگی ہوئی موجودتھی اورا ہے اویر ہے وہ کپڑے اتار کر پھینکے اور اپنے اسباب کو کھول کراس میں ہے کپڑے نکال کر پہنے اور راہب کی جا در لے کراس میں سوگیا مجھے (رات کی تکلیف سے ) افاقہ عصر سے پہلے نہ ہو سکا۔ اب میں بیدار ہوا اور قلعہ میں تھو مایہاں تک میں کھانے کی چیزوں تک پہنچے گیا وہاں کھانا کھا کر سکون حاصل کیا اور مجھ کو اس قلعہ کے کمروں کی تالیاں بھی ہاتھ لگ گئی تھیں اب میں نے ایک ایک کمرے کو کھول کر دیکھا تو وہاں عظیم اموال جمع تھے سونا اور جاندی اور بیش قیمت اشیاءاور کپڑے اور شمشم کے آلات اور لوگوں کے کجادے اور ان کا اسباب اور سامان بہت ہی پچھ تھا۔ کیونکہ اس راہب کی عادت تھی کہ وہ ہراس شخص کے ساتھ جوادھرے تنہا گذرتا تھاوہی معاملہ کرتا تفاجواس نے میرے ساتھ کیا تھااس کے اموال پر قابض ہوجا تا تھامیری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مال کو کیے لے جاؤں۔ میں نے بیتر کیب کی کہ کپڑے راہب کے پہن کر چھے روز تک جب کہ مكذرنے والے اس مقام ہے گذرتے تقے دورے اپنے كو دكھا تار ہاتا كہلوگ مجھے وہى راہب مستجھیں ادر جب بچھ قریب ہوتے ان کی طرف بشت کرلیا کرتا اس طرح بیہ معاملہ نفی رہا پھر چند روز کے بعد میں نے وہ کپڑے اتارڈ الے اور میں نے اس دیر کے سامان میں ہے دوگو نیس نکال كران كو مال سے بعرليا اوران كواپنے تجرير لا دكرايك قريب كى بستى ميں لے گيا جہاں ميں نے ایک مکان کرایه پر لےلیا تھااور برابر وہاں ہےا کی قیمتی چیز وں کونتقل کرتار ہاجن کےجسم تھویں ہیں اور پھرایسی اشیاء کونتفل کیا جن کا ہلکاجسم تھا اور قیت زیادہ تقی میں نے وہاں صرف وہی

اشیاء چھوڑیں جوزیادہ وزنی تھیں۔ پھرایک روز بہت ہے خچراور گدھےاور مزدور کرایہ ہر لیے اورجس قدربھی قدرت ہوسکی وہ سب اشیاء لا د لا دکر ایک بڑے قافلہ کے ساتھ چل پڑا اور پیہ ز بردست اموال غنیمت لے کرا ہے وطن میں آ گیا۔ مجھ کو وہاں ہے دس ہزار درہم نفتد اور بہت سے دیناراور قیمتی سامان دستیاب ہوا تھا۔ میں نے اس سامان کوز مین میں گا ژکرر کھ چھوڑ اکسی کو میرے حال کی قطعی خبر نہ ہوسکی ( ﷺ کمال الدین دمیری نے اس قصہ کونقل کر کے تکھاہے کہ 'اس حکایت کوحافظ این شا کرنے بھی اینے تاریخ میں ابومحمدالبطال کی روایت سے ذکر کیا ہے اور فضہ کے بعض اجزاء میں کہیں کہیں اس ہے تھوڑ اساا ختلا ف بھی کیا ہے۔' مترجم ) (۲۷۷) علی بن الحسین اینے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم سے نمیثا پور کے لشکر والوں کی ایک جماعت نے بیدواقع نقل کیا جن میں چند کا تب اور تا جر وغیرہ بھی ہیں کہ من تین سو حیالیس ہے کچھاو پر ہوا ہوگا ان کے ساتھ ایک نو جوان نصر انی کا تب تھا جوا نی الطیب القلائس کا بیٹا تھاوہ ایک مرتبہ کسی ضرورت ہے دیہات کی طرف گیااس کو گر دوں نے پکڑ کرستانا شروع کر دیااور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ذات کوان ہے خریدے (یعنی مطلوبہ رقم دے تو رہا کیا جا سکتا ہے ) اس نے ایسانہ کیا اورا پیے متعلقین کولکھا کہ میرے یاس جار درہم ( ۱۴ ماشہ ) افیون بھیج وواور یاد رکھوکہ میں اس کو بیوں گا اور پھر مجھے سکتہ لاحق ہو جائے گا اور پیٹر دلوگ مجھے مردہ بیجھنے میں شک نہ کریں گے اور مجھے تمہارے ما<sup>س بھیج</sup> دیں گے جب تمہارے ماس میں پہنچا دیا جاؤں تو مجھے تم حمام میں داخل کردینااورمیرے جسم کوخوب پیٹنا تا کہ بدن گرم ہوجائے اورایارج کےساتھ منہ میں مسواک کرنا تو میں ہوش میں آ جاؤں گا اور وہ نوجوان نا تجربہ کارتھا اس نے کسی ہے ہن رکھا تھا کہ جوزیادہ افیون کھا جائے گا اس کوسکتہ پڑے گا۔ پھر جب حمام میں داخل کیا جائے گا اورجسم یر چوٹیس لگائی جائیں گی اور ایارج ہے مسواک کی جائے گی تو احیما ہو جائے گا اور اس کو مقدار خوراک کاعلم نہیں تھا غرض وہ جا رورہم افیون کھا گیا اور کردوں نے دیکھے کریفین کرلیا کہ وہ مرگیا تو انہوں نے اس کوکسی چیز میں بند کر سے اس کے متعلقین کے یاس بھیج ویا۔ جب میخص ان کے یاس پہنچا دیا گیا تو انہوں نے اس کوجمام میں داخل کر دیا اور اس کےجسم کو بہت پیٹا اور مسواک بھی کی گراس میں کوئی حرکت پیدانہیں ہوئی اور حمام میں کئی دنوں تک اس کورکھا گیا۔اطباء نے بھی اس کودیکھا توانہوں نے کہا کہ بیمر چکا ہے انہوں نے یو چھا کہ اس نے کتنی افیون کھائی تھی ان کو

چارورہم وزن بتایا گیا۔انہوں نے کہا کہ (حمام کی حرارت سے کیا فائدہ ہوسکتا ہے) اگراس کو جہنم میں بھی بھون دیا جائے گاتو ہے چھانہیں ہوسکتا۔ بیمل اس مخص پرمؤثر ہوسکتا ہے جو چاردانق (۲/۳ ورہم) یا ایک درہم تقریباً کھا لے بیتو یقینا مرچکا ہے۔گراس کے اقربا کا اظمینان نہ ہوا اورانہوں نے اس کو حمام میں رکھا یہاں تک کہ جسم میں بواور تغیر پیدا ہونے لگا اس وقت اسے وفن کیا اور جو تد ہیراس نے کی تھی وہ اُلٹی پڑگئی۔

(۲۷۸) محسن کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایک پر انی روایت ہے وہ یہ کہ بلال بن ابی بروہ بن ابی مویٰ اشعری حجاج کی قید میں تھے وہاں ان کوستایا جاتا تھا اور بیمعمول تھا کہ جو تخص قید خانہ میں مرجاتا تھا۔ ججاج کے پاس اس کی رپورٹ جاتی تھی وہ اس کے نکالنے کا حکم دے دیا کرتا تھا اور پیہ کہ ور شد کو لاش سپر دکر دی جائے۔ایک مرتبہ بلال نے دار وغیبیل سے کہا میں تم کووس ہزار در ہم دیتا ہوں تم میرانا م مردوں کی فہرست میں لکھ دو جب وہ تھم دے گا کہ لاش متعلقین کے سپر دکر دی جائے تو میں کسی بعیدمقام کو بھا گ جاؤں گا۔ حجاج کومیرا کچھ حال ندمعلوم ہوسکے گااورا کر جا ہوتو تم بھی میرے ساتھ بھاگ نکلوتہ ہیں ہمیشہ کے لیے مالدار کردینا میرے ذمہ ہے تو داروغہ نے مال لے ایا اور ان کا نام مروہ ظاہر کر کے چیش کر دیا۔ حجاج نے کہا کہ اس جیسے مخص کواس سے اہل کے حوالہ کرنا اس وقت تک مناسب نہیں ہے جب تک میں اس کو دیکھے نہ لوں اس کو لاؤ۔اب وہ بلال کے پاس آیااوران ہے کہا کہ تیارہوجاؤانہوں نے کہا کیا خبر ہے تواس نے حجاج کا حکم اور یوری بات بیان کر دی اب *اگر میں نے تمہ*اری لاش نہ دکھائی تو وہ مجھے قمل کر ڈ الے گا وہ ضرور سمجھ ۔ جائے گا کہ میں نے حیلہ کیا تھا اے تہہیں گلا گھونٹ کر مار نا ضروری ہو گیا۔ بلال نے روکراس ہے بہت کچھ کہاسنا کہ وہ ایبانہ کرے مگر کوئی صورت نہ بنی تو انہوں نے دصیت کی اور نماز پڑھی پھران کو داروغہ جیل نے بکڑ کر گلا گھونٹ دیا پھران کو نکال کر حجاج کے سامنے لے گیا۔ جب اس نے و کھے لیا کہ وہ مریکے تو کہددیا کہ اس کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے چنانچہ وہ لوگ <u>لے گئے۔انہوں نے دس ہزار درہم میں اپنے لیف</u>ل خریدا تھااور جوحیلہ کیا تھادہ الٹاپڑ گیا۔ (۲۱۹) ابن جریر وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ منصور نے عبداللّٰہ بن علی کو پوشیدہ طور پررات کوعیسیٰ بن مویٰ کے حوالہ کیا اور کہاا ہے عیسیٰ اس شخص نے مجھ ہے نعمت ( خلافت ) کوزائل کرنا جا ہا اور تم ہے بھی جب کہتم مہدی کے بعد میرے ولی عہد ہوا ورخلافت تمہارے پاس بھی پہنچنے والی ہے

اس کو لے جاؤاس کی گردن ماردیتااورخبردار کمزوراورضعیف مت بن جانا۔ پھرلکھ کر دریا ہنت بھی كياجس چيزكاميں نے تم كوظكم ديا تھاتم نے كيا كيا۔ توعيلي نے جواب ديا جوظم آپ نے ديا تھا اس کونا فذکر دیا گیا۔اب منصور کوعبداللہ بن علی کے آل میں کوئی شک باتی نہیں رہااور حقیقت نیقی کے عیسیٰ کواس کا خفیہ نگار باخبر کرچکا تھا کہ منصور آپ کواور عبداللّٰد کو دونوں کوقتل کرنا جا ہتا ہے کیونکہ اس نے تم کواس کے قل کا تھم تو مخفی طور پر دیا ہے اور تم پر خون کا دعویٰ تھلم کھلا ہوگا اور تم کو اس میں پھنسا لے گا۔عیسیٰ نے یو چھا پھرتمہاری کیا رائے ہے اس نے رائے وی کے عبداللہ کو ا ہے مکان میں پوشیدہ رکھو۔ جب منصورتم ہے علانبیطلب کرے پھرتم بھی علانیہ اس کو پیش کر دینا۔اب منصور نے (بدیقین کر لینے کے بعد کر میسیٰ عبداللّٰہ کُوتل کر چکا ہے )ایک مخص کو خفیہ طور پر سمجھایا کہ وہ عبداللہ کے چچا کی اولا دکوعبداللہ بن علی کے لیےسوال کرنے برآ مادہ کرےاوران كويهاميدولائے كه وه يوراكيا جائے گا (اوراس كور ہاكر كے تمهارے سپر دكر ديا جائے گا ) چنانچه (اس کے سمجھانے پر)ان لوگوں نے (آگر)منصور سے گفتگو کی اور بیسوال اٹھایا۔منصور نے کہا ہمارے یاس عیسیٰ ابن مویٰ کولاؤ۔وہ آ گئے تو کہاا ہے عیسیٰ میں نے عبداللہ بن علی کوتمہارے سیرد کیا تھا اور ان لوگوں نے اس کے بارے میں مجھ سے گفتگو کی اس کومیرے یاس لاؤ عیسیٰ نے کہااے امیرالمؤمنین کیا آپ نے مجھے اس کے قل کا تھم دیا تھا؟ منصور نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے میں نے قبل کا تھم نہیں دیا۔اس کے بعدان مدعیوں سے کہا کہ بیتمہارے سامنے تمہارے رشته دار کے قبل کا اقر ارکر چکا ہے اور اس بات کا مدعی ہے کہ میں نے اس کو قبل کرنے کا تھا میا تھا اور جھوٹ بولٹا ہے تو انہوں نے کہا پھر آپ اس کو ہمارے سپر دیجیجئے ہم اس کو وہیں رکھیں گے۔ منصور نے کہاتھہیں اختیار دیا جاتا ہے تو وہ عیسیٰ کومیدان میں لے گئے اور بہت ہے لوگ جمع ہو سنے۔ پھراکی مخض نے ان میں ہے اپنی تلوار برہند کر کے عیسیٰ کی طرف بڑھا تا کہ اس کے مارے۔اس ہے عیسیٰ نے کہا کیا تو مجھے قبل کرنا جا ہتا ہے۔اس نے کہا ہاں والٹدعیسیٰ نے کہا مجھے امیرالمؤمنین کے باس واپس لے چلو۔لوگ منصور کے باس لے آئے۔عیسیٰ نے کہا کہ آپ نے اس کے تل سے میرے قبل کا ارادہ کیا تھا (اور میں نے اس فریب کو سمجھنے کے بعداس کو محفوظ رکھا تھا) اور بیتمہارا چیا زندہ سیج سالم موجود ہے اورعبداللہ بن ابی کو بلوا کر سامنے کھڑا کر دیا ) (اس طرح منصور کا حیلہ اس کے لیے رسوائی بن گیا )۔

( • ٣٧ ) حارتی نے بیان کیا کہ خلیفہ مقتدر بااللہ کے زمانہ میں چند شوخ طلبہ حدیث کے ساتھ نوعمری کے زمانہ میں میرا بغداد جانا ہوا۔ ہم نے ایک خادم کو دیکھا جوقصی (خوجہ) تھا وہ سرراہ ایک دکان لگائے بیٹھا تھا اور اس کے سامنے دوا نمیں اور سرمہ پینے کے کھر ل اور آلاتِ جراحی رکھے ہوئے تھے اور سریرایک پراٹا شامیانہ تنا ہوا تھا جبیبا ان بازاری حکیموں کا دستور ہے میں نے اپنے ساتھیوں سے بوچھا کہ بیکیا معاملہ ہے۔انہوں نے کہابدایک فادم ہے جوطبابت کا پیٹہ کرتا ہے لوگوں کے لیے دوائیں تبویز کرتا ہے اور پیے کما تا ہے اور بغداد کے عجا ئبات میں ے ایک میجھی ہے۔ میں نے کہا میں اس ہے تفتگو کرنا جا ہتا ہوں تا کہ اس کی سمجھ کا انداز ہ کر سکوں۔ان میں ہےا کیہ نے کہا کہاس کی نہم تو میں بھی نہیں جانتا نگر ہمارا دل بھی جا ہتا ہے کہتم اس سے چھیٹر جیما ڈکرو۔ میں نے کہا چلومیں اس کو چھیٹروں گا۔وہ اس کے پاس پہنچا اوراپی ایس حالت بنالی کے کو یاغش کھار ہا ہے اور مرنے کے قریب ہے اور سخت بیار ہے اور کئی دفعہ چلا یا اے استاد! اے استاد! خادم تحکیم نے اس کوڈ انٹ کر کہا تچھ بول توسی خدا تجھے شفانہ دے تجھ پر کیا مصیبت پڑتئ کونسا طاعون تیرے سریر آپڑااس نے کہااستاد میں اپنی آنتوں میں اندھیراد کھتا ہوں اور میرے بالوں کے سروں پر مروڑ پیدا ہو گیا اور جو پچھ میں آج کھا تا ہوں وہ دوسرے دن مردار کی طرح (جوں کا توں) نکل جاتا ہے میرے حال کے مطابق نسخہ تجویز کرد بیجئے۔خادم نے جواب تیار کرلیا تھا بولا'' تیرے بالول کے مروڑ کا بیعلاج ہے کہ اپنا سراور داڑھی منڈ وادے مروڑ بھی جاتار ہے گااور آنتوں کے اندھیرے کا بیعلاج ہے کدا پے جمرے کے دروازے پر قندیل لٹکا دے (حجرے سے مرادشکم ہے درواز ہ مبرز میں سے تمام اندر کا حصہ ) چیک اٹھے گا جیسے چھتہ کی گلی (ایسے دوم کانوں کی دیواروں پرجن کا فاصلہ کم ہوجیت ڈال دی جائے جس کے پنچے گذرگاہ ہووہ چھتہ کہلاتا ہے )اور بیشکایت کہ جو پچھتو آج کھاتا ہے وہ ا<u>گلے</u> دن مردار کی طرح نكل جاتا ہے توبس تواسينے اخراجات سے چھوٹ كيا جو پيٹ ميں سے ( بإخانه ) فكلے پھراك كوكھا لیا کرو۔'' ہماری مخفتگو کے وقت عام لوگ جمع ہو گئے تھے انہوں نے شور وغل اور ہمارا غداق اڑا تا شروع کر دیا اور جومنخرا بن ہم نے اس کے ساتھ کرنا جایا تھا وہ ہم پر ہی بلیث پڑا۔ اب ہمارا منعبائے مل صرف یبی ہوسکا کہ ہم بھاگ آھیں۔ چنانچہ ہم کو بھا گناہی پڑا۔ (۲۷۱) حسین بن عثان وغیرہ سے منقول ہے کہ عضدالدولہ نے شاہ روم کے یہاں برسم

رسالت قاضی ابو بمر با قلانی کو بھیجا جب قاضی صاحب دارالسلطنت میں پہنچ گئے تو با دشاہ کو اُن کی آ مدے مطلع کیا گیا اور قاضی صاحب کے علم کے مرتبہ سے بھی آ گاہ کیا گیا۔ باوشاہ نے ان سے ملاقات کی صورت برغور کیا اوراس کو بیا نداز ہ ہو گیا کہ حاضری کے وقت جیسا کہ عام طور پر رغیت کا دستور ہے کہ با دشاہ کے سامنے زمین کو چو متے ہیں قاضی ابو بکراس کفرکوا ختیار نہیں کریں گے تو اس نے سوچ کریہ صورت نکالی کہ وہ جس تخت پر بیٹھے اس کوالیں جگہ بچھایا جائے جہاں پر داخلہ ایک اتنے چھوٹے دروازے ہے ہوکراس ہے گذرنا بغیر رکوع بعنی زیادہ جھکنے کے ممکن نہ ہوتا کہ قاضی رکوع کی صورت میں اندر داخل ہوں اور اس حالت کو زمین بوی کے قائمقام سمجھ لیا جائے جب قاضی صاحب وہاں مہنچے تو اس حیلہ کو بجھ سے تو انہوں نے اپنی بشت بھیر کرسر جھکا یا اور در وازے میں پیچھے کوسر کتے ہوئے داخل ہوئے کہ بادشاہ کی طرف پشت رہی پھرا بناسرا تھایا اورگھوم کر بادشاہ کی طرف چر گئے تو بادشاہ کوان کی دانشمندی کاعلم ہوااوران سے مرعوب ہوا۔ (۲۷۲) مردی ہے کہ قبیلہ مزنیہ نے ثابت کوجو (اسلام کے مشہور شاعر) حسان انصاری کاباپ تھا قید کرلیا اور فعد ہیے جارے میں کہا کہ ہم مکروں کے سوااور کسی جنس کوتشلیم نہ کریں گے ثابت کی قوم بھی اس ضدے جوش میں بھرگئی اورانہوں نے کہا کہ ہم بکر نے ہیں دیں گے۔ ثابت نے ان کے باس پیغام بھیجا کہ جو بچھ ہیما تگ رہے ہیں وہی ان کورے دو۔ جب وہ بکرے لے کرآ گئے تو ثابت نے کہا کدان کے بھائیوں کوان کے حوالے کر دو اور مزنیہ والوں ہے کہا کہ اپنے بھائیوں کو پکڑو۔اس وقت سے مزنیہ کا نام مزنیۃ الیس پڑ گیا (تمیں بکرے کو کہتے ہیں) پہلفظان کی چڑاور نداق بن گیا۔

ایک شاعر جس کا نام مہیارتھا لمبی قطع داڑھی والا تھا اور مطرز شاعر کے پیگی داڑھی تھی یہ دونوں استھے ابوالحن جرمی کے پاس ہے گذر ہے۔اس نے بیشعر کہا:

کو بچ بیعن پیگی دا زهمی والا تفا پھرتو جہری گھبرا گیا اوراس کو بیڈ رہو گیا کہ بیاطلاع ان تک پہنچادیں گےتو اس نے مہیا رویلمی کو بیقطعہ لکھا جس میں خوشامہیں کرر ہاہے:

ابا المحسن اصفح ان معلی من جنگی و معلك من اعفی من العدو او عفا (ترجمه)اے ابوالحن معاف یکیئے کیونکہ جمع جیوٹے خطا کار ہوتے ہیں اورتم جیموں کی شان بیب کہ وورشن سے مجمی مغود درگذر کرتے ہیں۔

ائن طوّ حَت بی هفرة قلت جفوة و حملت سمعی من عتابِكَ ما جفا (ترجمه) اگر جھے ہلاک کرنے والی ہات میرے منہ سے نکل کی تواس سے اعراض کرلیا جائے اور میرے کان نے آپ کے عمّاب کا اتنابو جھا ٹھایا کہ جے پچھاڑ ہی دیا۔

(۲۷۳) مجھے سے ابو بکر خطاط نے بیان کیا کہ ایک فقیہ مخص تھا جس کا خط بہت بھدا تھا دوسرے فقہااس پر بدخطی کاعیب لگایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کوئی خطاتمہارے خط سے زیاوہ بھدا تهیس موسکتا ده ایجےاس اعتراض پر جھلا یا کرتا تھا۔ایک دن بازار میں اسکی ایک مجلد کتاب پرنظر یڑی جوفروخت ہور ہی تھی۔اس کا خط اس کے خط ہے بھی بدتر تھا۔تو اس نے کشادہ دلی ہے اسکی قیمت دی اوراس کوایک دیناراورایک قیراط میں خرید لیا اوراس کتاب کولے کرآیا تا کہ فقہا پراپی جحت قائم کرے جب وہ اس کو پڑھیں۔ جب بیان کے پاس آیا تو پھرانہوں نے اس کی بدخطی کا ذ کرشروع کر دیااس نے کہا (تمہارا یہ کہنا غلط ہے کہ میرے خط سے زیادہ براکوئی خطنبیں ہوسکتا) مجھے ایسا خطال کیا ہے جومیرے خط سے بھی بھدا ہے اور میں نے اس کے خرید نے پر بہت بڑی قیمت صرف کی ہےتا کہتمہارے اعتراضات ہے چھٹکارا ملے اوروہ کتاب ان کے آ گےر کھ دی۔ انہوں نے اس کے صفحات اللنے شروع کردیئے۔ جب آخر برنظریزی تو اس بران عی حضرت کا نا م لکھا ہوا تھا انہوں نے اس کتاب کو بھی جوانی میں لکھا تھا۔ان کود کھایا تو بہت شرمندہ ہوئے۔ ( ۱۷۲۳ ) ابو بمرنے بیان کیا کہ بھرہ میں ایک گانے والی تھی جس کی فیس یا نچ دینار تھے اور خوبصورتی اورگانے میں بہت بڑھی ہوئی تھی مگراس میں بیعیب تھا کہوہ دیباتی تھی قاف کو کاف سے بدل دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ بھرے کے إمراء میں سے ایک کے یہاں بلائی گئی اور گانا شروع كيا:وما لى لا ابكى واندب ناقتى (اور من كيون ندروون اورا في ناقه برنوحه كيون نہ کروں) اُس نے اندب نا کتی کہا ( ناکت رنگت رنیکت سے ہے جس کے لحاظ سے بیہ معنے

ہوں گے کہاسپے گرا دینے والے اور نقصان پہنچانے والے پر کیوں نوحہ نہ کروں) امیر نے کہا ہم نے پانچے دینارٹھیک وزن کے مختبے دیئے لیکن تو اب بھی ہم پرنو حہ کر رہی ہے تو ہم نہیں چاہیے کہ تو ہمارے پاس تھہرے۔ پھراس کو واپس کر دیا اور وہ مغنیہ شرمندہ ہوئی۔ والٹداعلم۔

أَبُاكِنَ عَن

## ایسے لوگوں کا حال جوکوئی حیلہ کر کے آفت سے چے گئے

( 240) ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عمر جھٹڑ نے ایک شخص کوئسی کار خاص پر مامور کیا جوقر لیش میں سے تھا اس کے متعلق آپ کو بیا طلاع کپنجی کہ اس نے بیشعر کہا:

اسقنی شربهٔ المذ علیها و اسق باالله مثله ابنَ هشام (ترجمہ) بچھےالیک شراب پلادے جس سے میں لذت حاصل کروں اورخدا کی شم و لی بی ابن ہشام کو بھی پلا۔

(چونکہ لفظ شربۂ سے متبادر معنے شراب کے ہی ہوتے ہیں اس کیے شکایت کرنے والے نے آپ سے اس کی شکایت اس بیت نے آپ سے اس کی شکایت اس بیت کی بتا پر گی گئی ہے تو اس کی شکایت اس بیت کی بتا پر گی گئی ہے تو اُس نے اس کے بعد دوسرا بیت اور ملالیا (حضرت عمر جائٹنز نے اس کوطلب کیا) جب وہ حاضر ہوا تو آپ نے فر مایا کیا تو نے بیشعر نیس کہا اسقنی منسو ہائٹ ۔۔۔۔۔اس نے عرض کیا ہاں اے امیر المؤمنیون (اس کے بعد بیہ ہے)۔

عسلاً باردًا ابعاء سحابِ انبی لا آجِبُ شرب المداهر (ترجمه) یعنی ایما شندًا تهد جو بادل کے پانی میں ملایا کمیا ہو کیونکہ میں شراب کونا لیند کرتا ہوں۔

آپ نے بین کرفر مایا کیا خدا کی مسم کھا کر کہتے ہو۔ اس نے کہاہاں!فر مایا کدا ہے کام پر واپس جاؤ۔
( ۲ کا ) عبید راویۃ الأخی ہے مروی ہے کہ نعمان بن منذر سرز مین جیرہ میں آیا اور جیرہ کی زمین بہت سرسیز تھی عرب اس کو خُد العذراء (محبوبہ کارخسار) کہا کرتے ہے اس میں ورمنداور برنجاسف اور شب ہوگ اور زعفر ان اور شقائق العمان یعنی لالد کے بود ہا وراقح ان (جو ہا بونہ کی ایک شم ہے) کھڑے ہوئے تھے جب لالہ کی طرف گذرا تو وہ اس کو بہت پسند آیا اور تھم دیا گراویاں فخص کو کہا جاتا ہے جس کو کس کے اشعار بکڑت یاد ہوتے تھے چونکدان کو آئی کے اشعار بکڑت یاد تھے اس کے باد کا ان کا روئیۃ المائی کہتے تھے۔
ان کا دوئیة المائی کہتے تھے۔

کے اگر کسی نے اس میں ہے کچھ بھی اکھاڑا تو اس کے باز واکھیڑ دیئے جا کیں کہتے ہیں اس لیے لاله کا نام شقائق النعمان مشہور ہو گیا۔اس نے تھم دیا کہ وہ ایک دن اس علاقہ کی سیر کرے گاوہ حیرہ کی سیر کرتا ہوا نجف کے ایک جا نب ایک نشیبی زمین کی طرف پہنچ گیا اس کی نظرا یک بوڑھے یریزی جواپنا جونڈی رہاتھا تواس کے سامنے کھڑا ہو گیااور بیائے حشم وخدم ہے آ گے بڑھآ یا تھا اس نے بوڑھے سے سوال کیا اے بیٹنے تو کس قبیلہ کا ہے؟ تو اس نے کہا بکر ابن واکل کا نعمان نے کہا یہاں تیرا کام کیا ہے۔اس نے کہا نعمان نے تمام چرواہوں کو بھا دیا۔سب نے داہنے بائیں کی راہ اختیار کی اور میں نے اس شیمی علاقہ کو خالی یا یا۔ اونٹنیاں بیا ٹسکین مجربوں نے بیج وے دیئے اور کھی بہنے لگا۔اس نے کہا کیا تو نعمان سے نبیں ڈرتا۔اس نے کہا میں اس سے نبیس ڈرتا واللہ بسا اوقات میں نے اپنا ہے ہاتھ اس کی مال کی تاف اور پیڑو کے درمیان پھیرا ہے وہ یعنی نعمان تو گویا (اس وفت ) زمین میں تھنے والے خرگوش کی طرح تھا۔ نعمان نے کہابڑھے! تو (اورالیم بکواس)اس نے کہاہاں اب نعمان کا چبرہ غصہ ہے بیجان میں آ گیااس حال میں اس کا مقدمة الحيش سامنية عياانهول نے كہابادشاه سلامت رہے ہم پريشان تنفي عمان نے سركے اویر ہے جاور اٹھائی تو نشانات شاہی نمایاں ہو گئے۔ پھرنعمان نے کہااو بڈھے تو نے کیسے وہ بکواس کی تھی تو اس نے کہا میں لعنت میں مبتلا ہوں شہیں میری اس بات کا اندیشہ ہر گزنہیں کرنا جاہیے غدا کی متم تمام عرب جانتا ہے کہ اس کی حدود کے مابین مجھ ہے زیادہ کوئی جھوٹ بو لنے والأنبيس بينو نعمان بنس كر كذر كيا-

( ۲۷۷) جاج نے تھم بن ابوب کو جبر بن حبیب ہے مانگا۔اس کو اندیشہ ہوا کہ اگر حوالہ کر دیا گیا تو یہ تھم کو تکلیف پہنچائے گا۔ جبر نے کہا کہ میں تھم کوا سے حال میں چھوڑ کرآیا ہوں کہ اس کا سربل رہا ہے اس کے حلق میں پانی ڈالا جارہا ہے واللہ اگراس کو تخت پر ڈال کر لایا گیا تو تہاری ذات اس کی وجہ ہے (لوگوں کی نگا ہوں میں) عاربن جائے گی (یہ حیلہ کارگر ہوگیا) اوران سے کہد یا گیا کہ واپس نجائے۔

(۲۷۸) محمد بن قتیبہ نے عبداللہ بن مسعودٌ کی ایک حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے بن اسراِئیل اور ( توریت میں ان کی تحریف اور تغیر کا تذکرہ کرتے ہوئے ان ) کے ایک عالم کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل نے تحریف اور تبدیل کر کے جب وہ نسخہ تیار کرلیا جس کو اللہ عزوجل کا کلام . خلا ہر کرنا شروع کیا تھا تو اس عالم نے ایک ورق لیا جس پر خدا کا اصل کلام لکھا ہوا تھا اور اس کو ایک سینگ میں رکھ کراینے گلے میں لٹکا لیا پھراس پر کپڑے پہن لیے (جب یہ گھڑی ہوئی کتاب لے کر ) لوگوں نے ان سے یو چھا کہ کیا تو اس پر ایمان رکھتا ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ہے اسنے سیند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بیں اس کتاب پر ایمان رکھتا ہوں ان کی مراد میقی کہاس کتاب پر جوسینگ میں رکھی ہوئی ہے جب اس کی موت آعمیٰ تو لوگوں نے اس کی قبر *کو* کھولا تھا تو وہ سینگ اور ورق ملا۔اس وفت کہنے گئے کہ بیاس پرایمان لا نامرا دلیا کرتا تھا۔ (9 کے اسمعی نے اپنے باپ سے روایت کی کہ عبدالملک بن مروان کے سامنے ایک ایسا شخص لا یا گیا جوبعض ایسے لوگوں کا ساتھی تھا جنہوں نے عبدالملک سے بغاوت کی تھی تو اس نے تھی و یا کہاں کی گردن ماردی جائے۔اس چھ نے کہاا ہے امیر المؤمنین آپ کی طرف سے مجھے بیجزا مکنی جا ہےاس نے کہاواللہ میں فلال شخص کے ساتھ صرف آپ کی خیرخواہی کی وجہ ہے ہوا تھااور بیاس بنایر کہ میں ایک منحوں آ دمی ہوں میں نے اب تک جس کسی کا بھی ساتھ دیا وہ مغلوب ہوا اور دشمن کے مقابلہ ہے بھا گااور جودعویٰ میں کرر ہا ہوں اس کی صحت آپ پر واضح بھی ہوگئی میں آ پ کے حق میں ان ایک لا کو آ دمیوں سے زیادہ اچھا تھا جو آ پ کے ساتھ تھے عبدالملک ہنس یژ ااوراس کو حچموژ ویا به

( \* ٢٨ ) هيب بن شته ہے مروى ہے كہ خالد بن صفوان تميى ابوالعباس (سفاح ) كے پاس پنجا اور جواس وقت تنہا تھا كہنے لگا كہ اے امير المؤمنين جب سے اللہ نے آپ كوخلافت بردكى ميں اس تلاش ميں تھا كہ جھے ايسا تنہائى كا وقت ملے جيسا آج كى مجلس ہے اگر امير المؤمنين مناسب سمجھيں كہ درواز و بندكر نے كا تھم دے ديں جب تك ميں بات سے فارغ ہوجاؤں تو كرليں۔ سفاح نے حاجب كواس كا تھم دے ديا۔ پھر اس نے كہا كہ اے امير المؤمنين ميں آپ كے سفاح نے حاجب كواس كا تھم دے ديا۔ پھر اس نے كہا كہ اے امير المؤمنين ميں آپ كہا بارے ميں سوچتا رہا ہوں اور غور وخوض كرتا رہا ہوں ميں نے كسى كونييں ديكھا جو آپ سے زياده وكئ تك يمثر ہمى نہيں ورتا ہو ہوئے تيں اور آپ سے زياده كوئى تك يمثر ہمى نہيں ديكھا كہ آپ نے اور كدر ہوئو آپ بھى ديار اور اگر وہ غائب اور كدر ہوئو آپ بھى غائب اور تكدل اگر وہ منہ چلائے تو آپ بھى منہ چلائيں اور اے امير المؤمنين آپ نے اپ غائب اور تكدل اگر وہ منہ چلائے تو آپ بھى منہ چلائيں اور اے امير المؤمنين آپ نے اپ غائب اور تكدل اگر وہ منہ چلائے تو آپ بھى منہ چلائيں اور اے امير المؤمنين آپ نے اپ خاتے اپنے اور تكدل اگر وہ منہ چلائے تو آپ بھى منہ چلائيں اور اے امير المؤمنين آپ نے اپ خاتے و تا ہوں منہ چلائے تو آپ بھى منہ چلائيں اور اے امير المؤمنين آپ نے اپ خاتے و تا ہوں منہ چلائے تو آپ بھى منہ چلائيں اور اے امير المؤمنين آپ نے اپ خاتے و تا ہوں کہ منہ چلائے تو آپ بھى منہ چلائے من اور اے امير المؤمنين آپ نے اپ خاتے اپ خاتے اس منہ جلائے تو آپ بھى منہ چلائے تو آپ بھى بھى منہ چلائے تو آپ بھى منہ چلائے تو آپ بھى منہ چلائے تو آپ بھى بھى اور آپ ہو تو تا تا ہو تا تا ہو

او پرحرام کرلیا ہے دنیا کی لڑ کیوں کواوران کے مختلف حالات کی شناخت کواس خاص لذت کے طریقوں کو جوان ہے شہوت کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں اے امیر المؤمنین ان میں بعض طویل قند وقامت کی عورتیں ہوتی ہیں جواہیے جسم کوٹھیک رکھنے کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ پچھالیی سفیدرنگ دالی ہوتی ہیں جو بناؤ سنگار کو بہت پسند کرتی ہیں اور بچھ عور تیں گندی رنگ کی ہوتی ہیں جن کے لبوں پر سیاہی ہوتی ہے بعض عورتیں زرورنگ کی موٹے سرین والی ہوتی ہے اور وہ عورتیں جو مدینہ کی پیدائش ہیں اور جو طا ئف اور بمامہ کی ہیں جو بہت شیریں زبان اور نہایت حاضر جواب ہوتی ہیں اور ندآ پ باوشاہوں کی بیٹیوں کے حالات سے واقف اور اس ہے کہ زیبائش ولطافت کے لیےان کی کیاضروریات میں (بس آپ تو صرف ایک کے ہورہے )اور خالد نے خوب زبان چلائی اورعورتوں کی قسموں اوران کی صفات پرلمبی تقریر کی اورابوالعباس کو ان کی طرف خوب رغبت ولائی۔ جب فارغ ہوگیا تو ابوالعباس نے کہا کہ مجنت اس سے زیادہ خوبصورت کلام اب تک میرے کا نوں نے نہیں سنا تھا۔وہ سب باتنیں پھر بیان کرمیرا سننے کو دُل جا ہتا ہے تو خالد نے اپنے کلام کو پہلے ہے بھی زیادہ مرضع اور دکش بنا کرنوٹا دیا۔ پھر چلا گیا اور ابوالعباس بیضا ہواسو چتار ہا۔اب اس کے پاس اُمّ سلمہ آئیجی اور ابوالعباس بیحلف کیے ہو ہے تھا کہ امسلمہ کے ہوتے ہوئے کسی عورت ہے تعلق ندر کھے گا اور اس کو پورا کر دیا جب امسلمہ نے اس کوسوچتے ہوئے یا یا تو اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میں آپ ہے کہتی ہوں کہ کیا کوئی نا گوار بات پیدا ہو گئی یا کوئی الیی خبر آئی ہے جس ہے آپ تشویش میں پڑے ہوئے ہیں ابوالعباس نے کہانہیں جب وہ برابر پوچھتی ہی رہی تو ابوالعباس نے خالد کی گفتگو بیان کر دی ام سلمہ نے کہا چھر آپ نے اس ما در بخطا کو کیا جواب دیا ابوالعباس نے کہا و مصرف میری خیرخوا ہی کی ایک بات کرر ہاتھااورتم اسے گالیاں دیتی ہووہ و ہاں ہے اٹھ کر (غصہ ہے بھری ہو گی) اینے غلاموں کے پاس بینچی اور ان کو تھم دیا کہ خالد کو ماریں۔ خالد کہتے ہیں کہ میں (ابوالعباس کے ) محل ہے بہت خوش نکلاتھا اس گفتگو کے اچھے تاثر ات کی بنا پر جوامیر المؤمنین ہے ہوئی تھی اور مجھےانعام ملنے میں کوئی شک نہیں تھا تو اس دوران میں کہ میں (اپنے گھوڑے پر ) ہیضا ہی تھا کہ م بچھ لوگ مجھے ہوئے آئے اب تو انعام کا مجھے یقین ہو گیا میں نے ان سے کہا کہ وہ میں ہوں کہا *یک* ان میں سے لا<del>تھی لیے</del> ہوئے میری طرف بڑھا میں نے اپنے گھوڑ ہے کوایڑ لگا دی

(اس نے تعاقب کیا)اور مجھ ہے ل گیا۔اس کی لاکھی گھوڑے کے پٹھے ہریزی اور میں نے گھوڑ ا اور کدا دیا پھر میں ان کے ہاتھ نہیں آیا اور میں اپنے گھر میں چند دنوں تک چھیار ہااور میں نے قیا*س کرلیا کہ ب*ہلوگ ام سلمہ کے ب<u>صبح</u> ہوئے تھے۔ایک دن دفعتہ کیجھاورلوگوں نے مجھے آ تھیرا اور کہاا ہے امیر المؤمنین کے پاس چلومیرے دل میں قصور پیدا ہو گیا کہ بیموت کا پیغام ہے میں نے کہااناللہ واناالیہ راجعون ۔ میں نے کسی شیخ کا خون اینے خون کی طرح ضائع ہوتانہیں دیکھا میں امیرالمؤمنین کے کل کی طرف جانے کے لیےسوار ہو گیا اور وہاں پہنچ کرایسے حال میں امیر المؤمنین سے ملا قات ہوئی کہ وہ تنہا تھے اورنشست گاہ پر میری نظر گنی تو دیکھا کہ اس کا ایک حصہ باریک پردوں سے محدود ہور ہاتھا اور پردہ کے پیچھے میں نے پچھے کسکھساہٹ بھی محسوس کی۔ ابوالعباس نے کہاار ہےتم نے امیرالمؤمنین کے سامنے جوصفات (عورتوں کی) بیان کی تھیں۔ ان کو پھر بیان کرومیں نے کہا بہت اچھا اے امیر المؤمنین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب نے تلفظ''ضرَ تبین' (سوتنیں)''ضرر' (نقصان) ہے بنایا ہے اور کوئی شخص ایسانہیں جس کے باس ایک سے زیادہ عور نیں ہوں گی تمریہ کہ دہ نقصان اٹھائے اور مکدر رر ہے گا۔ ابوالعباس نیکہا گفتگو میں یہ بات نونہیں تھی۔ میں نے کہاضرور آئی تھی اے امیر المؤمنین اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ تین عورتوں کا بیرحال ہے کہ وہ ہانڈی کے جوش کی طرح ابلتی ہی رہتی ہیں (اور مرد کے لیے ا یک مصیبت بن جاتی ہیں ) ابوالعباس نے کہامیں رسول اللّٰدُمْ فَالْتَیْمُ کی قرابت (کے فضائل ) سے محروم ہوجاؤںاگر میں نے تجھ سے یہ بات سی ہو یااس کااس وفت ایساکوئی ذکر بھی آیا ہو۔ میں نے کہااور میں نے آپ ہے کہاتھااے امیرالمؤمنین کہ جار ہویاں تو ایک شوہر کے لیے (حار ) شر کا مجموعہ بیں اس کوجلد بوڑ ھااور بیکار بنا حجھوڑیں گی ابوالعباس نے کہانبیں خدا کی تتم میں نے تجھ سے بیہ بات بھی نہیں سن ۔ ہیں نے کہا والٹد ضرور سنی۔ ابوالعباس نے کہا کیا تو مجھے جھٹلا رہا ہے میں نے کہا کیا آپ مجھے قل کرنا جا ہے ہیں ہاں واللہ اے امیر المؤمنین کنواری باندیاں تو مرد ہوتی ہیں بس اتنا فرق ہے کہان میں کوئی خصی نہیں ہوتا (اور مردوں میں خصی ہوتے ہیں ) خالد کہتا ہے کہ میں نے پردے کے پیچھے سے ہننے کی آ وازمحسوس کی۔ پھر میں نے کہا واللہ میں نے آپ ہے کہاتھا کہ آپ کے پاس (گلتان) قریش کی ایک (خوبصورت) کلی ہے (اس کے ہوتے ہوئے ) آپ دوسری عورتوں اور کنیزوں پر نظر ڈال رہے ہیں۔ خالد کہتے ہیں کہ اس پر

پر دہ کے پیچھے سے مجھ سے کہا گیاا ہے چیا خدا کی شم تو نے بچے کہا تو نے اس سے یہی گفتگو کی تھی تگر اس نے تیری بات کو بدل دیا اور ان ہونی باتیں تیری طرف سے کہدویں۔ ابوالعباس نے کہا کمبخت تخجے خداعارت کرے کیا ہو گیا تخجے (ایک بات بھی سج نہ بولا) پس میں وہاں ہے فورا کھسک گیا۔ پھرمیرے پاس ام سلمہ نے دس ہزار درہم اورایک گھوڑ ااور عمدہ کپڑوں کا بکس بھیجا۔ (۴۸۱) ایوب بن عبابہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بنی نوفل بن عبد مناف کے ایک مخص نے بیان کیا کہ جب اس کے باس مال کا جس قدر حصد آتا تھاوہ آسکیا اور اس کے باس صرف ایک بیوی ام جن تھی اور وہ سیاہ رنگ تھی تو دل میں مورے رنگ کی عورت کا اشتیاق ہوا تو ایک ایسی عورت سے تکاح کیا جوشریف الطبع محورے رنگ کی تھی اس برام مجن غضب ناک ہوتتی اورشو ہر کے بارہ میں اس پرغیرت غالب آھئی تو شوہر نے اس ہے کہاا ہے ام نجن بخدااب میں اس درجہ میں نہیں مول کہتم کومیرے بارے میں غیرت پیدا ہو کیونکہ میں خاصا بوڑ ھا ہو چکا ہوں اور نہتم پر غیرت کی جاسکتی ہے کیونکہتم بھی خاصی بڑھیا ہو چکی ہوا درتم ہے زیادہ کسی کا مجھ پرخت ہے تہہیں اس امر کا خیال دل سے ہٹا دیٹا جا ہیے اور اس بنا پر مجھ سے رنجیدہ نہ ہوتا جا ہیے وہ خوش ہوگئی اور اس کا ول تظہر گیا۔ پھر چندروز کے بعداس نے کہا کہ کیاتم مناسب مجھتی ہوکہ میں اس نی بیوی کو بھی تمہارے ساتھ ہی رکھوں کیونکہ ال کر بیٹھنا زیادہ اچھا ہے اور انتظام امور میں خوبی کا باعث ہوتا ہے اور عیب جولوگوں کواس ہے طعنہ زنی کا موقع نہیں رہتا ام مجن نے کہا مناسب ہے ایہا کر لیجے اوراس نے اس کوایک و بنار و یا اور بیکہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ تمہاری بڑائی اس پر قائم رہے اوروہ نیمحسوس کرے کہتم بٹکدل ہوکہاس لیے تم اس کے لیے کوئی خاص چیزاس دینار ہے خرید کر بنالینا۔ جب وہ کل تمہارے ماس آئے چروہ نی بیوی کے باس آیا اور اس سے کہا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ کل تمہیں ام بجن کے ساتھ رکھوں اور تمہاری بہت عزت کرے گی اور مجھے یہ بات مرال معلوم ہوتی ہے کہ ام بجن تم سے بڑھی ہوئی ٹابت ہوتو بید ینارلواوراس سے اس کے لیے کوئی ہدید لے جانا جب تم صبح کو وہاں جاؤتا کہ تمہاری طرف سے اس کو بیر خیال نہ ہو سکے کہ تم تنگ دل ہواورام جن ہے اس وینار دینے کا کوئی ذکر نہ کرنا۔ پھرا پنے ایک خیرخواہ دوست سے ملااوراس ہے کہا کہ کل ہے ہیں اپنی نئی ہوی کوام مجن کے پاس ہی رکھنا جا ہتا ہوں تو تم کل صبح میرے پاس آ کرسلام علیک کرنا میں تنہیں ناشتہ کے لیے بٹھاؤں گا جبتم کھانے ہے فارغ ہو

جاؤتوتم مجھے سوال کرنا کہتم کودونوں ہو یوں میں سے سے نیادہ محبت ہے میں اس سوال یر کچھ چوکوں گااور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے جواب ہے انکار کر دوں گاتو تم مجھے تتم دے دینا۔ جب! گلادن ہوا تو نئ بیوی آ کرام بجن سے لمی اور وہ دوست بھی آ <u>نکلے</u> تو اس نے اس کو بٹھا لیا۔ جب دونوں ناشتہ سے فارغ ہو بھے تو وہ مخص اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہاا ہے ابو جمن میں آپ سے بیمعلوم کرنا جا ہتا ہول کہ آپ کو دونوں ہو یوں میں ہے کس سے زیادہ محبت ہے ابوجمن نے کہاسجان اللہ! مجھ ہے آ ہے الیمی بات ایسے وقت ہو چھر ہے ہیں کہ وہ رونوں س بھی ربی ہیں۔الی بات بھی کسی نے نہیں پوچھی۔اس نے کہا میں تمہیں قتم ویتا ہوں کہ پیضرور مجھے بتا تا ہوگی نہتم کومعذور کہوں گا اور نہ کوئی دوسری ہات قبول کروں گا۔ بجز اس کے۔ابوجن نے کہا جب تم اس حدیرآ مے تو س لوکہ مجھے دونوں میں ہے دینار والی سے زیادہ محبت ہے واللہ میں اتنی بات سے آ گے اور پچھے نہ کہوں گا۔ وینار تو دونوں میں سے ہرایک کو دیا گیا تھا جوخوش ہو کرہنس رہی تھی اور ہرایک کابیگمان تھا کہ اس نے اس قول ہے مجھے ہی مرادلیا ہے۔ (۲۸۲) مجھ سے قاضی ابوالحسین بن عتبہ نے بیان کیا کہ میرے چھا کی بیٹی صاحب ٹروت تھی اور میں نے اس سے نکاح کرلیا تھا میں نے نکاح کے لیے اس لیے ترجیح نہیں دی تھی کہ وہ خوبصورت ہوگی بلکہ مجھے صرف اس کے مال سے امداد حاصل کرنائقی اور ایک نکاح میں پوشیدہ طور برکررکھا تھاجب وہ اس کوتا ڑگئی تو وہ مجھے چھوڑ گئی اور نگاہ پھیر لی اور مجھ کواس نے اس پر تنگ کرنا شروع کر دیا کہ میں اپنی دوسری بیوی کوطلاق دے دوں پھروہ میرے یہاں واپس آسکتی ہے۔میرے ساتھ بیمعاملہ پچھ کمیا اور میں نے ایک الیی خوبصورت لڑکی ہے نکاح کیا تھا جومیری طبیعت کے بالکل موافق تھی میرے ساتھ نباہ کرنے والی تھی ابھی وہ میرے ساتھ تھوڑ ا ہی عرصہ گذار نے یائی تھی کہ اس کے خلاف میرے جیا کی بیٹی نے کوشش شروع کر دی اور اس نے مجھ کو تختی اور تنگی میں مبتلا کرڈ الامیرے لیے ہیآ سان بات نہتھی کہ میں اس لڑکی ہے مفارقت اختیار کرلوں (اب میں نے ایک تدبیر کی) میں نے اس (چھوٹی بیوی) ہے کہا کہ "پڑوسنوں ے اعلیٰ درجہ کا ایک ایک کیٹر امستعار لے کراپنا بورا جوڑ ا کرلوا وراس کوعنر کی دھونی دواور میرے چیا کی بیٹی کے پاس پہنچوا دراس کے سامنے بیٹھ کررو نا شروع کر دواوراس کوخوب دعا کمیں دواور اس کے سامنے بہت گڑ گڑاؤیہاں تک کہ وہ پکھل جائے پھر جب وہتم ہے تمہارا حال یو چھے تو

تم میہ کہنا کہ میرے چچا کے بیٹے نے مجھ سے نکاح کیا اور ہر وقت میرے سر پر ایک سوکن لا کر بنھا تار ہتا ہے اور میرار و پیان پرخرج کرتار ہتا ہے۔ میں بیرچا ہتی ہوں کہ آپ قامنی صاحب سے میری امداد کی سفارش کر دیں اور میرا انصاف ان ہے کرائیں میں اس کے خلاف قاضی صاحب کے ہاں دعویٰ کرنا عاہتی ہوں تو وہ ضرور تخفیے میرے یاس لے کرآئے گی'' چنانچہ میہ سب پچھکیا جب وہ اس کے پاس جا کرمسلسل روتی رہی تو اس کواس بررحم آھیا اور اس نے کہا خود قاضی تیرے شوہرے بھی بدترے وہ بالکل یہی معاملہ میرے ساتھ کر رہا ہے اور اٹھ کر میرے یاس پینچی جب کہ میں اپنی خاص نشست گاہ میں تھا اور غصہ میں بھری ہوئی اور اس لڑکی کا ہاتھائے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی کہنے تی اس بدنھیب کا حال بھی میرے ہی جیسا ہے اس کی بات بن اوراس کا انصاف کر میں نے کہا دونوں اندر آ جاؤ تو دونوں داخل ہو گئیں۔ میں نے لڑکی ے کہا تیرا کیا معاملہ ہے تو اس نے وہی طے شدہ داستان بیان کر دی میں نے اس ہے کہا کیا تیرے چیا کے بینے نے تجھ سے اقرار کیا ہے کہ اس نے تیرے اویر دوسری بیوی کرلی اس نے کہا نہیں واللہ اور وہ کیسے اقر ارکرسکتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اس کو برداشت نہیں کرسکتی۔ میں نے کہا کیا تو نے خوداس عورت کو دیکھا ہے اور تو اس کے مکان اوراس کی صورت سے واقف ہے اس نے کہانہیں واللہ۔ میں نے کہاا ہے عورت خدا ہے ڈراور جو پچھالی باتیں تیرے کانوں میں میزیں ان کوتیول ندکیا کر کیونکہ حاسد بہت ہوتے ہیں اورعورتوں کوخراب کرنے کے خواہش مند بکثرت ہیں اور حیلہ بازی اور دوسروں کوجھوٹا بنا نا (بہت پھیل چکاہے) دیکھے بیمیری بیوی ہے اس ہے کئی نے کہددیا کہ میں نے اس پر ایک اور بیوی کرلی ہے حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اگر اس در وازے ہے باہرمیری کوئی بیوی ہوتو اس پر بلاشرط تین طلاق (پیے سنتے ہی) میرے چیا کی بیٹی اتھی اوراس نے میرے سرکو بوسہ دیا اور کہنے گئی کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ قاضی صاحب تمہارے او پر تہمت لگائی گئی تھی (اس ترکیب ہے) میری وہ دوسری بیوی طلاق ہے نچے گئی کیونکہ دونوں ميرے مامنے موجود تھیں۔

(۲۸:۳) اسمعی سے مروی ہے کہ ایک شخص کو جو کسی قصور پر سزاد بے جانے کے قابل تھا منصور کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ کے سامنے پیش کیا گیا اس نے کہا اے امیر المؤمنین انتقام (بینی بدلا لیماً)''عدل' ہے اور خطاؤں سے درگذر کرنا''فضل'' ہے (بینی بیاو نچے درجہ کی صفت ہے) اور ہم اللہ سے پناہ چاہتے ہیں کہ امیر المؤمنین دونوں میں ہے بلند درجہ کی بات کوچیوز کرا پی ذات کے لیے بہت مقام کی صفت کوئر جیج دیں منصور نے اس کومعاف کردیا۔

(۲۸۴) ابوالحن مدائن ہے مروی ہے کہ احمد بن سمیط نے یا نی سوآ دمیول کوقید کر کے مختار کے سامنے پیش کیااس نے ان میں ہے دوسو جالیس تقتل کیا اور بعض کوقید ئیا اور بعض کوا حسان رکھ کر ر ہا کر دیا۔ قید یوں میں سراقہ بن مرداس البار قی بھی تھا پھراس کے قبل کا تقیم ویا سراقہ نے کہانہیں والله تو مجھے تل مت کر جب تک میں خود تیرے ساتھ مل کرایئے گھر کی اینٹ اینٹ نہ ڈو ھا دوں مختارنے کہا تھے کیے معلوم ہو گیااس نے کہاا خبار صادقہ ہے جو پیشگو کی کرنے والی کتابوں میں ورج ہیں تو مختار نے عبداللہ بن کامل اورا بی عمرہ ہے مخاطب ہو کر کہا کہ ہمارے اسرار کو کو تحقیق سرے گااور تھم دیا کہ اس سے تخلیہ میں گفتگو کریں تنہائی میں سراقہ نے کہا کہ ہم کوائی قوم نے قید کیا ہے جن کو ہم نہیں دیکھتے۔انہوں نے کہاوہ یمی لوگ ( ہمارے سائقی ) ہیں جوخدا کے سابی ہیں سراقہ نے کہانہیں واللہ! ہمیں ایسی قوم نے قید کیا تھا جن کے سروں پرسرخ عمامے تھے وہ ابلق گھوڑوں برسوار تھے اور آسان اور زمین کے درمیان اڑ رہے تھے مختار نے کہا یہ اللہ کے فرشتے تھےاے مراقہ بیہ واقعہ لوگوں کو بتا دے (سراقہ کہتا ہے کہ) پھر میں نے مینار پر پڑھ کر لوگوں کو بیقصہ سنایا اوران سے متم کھا کر بیان کیااس کے بعد میں رہا کردیا گیا۔ (۲۸۵) ابن عیاض کہتے ہیں کہ جنگ حرہ کے دن عباس بن مہل بن سعدانساعدی کے لیے مسلم بن عقبہ ہے امن کی ورخواست کی گئی تومسلم نے اس کوامن وینے سے لایا گیا۔عباس نے کہااللہ امیر کوسلامت رکھے واللہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بیر بہت بڑی تھال آپ کے والد ماجد کی ہے وہ اس طرح حرہ تشریف لایا کرتے تھے کہ ان پر ایک منقش قیمتی چاور ہوتی تھی اور آ کرحرہ کی نشست گاہ میں بیٹھتے تھے بھر ہوی تھال اپنے سامنے اور حاضرین کےسامنے رکھتے تھے۔مسلم نے کہا تونے سے کہا ای طرح ہوتا تھا جھے کو امن دیا جاتا ہے پھرکسی نے عباس سے بوچھا کہ کیا در حقیقت مسلم کا باب ایسا ہی تھا جیساتم نے بیان کیا تھا۔عباس نے کہانبیں خدا کی شم میں نے تو حره میں اس کوالیں بری حالت میں دیکھا ہے کہ جب وہ موجود ہوتا تھا تو صرف اس کی نسبت ہیہ اندیشہ ہوا کرتا تھا کہ جمار ہے گھوڑ وں کی رکاب یا اور کوئی سامان نہ چرا کیجائے اور کسی کی نسبت نہیں (بعنی اس کی سب ہے بدتر حالت بھی )۔

(۲۸۷) صمعی کابیان ہے کہ ایک مرتبہرشید نے مجھے بلا بھیجا جب میں پہنچا تو میں نے ایک لڑی کو بیٹھے ہوئے و یکھارشیدنے کہا کہ بیلڑی کون ہے میں نے کہا میں نہیں جانتا تو کہا بیمواسہ ہے امیرالمؤمنین کی بیٹی نے میں نے اس کوا ورامیرالمؤمنین کو دعائمیں دیں رشید نے کہاہاں اس کے سرکو بوسہ دو۔ میں نے خیال کیا کہ اگر میں نے ایسا کرلیا تو پھراس پرغیرت کا غلبہ ہوگا اور پیے پھر مجھے تنل کر ڈالے گا اورا گر میں کہنائہیں مانتا تو عدول حکمی کی بنا پر نہ چھوڑ ہے گا تو میں نے اپنی آ ستین کواس لڑ کی کےسر پررکھاا ور پھراس آ ستین کو بوسہ دیا۔ ہارون نے کہا والٹدا ہے اصمعی اگر نواس وفت خطا کرجا تا تو مجھ ہے تیل ہوجا تا تھے دیا کہا*س کودی ہز*ار درہم دیئے جائمیں ۔ ( ۲۸۷ ) ابن البہول ہے مروی ہے کہ ابوحذیفہ واصل بن عطار ایک قافلہ کے ساتھ سفر کے ارادہ سے نکلے اس اثنامیں ان کاراستہ خارجیوں سے ایک فشکر نے روک لیا۔ واصل نے اہل قافلہ ے کہاان ہے کوئی بات نہ کرےاوران ہے گفتگو کے لیے صرف مجھے ہی چھوڑ دو۔ پھرواصل ان کے پاس پنچے۔ جب ان سے قریب ہوئے تو خوارج نے حملہ کرنا جا ہا تو انہوں نے کہا کہم نے کیسے اس (حملہ) کوحلال تبجھ لیا حالانکہ تم کو پیٹیر بھی نہیں کہ ہم کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ ہم مشرکین کی قوم میں ہے ہیں ہم تمہارے یاں مستجیر بن کر کلام اللہ سننے آئے ہیں۔ بین کروہ حملہ کرنے ہے فور اُرک گئے اور ایک صحف نے ان میں ہے اہل قافلہ کے سامنے قراءت قرآن شروع کر دی جب قراءت ہے وہ رکا تو واصل نے کہا ہم نے کلام اللّٰہ س لمیا اب ہم کو ہمارے ٹھکانے پر پہنچاؤ تا کہ ہم اس پرغور کریں اور اس پر کہ دین میں کیسے واخل ہوں (اس کے لیے غوراور تد برضروری ہے) تواس شکر نے کہا: یواجب ہے چلو۔ (و ان احد من المشركين استجارك فاجرة حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه ما منةً) ثم بم كل دیئے اور واللہ خوارج ہمارے ساتھ ہماری حفاظت کے لیے کئی کوس تک آئے یہاں تک کہ ہم شہر کے قریب پہنچ گئے جہاں ان کاغلبہ نہ تھا پھر واپس ہو گئے۔

(۲۸۸) ابوا بختی جمی کہتا ہے کہ جب حجاج (ملک میں) پھرتا تھا تو اس نے اپنے غلام ہے کہا کہ آئو ہم بھیس بدل لیں اور اندازہ کریں کہ نوگوں کا ہماری نسبت کیا خیال ہے تو وونوں نے تھیس بدل لیا اور نکل گئے۔ان کا گذرا بولہب کے غلام مطلب پر ہواانہوں نے اس ہے کہا اے شخص بچھ حجاج کا حال جانتا ہے اس نے کہا حجاج پر خدا کی لعنت انہوں نے کہا کہ وہ یہاں ہے کب نکے گااس نے جواب دیا خدااس کی روح کواس کے بدن سے نکال لے مجھے کیا خبر۔ حجاج نے کہا کیا تو مجھے جانتا ہے اس نے کہانہیں۔ حجاج نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں۔ مطلب نے کہا کیا تو مجھے بہچانتا ہے۔ حجاج نے کہانہیں اس نے کہا میں مطلب ہوں۔ ابولہب کا غلام۔ سب جانتے ہیں میں ہرمہینہ میں تنین دن یا گل رہتا ہوں آج ان میں کا پہلا دن ہے۔ تو اس کو حیوڑ دیا اور گذر گیا۔

(۲۸۹) ابوالحسن بن ہلال الصابی ہے بید حکایت مروی ہے کہ ایک دن تجائ اپنے لشکر ہے جہ ا ہوگیا وہ ایک باغ والے کے پاس پہنچا جوانی جائیداد (درختوں) کو پانی دے رہا تھا۔ تجائ نے اس ہے کہا جاج جی کی حکومت میں تمہارا کیا حال ہے۔ اس نے کہا خدا اس پرلعنت بھیجے نیک لوگوں کا قاتل اور کینہ ور ہے اللہ اس سے جلدی بدلہ لے۔ اس نے کہا کہ کیا جھے پہچا نتا ہے اس نے کہا نہیں بولا کہ میں ہی تجاج ہوں تو اس نے دیکھا کہ اس کا خون خشک ہونے لگا۔ پھراس نے اپنا وُنڈ اسنجالا جو اس کے ساتھ تھا اور کہنے لگا تو جھے پہچا نتا ہے جاج نے انکار کیا بولا کہ میں ابوثور مجنوں ہوں اور آج میرے جنون کے دورے کا دن ہے اور منہ ہے جھاگ نکا لئے لگا اور بلبلا نے لگا اور جوش کا اظہار کرنے لگا اور اس نے ڈنڈ ااپنے سر پر مارنے کا ارادہ کیا۔ جاج ہے جرکات دیکھ کرہنس پڑا اور چلا گیا۔

(۲۹۰) منا گیا ہے کہ ججاج ایک دن اپنے گئر سے الگ ہو گیا اور ایک اعرابی سے ملا اور کہا کہ
اے معزز عرب جاج کیسا ہے اس نے کہا ظالم ہے غاصب ہے۔ جاج نے کہا پھرتم عبد الملک
( ظیفہ ) کے پاس اس کی شکایت کیوں نہیں لے گئے۔ اس نے جواب دیا کہ خُد اس پر لعنت
کرے وہ اس ہے بھی بڑا ظالم اور غاصب ہے اسنے میں اس کالشکر آپہنچا تو ججاج نے حکم دیا کہ
اس بدوی کو بھی سوار کرلو۔ انہوں نے کرلیا اس نے ان لشکر والوں سے پوچھا یہ کون ہے انہوں
نے کہا ججاج یہ من کر بدوی نے جاج کے چیچے گھوڑ اووڑ ایا اور آواز دی کہا ہے جاج اس نے کہا دیا جاج ہوں ہو جہار سے تو چھوگھوڑ اووڑ ایا اور آواز دی کہا ہے جواج اس نے کہا کہ دند دیجئے۔ اس پر ججاج بنس پڑ ااور اس کو چھوڑ دیا۔
کہدند دیجئے۔ اس پر ججاج بنس پڑ ااور اس کو چھوڑ دیا۔

(۲۹۱) حجاج ایک اعرانی ہے جنگل میں ملا اس نے اپنے بارے میں اور اپنے عاملوں اور کارندوں کے بارے میں سوال کیا اس نے ہر بات کا ناگوار جواب دیا اس سے حجاج نے کہا خدا مجھے قتل کر دے اگر میں تجھے قتل نہ کر دں (اعرابی اب سمجھا کہ بیخود حجاج ہی ہے ) کہنے لگا پھر استرسال بعنی دوئ کے ساتھ بے تکلف باتیں کرنے کاحق کہاں گیا۔ حجاج نے کہاوہ حق موزوں ے تیرے لیے۔ تونے کیسے اجھے طریقہ پرخلاصی کی راہ نکالی اوراس کو چھوڑ دیا۔ (۲۹۲) ابوالحسین بن السمارک لوگوں کے سامنے شہر کی مسجد جامع میں تقریر کیا کرتے تھے اور علوم متعارفه میں ہے الا ماشاءاللہ بہتر طور پر پچھ حاصل نہ کیا تفامحض طبعی باتیں مذہب صوفیہ پر کیا کرتے تھے۔ان کوایک رقعہ لکھا گیا کہ کیا فر ماتے ہیں فقہاء کرام اس صورت میں کہ ایک شخص کا انقال ہواا دراس نے فلاں فلاں وارث حجھوڑ ہے تو انہوں نے اس کو کھولا اورغورے یڑھا جب اس کو دیکھا کہ فرائض کا سوال ہے تو اس کو ہاتھ سے بھینک دیا اور کہا میں اس قوم کے ندہب پر کلام کرتا ہوں کہ جب وہ مرتے ہیں تو ان کی ملک میں کچھنہیں ہوتا۔ حاضرین کوان کی تیزی عقل ہے جیرت ہوئی (کرکس خوبصورتی ہے اپنی بے ملمی کو جھیایا)۔ (۲۹۳) ہیان کیا گیا کہ مزیدایک والی مدینہ کے یہاں (ایک وقت معین برروزانہ) آیا کرتا تھا۔ایک ون دہرے پہنچاوالی نے یو جھا کہ آج اتن دہریوں کی تو جواب دیا کہ مجھے عرصہ ہے ایک اینے ہمسایہ عورت ہے محبت تھی آج کی رات میں مقصد میں کا میاب ہوسکا اور اس بر میں نے قابویالیا۔ بین کروالی غضب ناک ہو گیا اور کہنے لگا کہ واللہ تیرے اقرار سے ہم بچھ کوضرور ماخوذ کریں گے۔ جب مزید نے دیکھا کہ والی کی گفتگو تنجیدہ ہے(اور پیضرور ماخوذ کرے گا) تو تسمنے لگا کہ میری بوری ہات تو سن کیجئے۔ والی نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا جب صبح ہوئی تو میں تعبیر ویے والے کی جنتجو میں نکلا جومیرے خواب کی تھیک تعبیردے سکے اب تک میں کا میاب نہ ہوسکا والى نے يو حيما كياوه باتيں تونے خواب ميں ديكھي تھيں اس نے كہاباں تواس كاغصه جاتار با۔ (۲۹۴۷) ابوالفضل الربعی نے اپنے باپ نقل کیا کہ ایک دن مامون الرشید نے جب کہ وہ غضب تاک تھاابودلف سے کہاتو وہی ہے جس کے بارے میں کسی شاعر نے یہ کہا ہے: عند معزاهٔ و محتضره ابو ڍِ لُفي انما ولّت الدنيا على اتره ابو دِلُفِ فاذا (ترجمه) ابودلف دنیا بی ہےخوا دسفر کرے با اقامت کرے تو جب ابودلف پینے پھیر کر چلا جائے تو دنیا بی اس کے نشان قدم ہر چلی جاتی ہے۔

ابودلف نے کہا اے امیر المؤمنین بیے جھوٹی شہادت اور ایک دھوکے باز کا قول ہے جو جا پلوس بدا گرہے اور صرف پیسہ کا طالب اور اس سے زیادہ سچامیر ابھا نجاہے جس نے بیکہا ہے: دعيني اجوب الارض في طلب الغنى فلا الكرخ الدنيا ولا الناس قَاسِمُ (ترجمه) مجھے چھوڑ دے کہ میں تلاش کے لیے زمین کو چھان ماروں کیونکہ دنیا کوئی تالاب (میں بھرا ہوا پانی) مبیں اور مخلوق تقسیم کرنے والی مبیں۔

بین کر مامون بنس برد ااوراس کا غصه مُصندُ اجو گیا۔

(٢٩٥) منقول ہے كہ عزہ اور بھينہ ايك جگر بيضى ہوئى باتيں كرر بى تھيں كرسامنے سے كثيرة تا ہوا دکھائی دیا (جوعزہ کا عاشق تھا) تو بٹینہ نے عزہ سے کہا کیا تو جا ہتی ہے کہ میں جھے برعمال کر دوں کہ کثیر تیری محبت میں سچانہیں ہے۔عزہ نے کہا ضرور ابٹینہ نے کہا پھرتو خیمہ میں چلی جا۔وہ چلی گئی۔اتنے میں کثیر قریب آھیا اور بٹینہ کے سامنے تھبر کراس سے سلام علیک کی۔بٹینہ نے اس سے کہا کہ عزہ نے تجھے میں اتنی طاقت باتی نہیں چھوڑی کہ کوئی اور تجھے سے لطف اندوز ہو سکے کثیرنے کہاواللہ اگرعزہ میری باندی ہوتی تو میں اس کو تجھے ہبہ کر دیتا بٹینہ نے کہاا گرتو سچاہے تو اس مضمون كوشعر ميس كبد ساس في كبنا شروع كيا:

رمتني على عمد بئينة بعدما تولي شبابي وارجحن شبابها ( ترجمه ) مجه يرتير جلايا قصد أيثينه في بعدات كه ميراشاب رخصت بوكيا أوريس اسكه شاب كويسند كرر بابول -بعينين تجلا و بن لورقرقتهما لنَوءِ الثريا لاستهلّ سحابها ( ترجمہ ) ایسی آتھوں ہے جو ہڑی ہڑی ہیں کہ اگران میں آنسو مجرلائے منزل ژیا کے سامنے تو وہ مجی اپنے

یہا شعارین کرعزہ نے جلدی ہے پر دہ ہٹا دیا اور اس نے کہا اے بیہودے میں نے تیرے دونوں شعرین کیے کثیر نے کہا تیسر انہی توسن لے اس نے کہاوہ کیا ہے تو کثیر نے کہا: ولكنما نزمين نفسًا سقيمةً لعزَّةً منها صفوها و لبابها (ترجمه)اورلیکن توایسے نفس پر تیرچلار ہی ہے جو بیار ہے اور عزہ ہے ہی اس کی تندری اور قوت وابستہ ہے (یہ شعرس كرعزه كاجوش تصندًا ہوكىيا اور )اس كےعذركو پسند بيرہ خيال كيا۔

(۲۹۷) ابو ہلال عسکری نے ذکر کمیا کہ ایک مخص کو ایک ایسی عورت ہے محبت تھی جس کا شوہر

#### 

غائب تفااور دواس کے پاس اطمینان ہے آیا کرتا تھا (ایک رات) اچا تک شوہر آ بہنچا اوراس نے اس فیض کوسوتے ہوئے دیکھا اور عورت ہجھ کراس کے دونوں پاؤں پکڑ لیے بیفیض فورا تکوار پر لیکا پھراس کے بڑوس میں ایک فیض معاویہ بن ستار رہتا تھا اس نے اس کو آ واز دے کر کہا اے معاویہ کیا میرا کام فتم ہوگیا (مقصود یہ ظاہر کرنا تھا کہ اب گھر تنہا نہیں رہا گھر والا آگیا ہے) شوہر نے ہجھ لیا کہ اور ایعنی یہاں لیٹنے پر) لگایا گیا تھا اور معاویہ نے یہ ہجھ لیا کہ وہ یوں نو ہر نے ہجھ لیا کہ وہ یوں نیند میں بر بردار ہا ہے اس نے جواب دے دیا ہاں اور تو سر بلند (کامیاب) ہوگیا شوہر نے مطمئن ہوکرا سے چھوڑ دیا۔

(۲۹۷) ابوائس بن الصافی نے بیان کیا کہ ایک مغنیہ نے مہدی کے سامنے گانا شروع کیا:

مانقموا من بنی اُمیّة الا انّهم یسفهون اِذْ غضبوا

(ترجمہ) بی امیّہ سے لوگوں کو اس لیے پر خاش ہوگئی کہ وہ جوش کی حالت میں ہوش کو جیٹے ہیں۔

مغنیہ سے کہا گیا کہ تو نے غلطی کی ۔ اس نے جواب دیا کہ میری غلطی ہی جھے بیشعریا ودلایا

کرتی ہے تو میں نے اس کی اصلاح اس سے کی جوتم نے سنا ہے۔

ئَبَائِكِ : 🏵

ایسے نا در ملفوظات جن کا ظاہری مفہوم مر اوی مفہوم کے خلاف محسوں ہو (۲۹۸) سعید بن المسیّب سے مروی ہے کہ حضرت عاکشہ فاٹھنا سے نوجھا گیا کہ کیار سول اللہ فاٹھ ہے ہوں ایک بروھیا منا فیٹھ ہزاج کرتے تھے میرے پاس ایک بروھیا منا فیٹھ ہزاج کرتے تھے میرے پاس ایک بروھیا منا فیٹھ کی جب رسول اللہ فاٹھ ہو گئے ہے کہ اللہ تعالی علی جب رسول اللہ فاٹھ ہو گئے ہے کہ اللہ تعالی عصوب اللہ منا فیٹھ ہو ہے کہ اللہ تعالی ہو ہوں اللہ فاٹھ ہو گئے ہو ہا ہر سے محصابل جنت میں بروھیاں وافل نہ ہوں گی پھر باہر سے محصابل جنت میں سے کرے آپ نے فرمایا کہ جنت میں بردھیاں وافل نہ ہوں گی پھر باہر سے محصابل جنت میں سے کرے آپ فیٹھ ہو ہو ہوں آ کے تو معلوم ہوا کہ وہ رور ہی ہے آپ فیٹھ ہو گئے ہو ہو ہوں اس سے فرمایا کو چھا کہ اسے کیا ہوا ؟ تو آپ ماٹھ ہوا کہ وہ رور ہی کی اسے فرمایا ہو چھا کہ اسے کیا ہوا ؟ تو آپ ماٹھ ہوا کہ مورا نہ اور ایک کی کے ساتھ اس طرح بنی کی بات کر لینا جس کا انجام اس کے لیے ایڈ انہ ہو یا در کھنا ہو ہے کہ مزاح میں بھی جس کا نتیج کینا در و قار کی بر بادی اور کو سے ملک اور قداوت اس کے لیے ایڈ انہ ہو یا در کھنا ہو ہے کہ مزاح میں بھی جس کا نتیج کینا در و قار کی بر بادی اور کو سے ملک اور قداوت میں بھی اور اللہ کو بھلاد ہے کی صورت میں برآ مہ ہو وہ منوع ہے تنصیل احیا دالعلوم میں دیکھو۔ متر جم سے میں برآ مہ ہو وہ منوع ہے تنصیل احیا دالعلوم میں دیکھو۔ متر جم سے معرب کہ دولہ کو منافع کی مورت میں برآ مہ ہو وہ منوع ہے تنصیل احیا دالعلوم میں دیکھو۔ متر جم سے معرب کی معرب کی مورت میں برآ مہ ہو وہ منوع ہے تنصیل احیا دالعلوم میں دیکھو۔ متر جم سے معرب کی مورت میں برآ مہ ہو وہ منوع ہے تنصیل احیا دالعلوم میں دیکھو۔ متر جم سے معرب کی مورت میں برآ مہ ہو وہ منوع ہے تنصیل احیا دالعلوم میں دیکھو۔ متر جم میں میں کو معرب کی مورت میں برآ مہ ہو وہ منوع ہے تنصیل احیا دالعلوم میں دیکھو۔ متر جم میں میں مورت میں برآ میں مورت میں برآ میں مورت میں برآ می مورت میں برآ میں مورت میں برق میں مورت میں ہو مورت میں مورت می کہ جنت میں بڑھیاں نہ جائیں گی اس ہے رور ہی ہے۔ آپ مَنَا اَنْدِیْزِ ہے نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوان کنواری اورموز دل بنا کر داخل کرے گا (پھروہ خوش ہوگئی)۔

( ۱۳۰۰) قرش سے مروی ہے کہ ایک عورت رسول الله منگا فیظیم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے پوچھا کہ تیراشو ہرکون ہے؟ اس نے اس کا نام بتایا آپ منگا فیظیم نے فر مایا وہی جس کی آ تکھوں میں سفیدی ہے جب وہ واپس ہوئی تو گئی اپنے شوہر کی آ تکھوں پر غور کرنے ۔ شوہر نے کہا تھے کیا ہوگیا۔ اس نے کہا رسول الله منگا فیلی نے مجھ سے فر مایا کہ تیراشو ہرفلاں ہے میں نے کہا ہاں تو آپ منگا فیلی نے نے میں منے کہا ہاں تو آپ منگھوں میں سفیدی ہے۔ تو شوہر نے کہا کہ کیا میری آ تکھوں میں سفیدی ہے۔ تو شوہر نے کہا کہ کیا میری آ تکھوں میں سفیدی ہے۔ تو شوہر نے کہا کہ کیا میری آ تکھوں میں سفیدی سے۔ تو شوہر نے کہا کہ کیا میری آ تکھوں میں سفیدی ہے۔ تو شوہر نے کہا کہ کیا میری آ تکھوں میں سفیدی سے۔ تو شوہر نے کہا کہ کیا میری آ تکھوں میں سفیدی سیابی سے زیادہ نہیں ہے۔

(۱۳۰۱)انس بن ما لک ﷺ مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول النّدمَنَّ النَّیْمَ کی خدمت میں حاضر ہو کرسواری کے جانور کی درخواست کی ۔ فر مایا ہاں ہم بخھ کوا ذمنی کے بیچے پر بٹھا کیں گے۔اس نے عرض کیا یارسول اللّٰہ میں اوْمُنی کے بچہ کو کیا کروں گا۔ آپ مَنَّ الْفِیْمَ نِے فر مایا اونٹ کو ناقہ بعنی اوْمُنی بھی توجنتی ہے۔

(٣٠٢) محر بن اسحاق سے مروی ہے کہ رسول اللہ مائی نی جب خروہ بدر کے لیے کوچ کیا تو آب بدلہ کے قریب انزے اور آپ مائی نی آب بدلہ کے قریب انزے اور آپ مائی نی آبی اسحانی کوساتھ لے کراونٹ پرسوار ہوکر (قریش کے جس کے لیے کسی طرف) چل پڑے اور ایک بوڑھے کود کھے کر تفہر گئے۔ اس سے آپ منافی کے جس کے ایک سے آپ منافی کے معلوم نے قریش کی بابت سوال کیا اور بیا بھی کہ محمد اور اس کے اسحاب کے بارے میں تجھے کیا معلوم ہوا۔ وروں جھے بین بتا دو کہ تم کون ہو۔ رسول اللہ مُنافی کی مربوز ھے نے کہا کہ جب تھے معلوم ہوا کہ محمد اور اس کے اسحاب فلال ورنوں ہاتوں کا اور ابدلا ہوگا چر بوڑھے نے کہا کہ جھے معلوم ہوا کہ محمد اور اس کے اسحاب فلال دن مدید سے نکلے ہیں اگر بیغر جو جھے پیٹی سے ہو ان کو آج فلال مقام پر ہوتا چا ہے۔ دن مدید سے نکلے ہیں اگر بیغر جو جھے پیٹی سے سے اور جھے بیغر پیٹی کے قریش فلال ون فلال دن فلال دن فلال ون فلال دن می دن دو می می می دن دن دن دن دو می می در دو می می در دو می می در دو می می دو می دو

### (ACVO) (A) & SEE & COOK SEE & COO

وقت نظے۔اگرینجر تجی ہے جو مجھے دی گئی ہے تو وہ آج فلاں فلاں مقام پر ہیں۔ ٹھیک وہی جگہ بتائی جہاں قریش پہنچے تھے اس نے خبر سے فارغ ہو کر کہا اب بتاؤیم کون ہو تو آپ مُلَّا فَیْرُ نے فرمایا کہ ہم عراق کے پانی ہے آئے ہیں۔احمد بن علی کہتے ہیں کہ (جنگی ضرورت کی وجہ ہے) رسول الله مُلَّا فَیْرُ نے ایسے کلمات استعال کر لیے جس سے اس کو بیہ تو ہم ہوگیا کہ بیلوگ عراقی ہیں (عراق میں چونکہ پانی کی کثر سے تھی تو عمو آائل عرب مطلقاً پانی کہ کرعراق مرادلیا کرتے تھے) تو گو یا لفظ عراق بانی کا مرادف بن گیا تھا اور حضور مُلَّا فَیْرُ نے پانی سے نطفہ مرادلیا کہ وہ نطفہ ہی سے بیدا ہوئے ہیں۔

(۳۰۳) ابوالزناد سے مردی ہے کہ اساء بنت ابی بکر افاظہ کے پاس رسول اللہ مُلَاقِیْم کا ایک پیرہن تھا۔ جب عبداللہ بن زبیر (اساء کے بیٹے) شہید کردیئے گئے تو وہ پیرہن مبارک بھی گھر کے دوسر سے سابان کے ساتھ جولوٹا گیا تھاجا تارہا۔ اساء نے کہا کہ بھی مبارک ایک شامی کے دوسر سے سابان کے ساتھ جولوٹا گیا تھاجا تارہا۔ اساء نے کہا کہ اس شرط پر واپس کر سکتا ہوں کہ اساء میں اس کے کہا گیا۔ اساء نے کہا جس کر سکتا عبداللہ کے قاتل کے لیے کسے مغفرت کی دعا کر دل گی لوگوں نے کہا چر وہ محفی قیص واپس نہ کہو کہ وہ تھی اس کے کہا جو کہ وہ آجائے نے فرمایا کے بیانچہ وہ قیص لے کر آگیا اور اس کے ساتھ عبداللہ بن عروہ بھی آئے۔ اساء نے فرمایا کے بیانچہ وہ قیص لے کر آگیا اور اس کے ساتھ عبداللہ بن عروہ بھی آئے۔ اساء نے فرمایا کے بیا چہا ہی انہوں نے درمایا ہے بیان کو دیدی آپ نے درمایا اس کے لیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیاتو آپ نے درمایا کہا تھا۔ نے عبداللہ باخدا تیری مغفرت کرے اور آپ نے عبداللہ بن عروہ کومرادلیا تھا۔

( ۳۰ م) حجرالمدری کہتے ہیں کہ مجھ ہے ایک مرتبہ حضرت علی بڑا تیز اکیا حال ہوگا جب کہتھے کواس پرمجور کیا جائے گا کہ تو مجھ پرلعنت بھیج میں نے کہا کیا ایسا ہونے والا ہے؟ فر مایا ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے فر مایا لعنت کے الفاظ کہد دینا اور مجھ ہے ہیں اور مجھ ہے ہیں کہ ( اب وہ وقت آ گیا ) جمعہ کے دن محمہ بن یوسف ( حجاج بن بوسف کا بھائی ) منبر کے ایک جانب کھڑ ا ہوا اور مجھ سے کہا کہ علی جڑ تیز پرلعنت کر ۔ میں نے کہا کہ علی جڑ تیز پرلعنت کر ۔ میں نے کہا کہ امیر نے مجھے تھم و یا کہ علی جڑ تی ہے تی کہ کہ میں یوسف نے اے لوگولعنت کر واس پرخدا اس پرخد

لعنت بھیجے۔ بین کرتمام اہل مجلس رخصت ہو گئے مگر اصل مطلب ایک آ دمی کے سوااور کو لی نہ سمجھ سکا ( یعنی بید کہ انہوں نے علی والنز کے بعد محمد بن یوسف کا نام لیا اور پھر کہتے ہیں کہ خدااس پر لعنت کرے یعنی محمد بن یوسف براور وہ ایک آ دمی خود یہی تھے )۔

(۳۰۵) کوفہ میں مغیرہ بن شعبہ کے مقالبے میں چندمقرروں نے کلام شروع کر دیا پھرصعصعہ بن سرحان نے کھڑے ہوکر بولنا شروع کیا۔ مغیرہ نے کہااس کو یہاں سے لے جا کر چپوترے پر کھڑا کرو دہاں کھڑا ہوکراس کوعلی جائٹۂ پرلعنت کرنا ہوگی (صعصعہ کو لیے جا کر کھڑا کیا گیا) تو انہوں نے کہا : لعن اللہ من لعن اللہ و لعن علی بن ابی طالب ( یعنی اعت کرے اللہ جس یرلعنت کی اللہ نے اورلعنت کرے علی بن ابی طالب پر (اب مطلب بیہ ہوا کہ بیں ان سب کو لعنت كرتا ہول جن يرالله لعنت كر چكاہے اورجنہوں نے حضرت على يرلعنت كى ان يرجمي لعنت) (ان کو پیجانے والے نے )مغیرہ کوان الفاظ کی اطلاع دی۔مغیرہ نے کہا خدا کی قتم ہم اس کو قید کر ویں گےتوصصعہ نے آ کرعوام کوخطاب کیا کہ : ان ہلذا یابلی الاعلی بن ابی طالب فالعنوه لعنه الله يمخض (مغيره) على ين في كالفيز كسوا اورسب سے لعنت كا انكار كرتا ہے (اور ميس نے تمام ملعونوں پرلعنت کی تھی اب پھر کہتا ہوں )اس پر (ان کا حقیقتا اشارہ مغیرہ کی طرف ہے گر ایہام اس طرف ہے کہ علیٰ کے بارے میں کہدرہے ہیں) لعنت بھیجو خدا اس پرلعنت کرے (صعصعه کا مطلب کوئی نہیں سمجھا صرف مغیرہ نے ہی سمجھا اس لیے برہم ہوکر کہا) اس کو نکال دو خدااس کی جان نکال لے ( قیداس لیے نہیں کیا کہاس پرعوام میں جوش پیدا نہ ہو جائے \_مغیرہ بن شعبه حضرت علی کے مخالف اور معاوید کے طرفداروں میں سے تضاور شام کے گورنر تھے )۔ (٣٠١) ايك مخص نے عيلى بن موىٰ ہے كسى چيز كے بارے يس كفتكوكى اس كے ياس قاضى عبدالله بن شرمه موجود تھی۔ عیسیٰ نے اس محص سے کہا تھے کوئی پہچانتا ہے۔ اس نے کہا ابن شرمد-ان سے بوجھا تو انہوں نے کہا میں بہ جانتا ہوں کہ بداہل شرف وصاحب بیت اور صاحب قدم ہے(محاورہ عرب کے لحاظ سے اس کے بیمعنی ہوتے ہیں کہ صاحب عزت ادراعلیٰ خاندان اورصاحب استفامت ہے) جب ابن شبرمہ نکلے تو کسی نے اس بارے میں ان ہے یو چھا تو انہوں نے کہا میں جانتا ہول کہ اس کے دو کان ہیں جن کے سوراخ کھلے ہوئے ہیں (شرف کے معنی ابھار کے ہیں)اوراس کا گھر مجھی ہے جہاں بیسوتا بیٹھتا ہے(وہی گھرہے یہ

ضروری نہیں کہ اس کی ملکیت بھی ہو) اوراس کے پاؤں بھی ہیں جن سے چلنا ہے۔ ( کے پہلا ) جہاج نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ کو مارا اور ان کولوگوں کے سامنے کھڑا کیا اور ان پرا کی شخص مسلط تھا جو دھمکا کر کہتا تھا کہ لعنت کرعلی شکاٹنڈ پر وہ اس طرح کہہ رہے تھے اے انڈ لعنت بھیج سب جھوٹوں پر پھر سکوت کرتے تھے اور آ ہ کرتے تھے اور کہتے تھے علی بن ابی طالب پھر سکوت کے بعد کہتے مختار بن الزبیر۔

(٣٠٨) مبارک ہے منقول ہے کہ حجاج بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک بھاری بھر کم موثا تازہ مخص آیا جس کی صورت سے اس کی غداری عیاں تھی جب اس کو تجاج نے ویکھا تو کہا ابوغا دیہ مرحبااور برابر مرحبا مرحبا كهتار مايهال تك كداس كوتخت يراسيخ برابر بنهايا اور پهراس سے كها ك ابن سمنہ کوتم نے ہی قبل کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں حجاج نے پوچھا کیے؟ ابوغادیہ نے کہا میں نے سہ كيااوروه كيايهال تك كهاسة قل كرديا - حجاج نے الل شام ہے كہا جو تفس عاہم كه ايسے تحص كو د کھیے جو قیامت کے دن عظیم الجثہ ہوگاوہ اس مخص کو دیکھے جس نے ابن سمنہ کوتل کیا بھرابوغا دیپہ نے جاج ہے سر گوشی کی اور کسی چیز کا سوال کیا اور حجاج نے اٹکار کیا تو ابوغادیہ نے کہا ہم ان کو ویتارویتے ہیں پھر جب ہم خوداس میں سے پچھطلب کرتے ہیں تو ہم سے ہی انکار کردیا جاتا ہے اورتم یہ بھی خیال کرتے ہو کہ ہم قیامت کے دن عظیم الجث ہوں سے بچاج نے کہا ہاب واللہ جس خص کی داژههاصد پیهاژجیسی اوراس کی ران ورقان (ایک بیهاژی کی چونی) جیسی اور پنڈلی بیضا چیسی اور اس کے میٹھنے کی جگہ اتنی بڑی جننی کہ مدینہ سے زبید تک کی ہے ( بعض دونہ خیوں کی بیرحالت حدیث میں ہے سیمیح اس کی طرف ہے) اس کے قیامت کے دن عظیم الباع (عظیم الجد) ہونے میں کیا شک ہے۔خدا کی قتم اگر عمار بن سمنہ کے تل میں تمام زمین والے شریک ہوجاتے توسب کے سب ووزخ میں داخل ہوتے۔

(۹٬۳۰۹) قرش نے بیان کیا کہ مطرف بن عبداللہ ابن الا شعث کے ساتھ تھا (ابن الا شعث عرصہ دراز تک بچاج سے جنگ کرتے رہے۔ اس بہا در شخص سے بچاج تنگ آ چکا تھا لیکن انجام میہ ہوا کہ یہ شہید ہو محکے اور سب ساتھی متفرق ہو محکے ) جب مطرف مجاج کے سامنے لایا گیا بعد انقدام بجگ کے قواس نے مطرف سے کہا اے مطرف کیا تو بھی کا فر ہو گیا تھا۔ مطرف نے کہا است مطرف کیا تو بھی کا فر ہو گیا تھا۔ مطرف نے کہا مہیں لیکن وہ ایک جبرت کی حالت تھی اور اگر ہم حق اور اال حق کی مدد کرتے تو یہ ہمارے لیے مہیں لیکن وہ ایک جبرت کی حالت تھی اور اگر ہم حق اور اال حق کی مدد کرتے تو یہ ہمارے لیے

زیادہ اچھاتھا( اس تَفتگو ہے جان نیج گئی )۔

(۱۳۱۰) قرشی سے منقول ہے کہ بھرے میں خوارج کی ایک بڑی جماعت آنکلی ان میں سے ایک بوڑھا ملاجس کا سراور داڑھی سفید تھے۔ خارجیوں نے اس سے بوچھا کہ تو کون ہے؟ تو برے میاں نے (جان بچانے کے لیے) کہا کہ میں یہود کے بارے میں تم سے پچھ بوچھے آیا ہوں کیا تم ہے واب دیا جاؤ ہوں کیا تم ہماری طرف سے جہم میں۔ تم ہماری طرف سے جہم میں۔

(۱۱۳۱) ابوالعباس احمد بن يعقوب نے بيان كيا كه يكيٰ بن آثم ( قاضي ) كى طبيعت ميں سخت حسد تھا اور بڑا جالاک تھا۔ جب وہ کسی ایسے عالم کو دیکھتا جو فقہ کا ماہر ہے تو اس سے حدیث کا سوال کرتا اورا گرکسی کود کیلیا که بیرجا فظ حدیث ہے تو اس ہے نحو کا سوال کرتا اورا گرکسی کو عالم نحو و بکتا تو اس ہے علم کلام کا سوال کرتا تا کہ اس کوشرمندہ کرے اور نہ جمنے دے۔ ایک مرتبہ اس سے پاس اہل خراسان میں ہے ایک ہوشیار آ دی آیا جو حافظ تھااس ہے مناظرہ کیا کہ اس کو ماہر فنون مایا اب اس ہے کہا کہ حدیث میں بھی کھے نظرر کھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں پھراس سے بوچھا کہاصول میں ہے تہمیں کیا محفوظ ہے اس نے کہا مجھے شریک کی صدیث یاد ہے جوروایت کرتے ہیں ابوا کی سے اور وہ خرث ہے کہ حضرت علی جائن نے ایک اغلام باز کوسنگسار کیا بس پھرخاموش ہو گیا آ گے بات نہ کر سکا ( اس کی بیروجہ ہے کہ بیاس علت میں معہم اور مشہور تھا )۔ ( ٣١٣ ) ايك تخص نے ہشام بن عمروالقوطی ہے كہا: كم تعدُّ (لفظى ترجمهُم كتنا تحنَّة ہواسكا محاورے کے لحاظ سے بیمطلب ہوتا ہے کہ تمہاری کیا عمر ہے ) ہشام نے کہاا یک سے دس لا کھاور اس ہے بھی زیادہ تک۔اس نے کہا میں نے بیدریا فت کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ ہشام نے کہا پھر كيااراده كيااس في كها: كم تعد من السّنّ (لفظى ترجمهُ "تم كتنا سينة مون ميس ك"ن ك معنی سال سے علاوہ دانت کے بھی ہیں) ہشام نے کہا بتیں۔سولہ اوپر کے اورسولہ بیچے کے اس نے کہا میں نے تو یہ معلوم کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ ہشام نے کہا پھر کیا ارادہ کیا ہے اس نے کہا: تکم لك من السنين ( كتنے بي تبهار يسال) بشام نے كہاميراان ميں پچھ بحي سب كامالك الله ب يراس في (سوال كاعنوان بدلااور) كهافها سنك (تمهاراس كياب) بشام في كها بڑی۔ پھراس نے کہافابن کم انت ( لفظی ترجمہ "تو کتنے کا بیٹا ہے۔ بیجی محاورہ ہے جس سے

عرمرادلی جاتی ہے) ہشام نے کہا دو کا بیٹا ہوں باپ کا ادر مال کا پھراس نے کہا کم اتنی علیك ( كتنة آئے تھور باعتبار محاورہ اس سے بھی عمر ہی مراد ہوتی ہے) ہشام نے كباا كر مجھ بر كچھ آجاتا تو ہلاک ہو چکا ہوتا (اب سائل کی ہمت جواب دے گئی)اس نے کہا پھر (تم بی بتاؤ) کس طرح بوجھوں۔ ہشام نے کہایوں بوچھو: کم مصلی من عموك (لینی تنباری عمر تنی گذر چكی)۔ ( ٣١٣ ) سكندر كے زمانہ ميں دوآ دميوں نے ايك بادشاہ پرحمله كر كے مارڈ الارسكندر نے كہاجس نے اس کو مارا وہ بڑے کارنا ہےانجام دینے والا شخص ہےاورا گروہ ہم پر ظاہر ہوجائے تو ہم اس کو وہ جزادیں جس کا دہ مستحق ہےاورلوگوں پراس کو بلند کریں۔ جب اس کی خبران دونوں کو ہوئی تو وہ ظاہر ہو سمئے اور انہوں نے قتل کا اقرار کر لیا۔ سکندر نے کہا کہ ہم تم کو وہ جزادیں سے جس کے تم مستحق ہوتو جس مخض نے اپنے سردار کوتل کیا ہو حالا نکہ اس نے اس کا مرتبہ بلند کیا مگراس نے پھر مجی اینے آ قاسے غداری کی وہ صرف قتل ہی کامستحق ہے اور او گوں پرتمہار ابلند کرنا اس طرح ہوگا کے میں تم کواتنی بلندلکڑی پر بھانسی دول گاجس قدرزیادہ سے زیادہ بلندفراہم ہوناممکن ہے۔ ( ۱۳۱۳) روایت ہے کہ فرعون کے سامنے اس کے دو پرستاروں نے ایک مردِموَمن کی چغلی کھائی ( کہ بیا بنارب خدا کو سمجھتا ہے فرعون کونہیں سمجھتا ) فرعون نے اس کو بلایا اوران دونوں کو بھی اوران دونوں سے یو چھا کہتم دونوں کارب کون ہےانہوں نے کہاتو۔ پھرمؤمن سے کہا تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا میرارب وہی ہے جوان کارب ہے ( لیعنی اللہ جوحقیقتا سب کارب ہے) فرعون نے کہاتم نے ایسے خص کو مجھ سے آل کرانے کے لیے شکایت کی جومیرے ہی دین پر ہے اس پر ان دونوں کو آل کر دیا بعض نے کہا ہے حق تعالیٰ کے اس ارشاد میں اس طرف اشارہ ہے:فوقہ اللہ سَیّالتِ مامکرو اوحاق بَالَ فرعونَ سُوْءَ العَذَابِ۔ (۱۳۱۵) اسحاق بن مانی کہتے ہیں کہ ہم ابوعبداللہ احمد بن صبل جہند کی خدمت میں ان کے مکان پر ہیٹھے تھے اور ہمارے ساتھ سروزی اورمہنی بن کیجیٰ شامی بھی تھے تو کسی نے دروازہ كه كله الاوركها كميا مروزي بيهان بين اور مروزي بينيس جاية خفا كياس كويبال كي موجود كى كاعلم ہوتومہنی بن بیجی نے اپنی انگلیاں (ووسرے ہاتھ کی ) ہتھیلی پر رکھیں اور (اپنی ہتھیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ) کہامروزی بیہاں نہیں ہیں اور مروزی کا بیہاں کیا کام-اس پرامام احمر بنس یڑے اور اس بران سے پچھ کرفت نہیں گی۔ (٣١٧) ابوبكرمروزي ہے مروى ہے مهنى بن يجيٰ شامى ابوعبدالله (امام احمدٌ) كے پاس كچھ

ا حادیث لیے ہوئے آکر کہنے لگے اے ابوعبداللہ میرے ساتھ بیا حادیث ہیں اور میں نے چلا جائے کا ارادہ کرلیا ہے آپ یہ جھے پڑھاد بجئے امام احمد نے بوجھا کب جاؤگے کہنے لگے کہ ابھی جاؤں گا تو انہوں نے اس وقت حدیثیں بیان کردیں اوریہ چلے گئے جب دوسرایا تیسرادن ہواتو یہام احمد کے یہاں آئے امام احمد نے ان سے کہا کہ کیا تم نے مجھے یہ بیس کہا تھا کہ میں ابھی بغداد نے جارہا (باہر) جارہا ہوں کہنے لگے کہ میں نے آپ سے بیتو نہیں کہا تھا کہ میں ابھی بغداد نے جارہا ہوں میں نے جو کہا تھا کہ میں آب کو چہ ہے ابھی چلا جاؤں گا۔ موں میں نے جو کہا تھا اس کا مطلب بیتھا کہ میں آپ کو چہ ہے ابھی چلا جاؤں گا۔ (کاس) قاضی عربیان نے اس سے کہا تو دونشہ میں تھا عربیان نے اس سے کہا تو دونشہ میں تھا عربیان نے اس سے کہا تو

انا ابن الذی لا ینول الدھو قدرہ کھو و ان نولت یوماً فسوف تعرد ترجہ: میں اس کا بیٹا ہوں کہ زبانہ جس کی قدر نہیں گراسکتا اور اگر کسی دن گرجائے تو بھرواپس آجائے گی۔ اس کے بعد اس نے اپنے سپاہی ہے کہاتم اس سے پوچھوتو اس نے کہا وہ صاحب باقلا کا بیٹا ہے اور ایک روایت میں دو سراشعر بھی فذکور ہے۔

تری الناس افواجًا المی ضوءِ نَارِهِ ﴿ فَمنهم قِیامٌ حولها و قعود (ترجمه) تم نوگوں کی جماعتیں اس کی آگر وشن میں دیھو کے وئی ان میں کھڑا ہوا ہوگا اور کوئی جیٹا ہوگا۔
اس نے اس کا مطلب میں مجھا کہ کسی صاحب جاہ مخص کا بیٹا ہے تو اس کو چھوڑ دیا مگر وہ آیک بیشیارے کا بیٹا تھا۔

این ہی ایک حکایت قربائی نے اخبار الدول بیں تحریری ہے کرقد موں مضافات مبون میں ہے ایک بہتی ہے جس میں اہل سنت والجماعت رہتے ہیں وہاں ایک حمام ہے جس میں ہے انواع اقسام کے استے سانپ نگلتے ہیں جن کا شار مشکل ہے تی کہ جو محض وہاں قسل کے لیے بینمتا ہے تو و کھتا ہے کہ سانپ پائی کی نائی پر گھوستے اور پنچ کرتے رہتے ہیں اور جب باہر آ کر پہنچ کے لیے اپنے کپڑے افحات ہے تو ان میں ہے بھی سانپ زمین پر گرتے ہیں لیکن وہ کی کو نقصان نہیں پہنچ تے بعض فضلاء نے بیان کیا کہ اس بستی میں ایک قبر پر میں نے بینکھا ہوا و بھا۔ انا ابن من کا فت افران میں ہو اور کھورو دیا تھا کہ ہوا اس کے تائع فر مان تھی وہ جب جا ہتا تھا اور جب جا ہتا تھا اس کو چھوڑ دیا تھا ) ہیا ہوں جو ایسا تھا کہ ہوا اس کے تائع فر مان تھی وہ جب جا ہتا تھا اس کو چھوڑ دیا تھا ) ہیا ہتا ہو کہ وہ ہتا تھا اس کو چھوڑ دیا تھا ) ہیا ہتا ہو کہ وہ اس کے برابرتھی تو دیکھا ہوں کہ اس پر یہ کھا ہے لا لفت و بھو لم فیما کان ابو ہ ہیں درسری قبر کی طرف متوجہ ہوا ہو اس کے برابرتھی تو دیکھا ہوں کہ اس پر یہ کھا ہے لا لفت و بھو لم فیما کان ابو ہ الاحداد یہ حب سائریہ فی کیرہ قبم یطلقھا اذا شاء (لیمن اس کی بات سے دھو کے جس نہ پر واس کا باب ایک او ہارتی جو اپنی تھی لیمن اس کی دھوسی میں ہوا کوروک کی تھا اور جب جا ہتا تھا اس کی جھوڑ تا تھا ) اشتیاتی احراض کی عند

( ١٨ ٣٠ ) الحراث بن مسكين يربهي مصيبت كا وفت آسكيا جب ابن اني دوادلوگول كاخلق قر آن کے مسئلہ میں امتحان کر رہا تھا (بیمردود قاضی ابن ابی دواد مسئلہ خلق قرآن میں سب سے بیش پیش تفا امام احد کو بھی اس کی خباشوں ہے معتصم بااللہ کے عہد میں بڑے مصائب اور شدا کد برداشت کرنا ہوئے )اس نے حارث ہے کہاشہادت دے کہ آن مخلوق ہے۔حارث نے کہا که میں گواہی دیتا ہوں کہ بیرجاروں مخلوق ہیں اور پہلے اپنی جارانگلیوں کو کھول کر سامنے کر دیا (جس طرح عام طور پر گفتگومیں شار کی تعداد کا اشارہ انگلیوں کے عدد ہے بھی کر دیا جا تا ہے ) پھر کہا ( گویا اب ان چار کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے ( مگر نبیت بیہ نہ تھی ) توریت انجیل ٔ زبور ٔ قر آن ۔اس طرح تعریض اور کنامہ کی امداد ہے <del>آ</del>ل ہے رہائی حاصل کر لی۔ (۱۳۱۹) ہمارے شیخ عبدالو ہاب انماطی نے بیان کیا کہ احمد بن عبدانحسن وکیل کے پاس گواہی كے كاغذات اٹھا كرلائے گئے جن پر پہلے (اپني رائے كو) لكھ ركھا تھاوہ ہراك كاشروع كھول كر اس پر لکھتے جاتے تھے ان سے کہا گیا کہتم پہلے کے خلاف کیوں لکھ رہے ہوتو انہول نے کہا کہ میں لکھ رہا ہوں: ما ذکو صحیح (اگر ماموصولہ ہواور متبادر بھی یہی ہے تواس کے معنی سے ہیں کہ جوذ کر کیا گیاضچے ہے مگراس نے فوراًا پنی غلطی کی تاویل کردی کہ ) میرامقصودصحت کی نفی ہے (تعنی بیمانا فیدہے)۔

# بَاكِ ٤٤٠

ایسے لوگوں کا فر کر جومسکت جواب سے ڈسمن پرغالب آگئے مسلام اور ایک میراہم قوم اسلام لانے سے پہلے حضور منگی فدمت میں حاضر ہوئے جب کہ آپ میں اور ایک میراہم قوم اسلام لانے سے پہلے حضور منگی فدمت میں حاضر ہوئے جب کہ آپ میں فیاری کر رہے تھے۔ہم نے عرض کیا کہ ہم کواس سے حیا آتی ہے کہ ہماری قوم تو میدان جنگ میں ہوا ورہم ان کے ساتھ نہ ہوں۔ آپ میں فیاری کی بین ہوا ورہم ان کے ساتھ نہ ہوں۔ آپ میں فیاری کی بین سے دونوں اسلام لانچکے ہو؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ آپ میں فیاری کر لیا اور فرمایا کہ ہم تو مشرکین کے مقابلہ پرمشرکین سے مددنہیں لیتے پھر ہم نے اسلام قبول کر لیا اور حضور کے ہمراہ شرکین کے مقابلہ پرمشرکین سے مددنہیں لیتے پھر ہم نے اسلام قبول کر لیا اور حضور کے ہمراہ شرکین جہادہ وے اور میں نے ایک شخص کوئل کر دیا اور وہ میرے ایک ضرب مار

چکا تھا پھر(ابیاا تفاق ہوا کہ) ای (مقنول) کی بیٹی ہے میں نے نکاح کرلیا۔ وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ تونے ایسے مخص کو تا بود کیا جو تھے یہ بدھی پہنا گیا (بدھی سے اشارہ اس ضرب کے نشان کی طرف ہے) میں یہ جواب دیا کرتا تھا کہ تو نے اس مخص کو نابود کر دیا جس نے تیرے باپ کو دوزخ بھیجنے میں جلدی کی۔

(۱۳۲۱) منقول ہے کہ حویطب بن عبدالعزی کی عمرا کی سوہیں سال تک پہنچ گئی تھی۔ان کی عمر کے ساٹھ برس جاہلیت میں گذر ہے اور ساٹھ برس اسلام میں۔ پھر جب کہ مروان بن الحکم مدینہ کا والی (حاکم) بن گیا تو حویطب اس کے پاس گئے اس ہے مروان نے کہا تمہارا اسلام پیچھے جا ہے؟ تو حویطب نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ مروان نے اس ہے کہا بڑے میال تمہارا اسلام پیچھے جا رہا ہاں تک کہ تم سے کم عمرنو جوان سبقت لے گئے۔حویطب نے کہا خدا کی شم بہت مرتبہ میں نے اسلام قبول کرنے کا پختہ ارادہ کیا گر ہر مرتبہ تمہارے باپ (حکم )نے دیر کرادی اور مجھے منع کرتا رہا اور بیہ کہتا رہا کہ تو اپنے باپ واوا کے دین کو مین کے لیے چھوڑ رہا ہے تو مروان حیب رہ گیا اور جو بچھے ہوااس پرشر مندہ ہوا۔

(۳۲۲) محربن ذکریانے بیان کیا کہ میں ایک مجلس میں موجود تھا جس میں عبیداللہ بن محد بن عالیہ علی موجود تھے۔ عبیداللہ ہے جعفر ہائمی نے کہا قرآن میں ایک قائشی سی اورجعفر بن القاسم ہائمی موجود تھے۔ عبیداللہ نے کہاوہ کوئی آیت ہے جعفر نے کہا اللہ تعالی آیت نصوصاً بی ہائم کے لیے نازل ہوئی عبیداللہ نے کہاوہ کوئی آیت ہے جعفر نے کہا اللہ تعالی نے فرمایا: و اقد لمذہ تحق لل و اکھو ملک ابن عاکشہ یعنی عبیداللہ نے کہا حضور ملی تو مقریش تھی اور قریش ہونے میں ہم تمہارے شریک ہیں جعفر نے کہا نہیں بلکہ یہ آیت ہارے لیے خاص ہے۔ عبیداللہ نے کہا کہ اچھا تو اس کو اور و کذب بہ قو ملک و ھو المحق کو بھی اس کے ساتھ لیتے جاؤ۔ اب جعفر خاموش ہوگیا اور اس کو جواب نہ بن بڑا۔

(٣٢٣) مروی ہے کہ معاویہ نے عبداللہ بن عامر ہے کہا بجھے تم ہے ایک ضرورت ہے کیا تم اے پورا کروو گے؟ اسے پورا کروو گے؟ اسے پورا کروو گے؟ انہوں نے بھی اقر ارکرلیا عبداللہ نے کہا آ ب اپنی حاجت بیان سیجئے معاویہ نے کہا میں چاہتا انہوں کہتم مجھے اپنے سب مکان اور جائیداد جو طائف میں ہے سب ہبہ کر دو۔عبداللہ نے کہا «کردی" معاویہ نے کہا ان کوبھی اسے مکان اور جائیداد جو طائف میں ہے سب ہبہ کر دو۔عبداللہ نے کہا دوری کہتم معاویہ نے کہا ابتی حاجت کہوعبداللہ نے کہا" وہ سب بجھے واپس کردو" ان کوبھی

کہنا یوا کہا چھاوایس کی۔

(۳۲۴) یمن کی ایک قوم نے ہشام بن عبدالملک کے سامنے اپنی بڑائیاں ماریں۔ہشام نے خالد بن صفوان سے کہا کہ ان کو جواب دوخالد نے کہا یہ لوگ تو بالکل ظاہر ہیں چا دروں کے بننے والے جولا ہے ( بیمن کی چا درمشہور تھی ) اور چیڑے کو د باغت دینے والے ( بیمار ) اور بندر نچا نے والے جولا ہے ( بیمان کی بادشاہ ایک عورت تھی اور اس قوم کا حال (سلیمان کو ) ایک جانور ہد ہدنے بتایا اوران کو چوہوں نے غرق کر دیا۔

(۳۲۵) غیلان نے عبدالرحمٰن ہے کہا میں تہہیں خدا کی قتم دیتا ہوں یہ بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہا میں تہہیں خدا کی قتم دیتا ہوں یہ بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہا میں تہہیں خدا کی قتم دیتا ہوں یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ اس پر مجبور ہے کہ لوگوں کی نافر مانی برداشت کرے؟ اس جواب سے گویا رہید یعنی عبدالرحمٰن نے غیلان کے منہ میں پھر تھونک دیئے۔

(۳۲۲) ایک بڑا مجرم مامون کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ مامون نے اس سے کہا واللہ میں تجھے مروقل کروں گا۔ اس نے کہا اے امیر المؤمنین مجھ پرنری سیجئے۔ نرمی بھی آ دھی معافی ہے۔ مامون نے کہا کیونکر میں نے حلف کیا ہے کہ تجھے آل کروں گا اس نے کہا اے امیر المؤمنین آ پ کے لیے بیا چھا ہے کہ آ پ اللہ کے تسم تو ڈ نے والے کی حیثیت سے چیش ہوں اس ہے کہ آ پ ایک قاتل کی حیثیت سے چیش ہوں اس ہے کہ آ پ ایک قاتل کی حیثیت سے چیش ہوں اس ہے کہ آ پ ایک قاتل کی حیثیت سے جیش ہوں اس سے کہ آ پ ایک قاتل کی حیثیت سے چیش ہوں اس سے کہ آ پ

(۳۲۷) منصور نے ذکر کیا کہ بیجی بن آتم کو جب بھرے کا قاضی بنایا گیا تو اس کی اکیس سال کی عمرتھی لوگوں نے اس کوحقیر اور کم درجہ بچھ کرامتخان کے طور پراس سے سوال کیا کہ قاضی صاحب کی کیا عمر ہے۔ بیچی نے جواب ویا کہ اتنی ہی عمر ہے جتنی عمّاب بن اُسید کی تھی جب کہ رسول اللّٰہ مَا اَلٰہُ مَا اَلٰہُ

(۱۳۲۸) نظام رازکو پوشیدہ نہیں رکھتا تھا ایک مرتبہ یونس تمار نے اس سے ایک راز پوشیدہ طور پر کہا نظام نے اس کو کھول دیا اس پر یونس نے اس کو ملامت کی تو نظام نے لوگوں سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ تو نے بھی راز کوئسی کے سامنے کھولا ہے ایک مرتبہ یا دویا تمین یا چار مرتبہ پھراب اس کا گناہ کس پر ہے۔ تو وہ اس پر راضی نہ ہوا کہ گناہ کی ذمہ داری میں شریک ہوتی کہ نظام نے اس کا پورابار اس صاحب سر برہی ڈال دیا (کر راز کھو لئے کی ابتداء نظام سے کہ کرخود اُسی نے کی ) (۳۲۹) مبرو کے شاگر و جب جمع ہوکر حاضری کی اجازت مانگا کرتے تھے تو اجازت لے کر آتے والا (مبروکی طرف ہے) آ کر کہا کرتا تھا کہ اگر تمہارے ساتھ ابوالعباس زجاج موجود ہوتو آنے کی اجازت ہے ورنہ واپس ہو جاؤ ایک مرتبہ وہ سب آئے اور زجاج ان میں نہیں تھا۔ ان سے وہی کہد دیا تو سب واپس ہو گئے گران میں کا ایک شخص جس کا نام عثمان تھا کھڑا رہا اوراس نے اجازت لانے والے ہے کہا کہ ابوالعباس (مبرد) سے عرض کر دو کہ تمام قوم مصرف ہوگئی (لیعنی واپس ہوگئی) سوائے عثمان کر وہ غیر منصرف ہوگئی (لیعنی واپس ہوگئی) وہ خض مبرد کی طرف سے یہ جواب لایا کہ جب عثمان کر وہ ہوگا (لیعنی عومیت رکھتا ہوگا) تو منصرف ہوگا (اوراس کو واپس جاتا ہوگا) اور جم جھے کو معرف (لیعنی عومیت رکھتا ہوگا) تو منصرف ہوگا (اوراس کو واپس جاتا ہوگا) اور جم جھے کو معرف (لیعنی اہل خصوصیت) نہ بنا تھیں ہے لہٰذا خیریت سے واپس جاتا ہوگا) اور جم جھے کو معرف (لیعنی اہل خصوصیت) نہ بنا تھیں ہے لہٰذا خیریت سے واپس حاؤ۔

( ۱۳۳۰ ) آیک تجازی شخص نے ایک آ دمی ہے کہا ہمارے پاس سے علم نکل چکا ہے۔اس نے کہا ہاں مگروہ اب تک تمہاری طرف واپس بھی نہیں آیا۔

راسس ) ایک جوان نے ایک دن تعلی کے سامنے کلام کیا۔ تعلی نے کہا ہم نے یہ ہیں سناجوان نے کہا کیا آپ نے تمام علم سن لیا ہے۔ تعلی نے فر ما پانہیں۔ اس نے کہا کیا آپ نے آ دھاعلم سنا ہے انہوں نے کہانہیں۔ جوان نے کہا تو اس کواس مصدیس شار کر کیجئے جوآپ نے اب تک نہیں سناشعی لاجواب ہو گئے۔

(۳۳۲) عبداللہ بنسلیمان ہے مروی ہے کہ ہارون اعور پہلے یہودی تھا پھراسلام لے آیا اور اس کا اسلام مخلصانہ تھا اس نے قرآن خوب حفظ کرلیا تھا اور مسائل نحو حفظ کیے۔ ایک مرتبہ اس سے ایک شخص نے ایک مسئلہ میں مناظرہ کیا تو ہارون اس پرغالب آسمنال سفلوب شخص کو اور سے ایک مسئلہ میں مناظرہ کیا تو ہارون اس پرغالب آسمنال سفلوب شخص کو اور سیحہ نہر ہی تو ہیں ہے کہا پھر کیا ہیں نے برا کی جہا بھر کیا ہیں نے برا کیا بھر بھی ہارون ہی تالب رہا اور اللہ بی تو فیق و ہے والا ہے۔

(ساسس) ملک بن سلیمان سے مروی ہے کہ ابراہیم بن طہمان کا بیت المال سے وظیفہ جاری تھاان سے خلیفہ کی مجلس میں ایک مسئلہ پوچھا گیا انہوں نے کہا میں نہیں جانتالوگوں نے ان سے کہا تم بیت المال سے ہرمہینہ اتنا اور اتنا لیتے ہوا ور ایک مسئلہ بخو بی نہیں بتا سکتے ۔ انہوں نے جواب دیا میں ان ہی جوابات پر وظیفہ لیتا ہوں جو بخو بی بتایا کرتا ہوں اور اگر میں ان مسائل پر جواب دیا میں ان بی جوابات پر وظیفہ لیتا ہوں جو بخو بی بتایا کرتا ہوں اور اگر میں ان مسائل پر

مجى ليا كرتا جو بخو بې نبيس بتاسكتا تو بيت المال ہى ختم ہوجا تا مگر وہ مسائل جو ميں نبيس بتاسكتا ختم نه ہوتے \_خليفہ نے اُن كے جواب كو پسند كيا ان كوانعام اور خلعت فاخرہ ديا اور ان كامشاہرہ بھى بڑھا دیا۔

( ۱۳۳۳) ایوالعباس مبرد نے بیان کیا کہ ایک مخص کچھ لوگوں کا مہمان بن گیا ان کو بارمحسوں ہوا تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ اس سے کس طرح معلوم کیا جائے کہ یہ کب تک تھرے گا۔
عورت نے کہا آپس میں کوئی جھڑ ہے کی بات بناؤیہاں تک کہ ہم اس سے فیصلہ کرانے کے لیے پہنچیں وہ دونوں ایک ایسی داستان بنا کراس کے پاس گئے عورت نے مہمان سے کہا''اس اللہ کے واسطے سے جوکل آپ کے کھانے میں برکت دے گا بنا ہے کہ ہم میں کون ظالم ہے' مہمان نے کہا تہ ہے ہوگا آپ کے کھانے میں برکت دے گا بنا ہے کہ ہم میں کون ظالم ہے' مہمان نے کہا تھی میں ایک مہینہ تک برکت دے گا میں نہیں جانا۔''

کے پاس موجود تھا کہ اگر آپ کے سامنے عیسیٰ کوئی شہادت دیتو کیا آپ اس کوقبول کر سکتے ہیں؟ مہدی نے بیسوچا تھا کہ دونوں میں اختلاف پیدا کرادے۔قاضی شریک نے کہا جس سے آپ سوال کررہے ہیں وہ عیسیٰ سے نہیں ہو چھے گا وہ امیر المؤمنین سے ہی دریافت کرے گا۔اگر امیر المؤمنین سے ہی دریافت کرے گا۔اگر امیر المؤمنین نے اس کاعدل ظاہر کیا تو اس کی شہادت قبول کرلے گا اس سوال کو قاضی نے اسی مرلوٹا دیا۔

نے جو اسلا) ابو بکر بن محمہ نے ذکر کیا کہ میراایک بھائی بہت ایٹھے اشعار کہتا تھا ایک شخص نے جو آپ کا تھا اورا چھے اشعار کی وجہ ہے اس ہے صدکرتا تھا اس ہے کہا کہ میں نہیں بھتا اس کے کیا معنے کہ ایک عجمی اچھے اشعار کیے! بجز اس کے کہ یہ مانتا پڑے گا کہ اس کی مال برکوئی عربی چڑھ گیا تھا (یہ اس کے نظفہ کا اثر ہے ) اس نے اس شخص ہے کہا کہ اسی طرح تیرے قیاس کے مطابق یہ تھا (یہ اس کے مطابق یہ لازم آتا ہے کہ جوعر بی شخص ایجھے اشعار نہ کہہ سکتا ہواس کی مال پرکوئی تجمی چڑھ بیٹھا ہوگا (اس لیے وہ ایجھے اشعار نہ کہہ سکتا ہواس کی مال پرکوئی تجمی چڑھ بیٹھا ہوگا (اس لیے وہ ایجھے اشعار نہ کہہ سکتا ہواس کی مال پرکوئی تجمی چڑھ بیٹھا ہوگا (اس

(۳۳۸) ایک مخص دوسرے برغضب ناک ہوگیا اس نے پوچھا کہ کس دجہ سے غصر آگیا اس نے کہا ایک ثقة مخص نے تمہاری گفتگو مجھ سے نقل کی ہے اس شخص نے کہا اگر وہ ثقہ ہوتا تو چغل خوری نہ کرتا۔

(۱۳۳۹) ابوالحن سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ مامون الرشید نے کی بن آئم سے کہا کہ بیکون ہے جس نے تعربی کے لیے کہا کہ بیکون ہے جس نے تعربی کے طور پر بیشعر کہا ہے (قاضی کی بن آئم لواطت سے متم تھا) قاضی یوی العد فی الزناء ولا اللہ یوی علی من یلوط من باس (ترجمہ) قاضی زتا کے لیے تو حدزنا تجویز کرتا ہے جو اغلام بازی کرتا ہے اس کے لیے کوئی سزامنا سب نہیں ہے۔

یجیٰ بن آکم نے کہا کیا امیر المؤمنین نہیں جانتے کہ بیس نے کہا۔ مامون نے کہانہیں کچیٰ نے کہا پیشعراحمدابن افی نعیم بدکار کاہے جس کے پیشعر بھی ہیں:

حاکمنا یوتشی و قاضینا الایلوط والراس شوما راس (ترجمه) بهاراحاکم رشوت لیتا بهاور بهارا قاضی اغلام یازی کرتا بهاورسب کا سردار شرمی بهی سب کا سردار به به الاگر لا احسب الجرر ینقضی و علی الایمیّة و ال من ال عباس

### 

( ترجمہ ) مجھے امیرنبیں کے ظلم کاسلساختم ہوجائے گا جبکہ امت کا والی عباس کی اولا دمیں ہے ہے۔ بیمن کر مامون چپپ رہ گیا اور شرمندہ ہو کر خاموش ہوا پھر کہنے لگا مناسب ہے کہ احمد بن دیسے سال

الى تعيم كوسندھ جلا وطن كرديا جائے۔

( ۱۲۲۰) یعقوب الشحام کہتے ہیں کہ مجھ سے ابوالبذیل نے بیان کیا کہ ایک میہودی بھرے میں آیا اور اس نے عام متکلمین کو بند کر دیا میں نے اپنے چچاہے کہا میں اس یہودی ہے مناظرہ کرنے کے لیے جانا جا ہتا ہوں۔ چپانے کہا بیٹا وہ متکلمین بھرہ کی ایک جماعت کو ہرا چکا ہے میں نے کہا مجھے ضرور جانا ہے تو چھانے میراہاتھ پکڑلیااور ہم اس یبودی کے پاس پہنچ گئے تو میں نے اس کواس حال میں پایا کہ وہ ان لوگوں ہے جواس سے بحث کرتے ہیں اپنے سامنے حضرت موی ملیقی کی نبوت کا اقر ارکراتا ہے پھر ہمارے نبی مُثَالِیْقِم کی نبوت کا انکار کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ ہم اس نبی کے دین پر ہیں جس کی نبوت پر ہم (مسلمانوں) نے بھی اتفاق کیا (اور ہم نبوت محری ہے اتفاق نبیں کرتے ) تو ہم اس وین کو کیوں مانیں جس کا نبی متفق علیہ ہیں ہے اور اس کا اقرار کیوں کریں۔اب میں اس کے سامنے بینج گیا میں نے کہامیں تجھے سے سوال کروں گایا تو مجھ ہے سوال کرے گا۔ اس نے کہا بیٹا کیا تو دیکھانہیں کہ میں نے تیرے مشاکع کونو گفتگو میں بند كرركها ہے۔ میں نے كہاان باتوں كوچھوڑ واوران دوباتوں میں سے ایک اختیار كرو۔اس نے کہا کہ میں سوال کرتا ہوں کہ کیا موی اللہ کے انبیاء میں ہے ایک ایسے نی نہیں ہیں جن کی نیوت سیح اوران کی دلیل نبوت ٹابت ہے تو اس کا اقرار کرتا ہے یا انکار اگر انکار کرتا ہے تو تو اینے صاحب (بعنی نی کریم من النیکیم) کی مخالفت کرے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ جوسوال تو موی کے بارے میں مجھ ہے کرر ہاہے میرے نز دیک اس میں دوصور تیں ہیں ایک بیر کہ میں اقرار کرتا ہوں اس موی کی نبوت کا جس نے ہمارے بی آلٹیڈ کی نبوت کے مجیح ہونے کی خبر دی اور ہم کو تھم دیاان کے اتباع کا اور بشارت دی ان کی نبوت کی اگر تو اس موی کے بارے میں مجھے سے سوال سرر ہاہے تو میں اس کی نبوت کا اقر ارکرتا ہوں اور اگر تو جس مویٰ کے بارے میں سوال کررہا ہے وہ ایسا ہے کہ ہمارے نبی ٹانٹیٹی کی نبوت کا اقر ارنہیں کرتا اور اس نے ان کے انتباع کا ہم کو تھم نبیں دیااور نداس نے ان کی آید کی بشارت دی تو میں اس کونبیں پہچانتا اور ندمیں اس کی نبوست کا اقرار کرتا ہوں اور وہ میرے نز دیک دوصورتیں ہیں اگر وہی توریت مراد ہے جواس مویٰ پرتازل

ہوئی جس نے ہمارے نبی محمرمنا کھیٹا کی نبوت کا اقرار کیا تھا تو یہ توریت حق ہےا گروہ توریت مراد ہے جس کا نو وعویٰ کرر ہاہے تو جھوٹی ہے اور میں اس کی تصدیق نہیں کروں گا پھراس نے کہا کہ میں بھے سے علیحدگی میں ایک بات کہنا جا ہتا ہوں جوصرف میرے اور تیرے درمیان ہوگی میں نے خیال کیا کہ شاید کوئی نیک بات ہو۔ میں اس کے قریب پہنچے گیا اس نے آ ہت۔ آ ہت مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں کہ تیری ماں ایسی ہے اور الیسی ہے اور جس نے تجھے تعلیم دی اس کی مان انیں ہےوہ گالیوں میں بجائے کنا بیہ کے عرباں الفاظ استنعال کرر ہاتھا دراصل وہ کوشش کرر ہا تھا کہ میں اس پرحملہ کر بیٹھوں پھراس کو بیہ کہنے کا موقع مل جائے کہ مجھ پرحملہ کر دیا گیا (اس لیے میں جار ہا ہوں ممروہ اس میں کامیاب نہ ہوسکا ) پھر میں نے حاضرین تجلس سے خطاب کیا اور میں نے کہا اللہ تم کوعزت وے کیا میں نے اس کو جواب نہیں ویاسب نے کہا بیشک بھر میں نے کہا کہاس نے جب مجھے سے سرگوشی کی تو مجھے ایسی گالیاں دیں جن سے حد واجب ہوتی ہے اور میرے استاد کو بھی ایسی ہی گالیاں دی اور اس نے بیر خیال کیا تھا کہ میں (بیر مغلظات من کر) اس يرحمله كردول كالجراس كويدوك كرفي كاموقع مل جائے كاكه بم في اس يرحمله كيا تعا-ابتم پیجان کیے ہوکہ کس قماش کا مخف ہے بس چر توعوام کے ہاتھوں سے اس پر جوتے پڑنا شروع ہو گئے اور وہ بھرے ہے بھا گتا ہوا نکلا اور وہاں لوگوں کے ذمہ اس کا بہت ساقرض تھا اس کو بھی جھوڑ گیا کیونکہاس طرح لا جواب ہونے کے بعد جو چیز اس کو پیش آئی وہ خطرناک ہے۔ (۱۳۴۱) ایک مرتبہ جمازمتوکل باللہ کے یہاں پہنچا۔متوکل نے کہا ہم تجھ سے صفائی طلب کرنا جاہتے ہیں (استبراء کے معنے فقد کی اصطلاح میں یہ ہیں کہ ایک یا دوحیفوں کود کی*ھ کررحم* کی صفائی کا اطمینان کر لینا کے ممل تونہیں ہے) جماز نے جواب دیا کہ ایک حیض سے یا دوحیض سے ۔ تو سب حاضرین مننے گئے۔ پھراس کو فتح (بن خا قان) نے کہا کہ میں نے امیرالمؤمنین ہے تیرے بارے میں طے کرلیا ہے وہ تخمے بندروں کے جزیرہ کا حاکم بنانے پر تیار ہو گئے ہیں۔اس نے فتح سے کہا کیا آپ (امیرالمؤمنین کی )اطاعت سے باہر ہو گئے ہیں خدا آپ کونیک ہدایت د ہے۔ فتح تو مفتوح ہو گئے اور جیپ رہ گئے ۔ پھرمتوکل نے تھم دیا کہاس کو دس ہزار درہم انعام ویا جائے۔وہ اس نے لیااور کریٹر ااور خوشی سے مرکبیا یعنی شاوی مرگ واقع ہوگئی۔ (۳۴۲) تنی نے بیان کیا کہ ولیدین زید ہشام بن عبدالملک کے یہاں آیا اور ولید کے سر بر

ایک منقش خوبصورت دستارتھی اس ہے ہشام نے کہا کہ بیمامہ کتنے میں خریدا؟ ولیدنے کہاایک ہزار درہم میں۔ ہشام نے کہا ایک عمام پر ایک ہزار ورہم بہت ہیں ولید نے کہا اے امیرالمؤمنین بدرقم میں نے اپنے ایک ایسے عضو کے لیے خرج کی ہے جوتمام جسم میں شریف تر ہےاور آ پ نے ایک جاریہ یعنی کنیزخریدی ہے دس ہزار درہم میں خسیس ترعضو کے لیے۔ ( ۱۳۳۳ )معن بن زائدہ دینداری کی کمی میں مشہورتھا۔اس نے ابن عیاش کے یاس ایک ہزار دینار بھیجاور میلکھا کہ میں بیابک ہزار دینارتمہارے پاستم سے دین خریدنے کیلئے بھیجا ہول ہے مال قبضہ میں کرواور وین کے سپر دگی کی تحریر لکھ کر بھیج دوانہوں نے لکھامیں نے دیناروں پر قبضہ کرلیااوراس پراییے وین کوئیج کر دیا بجزتو حید کے کیونکہ میں جانتا ہوں کہتم کواسکی قدرنہیں ۔ ( ۱۳۴۴) یموت بن المزرع نے بیان کیا کہ میرے دالداور جماز شبلتے ہوئے جارہے تھے شام کے وفت اور میں ان دونوں کے پیچھے تھا۔ ہمارا گذر ایک امام پر ہوا جومنتظر کھڑا تھا کہ کوئی ادھر ہے گذر بے نواس کو ساتھ لے کر جماعت ہے نماز پڑھ لے۔ جب اس نے ہم کودیکھا تو فوراً ہی نماز کے لیے تکبیر پڑھنا شروع کر دی تو اس ہے جماز نے کہا کہ چھوڑ یہ کیا کرنے لگا۔ کیونکہ رسول الله مَا الله عَلَيْهِ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الله الله عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ الله اموال تنجارت دوسرے شہروں ہے لاتے تھے۔ صحیحیین میں ہے کہ جب تا جروں کا قافلہ مدینہ ہے باہر یزاؤ کرتا تھا تو لوگ وہیں جا کرمول تول شروع کرویتے تھے یہ بات عوام کے لیے موجب تکلیف ہوتی تھی اس لیے حضور مُنَافِیّا منے تھم دیا تھا کہ کوئی ان سے سودا کرنے کے لیے باہر جا کرنہ ملے جماز نے اپنے کو قافلہ دالوں کے مشابہ ظاہر کر کے امام کی تکبیر کوتلقی سے تعبیر کیا اوراس نهی کو یہاں چسیاں کردیا)۔

(۳۴۵) ابن الاعرائی اصمعی سے نقل کرتے ہیں کہ میں کوفیہ کی ایک سڑک سے گذر رہا تھا کہ میں نے ایک شخص کودیکھا جواپنے کندھے پرایک گھڑار کھے ہوئے قیدخانہ سے نکلا تھاا وروہ سہ شعر پڑھ رہاتھا:

و اکوم نفس انگنی ان اہنتھا جا و حقك لم تکوم علی احد بعدی (ترجہ)اور میں اپنینس کی عزت کرتا ہوں کیونکہ آگر ہیں تو وہی اس کی تو بین کرنے لگوں توقتم ہے تیرے تی کی کہ نہیں قابل عزت ہوگا تو (اے میرئے نفس) کسی پرمیر کی تو بین کے بعد۔ بیں نے کہا تو نفس کی تکریم ایسے (ذلیل) کام کے ساتھ کررہا ہے اس نے جواب دیا کہ
ہاں اور بیں بے پرواہ ہوگیا ہوں تجھ جیسے کمینوں ہے کہ جب بیں ان سے سوال کروں تو وہ یہ
جواب دے دیں' اللہ تیری مدد کرئے' (اور بس) میں نے (اپنے دل ہے) کہا تو دیکھ رہا ہے
کہاں نے جھے پہچان لیا تو میں تیزی ہے آگے نکل گیا تو اس نے جھے پیارا اے اسمعی! جب
میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے کہا

لنقد المصخو من قلل الجبال المياحب التي من سنن الوجال (ترجمہ) پہاڑ کی چوٹیوں سے پھر کی چٹانوں کا ایک جکہ سے دوسری جگہ بیجانا بھے پسند ہے لوگوں کے احسانات کا بوجھ اٹھانے ہے۔

یقول الناس کسب فیہ عار ﷺ و کل العار فی ذل السوال (ترجمہ)لوگ کہتے ہیں کہ مزدوری کرنے میں عارہے حالانکہ تمام ترعارتو سوال کی ذلت میں ہے۔ ( ۱۳۶۷ کو مال مال میں شریک میں سے معمد ان معمد میں مارت دیک مندہ کھیں۔

(۳۷۲) ابوالطب بن ہرشمہ کا بیان ہے کہ میں بغداد میں چلا جار ہا تھا اور ایک مخنث بھی جارہا تھا جس کا بدن خوبصورت تھا اس کو ایک عورت نے دیکھا تو کہنے گئی کیا اچھا ہو کہ اس کی چربی میرے جسم پر آ جائے۔ بیان کرمخنث نے اس سے کہا مع سب گنہگاری کے سامان کے تو عورت اس کو بخت سست کہنے گئی تو اس نے کہا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ تو اچھی چیز کو تو لے جائے اور ردی چیز کو

( کے ۱۳۳۲) ایک مختص جمام میں داخل ہوا اس نے ایک مخنث کو دیکھا کہ اس کے سامنے تعلمی رکھی ہوئی ہے اس مختص نے کہا کہ اس میں سے تھوڑی ہی جمعے دے دے مخنث نے انکار کر دیا اس نے کہا کہ ایک تفیر ( ایک پیانہ کا نام ) آتی ہے ایک درہم میں ( یعنی ایک بے حقیقت چیز ہے ) مخنث نے کہا جا رقفیر آتی ایک درہم میں ۔ اس بھاؤ سے حساب لگا اپنی مصیبت کا جو تخفیے ایک بے حقیقت چیز کی وجہ سے پیش آئی ۔

(۳۲۸) جاحظ نے بیان کیا بھرہ میں ایک مخنث کچھاوگوں کے پاس نے گذرا ان میں سے ایک شخص نے اس کوچھیٹر نے کے ارادہ سے کہا میری بہن! کیسے رات گذری؟ مخنث نے کہا واللہ تیری بہن کی رات اس طرح گذری کہاں کی .....کھٹی پڑی ہے لوگوں کے بہت رات سکے تک .....کسی کے اس کے سے تک سے تک سے تک سے تک سے تک کے تک .....کرنے سے وہ مخص بہت شرمندہ ہوا اور لوگوں نے دونوں کا غداتی اڑا با۔

(٣٣٩) طراد بن محد نے بیان کیا کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان سے مناظرہ کیا میرا خیال ہے کہ بیکہ ابھا کہ بیمناظرہ مرتضی باللہ ی مجلس میں ہوا تھا یہودی نے کہا میں اس قوم کے بارے میں کیارائے قائم کروں جن کو خدا نے مد برین (پیٹے پھیر کر بھا گئے والے) کہا وہ اس سے نبی اور آپ کے اسحاب کی طرف اشارہ کررہا تھا جو یوم خین میں پیش آیا تھا (جس کا ذکراس آیت میں ہے: ﴿لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِی مَوَاطِنَ كَثِیدُو اللّٰهِ الْآرَامُ مِن مَوَاطِنَ كَثِیدُو اللّٰهِ الْآرَامُ مِن مَوَاطِنَ كَثِیدُو اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ فِی مَوَاطِنَ كَثِیدُو اللّٰهِ اللّٰهُ الل

( • ٣٥) مسلمان نے (صرف الزامی جَواب کے طور پر) کہا '' پھر جب کہ موی ان ہے ہی زیادہ پیٹے پھیر نے والے ہیں (تواب ٹھیک رائے قائم ہوسکے گی) یہودی نے کہا یہ کیے مسلمان نے کہا یہ انڈتغالی نے فرمایا: و لئی مُدُبو ا و لئم یعقب (موی بیٹے پھیر کر بھا گے اور مرکز کر ایک ہی نہ و کھا) اور ان اصحاب کے بارے ہیں لئم یعقبو انہیں فرمایا گیا۔ یہودی بند ہو گیا (آئے خضر نے اُنٹیٹیڈ کا اس موقع پر بنفس نفیس کوار لے کرآ گے بردہ جانا بلا اختلاف ثابت ہے اور پوری حیات طیب ہیں کوئی ایک موقع بھی ایسانہیں آیا کہ آب اعداء اللہ سے خوف زدہ ہوئے ہوں۔ راہ فرارا فقیار کرنا تو دور کی بات ہے وہ صرف ایک الزامی جواب تھا جیسا کہ اشارہ کیا جا جہا ہوں۔ مترجم)

' (۳۵۱) نصر بن سیار نے بیان کیا کہ میں نے اعرابی سے کہا کیا تجھے بھی تخمہ (بدیضمی سے اسہال) ہوا ہے اس نے جواب دیا کہ تیرے اور تیرے باپ کے طعام سے بھی نہیں ہوا کہا جا تا ہے کہاس جواب سے نصر بہت دنوں تک غصہ میں جلتار ہا۔

(۳۵۲) ایک یہودی نے حفرت علی جائیز بن ابی طالب کوطعن دیاتم نے اپنے ہی کو فن بھی نہیں کیا تھا (کہ امارت پر جھکڑنے گئے) یہاں تک کہ انصار نے کہا کہ ہم میں سے امیر ہوگا اور تم نے کہا ہم میں سے ہوگا۔ حضرت علیؓ نے جواب دیا کہ ابھی دریا کے بانی سے تمہارے باؤل سو کھنے بھی نہ پائے تھی کہ تم نے (بت پر ستوں کو بت کی بوجا کرتے ہوئے دیکھ کرموئ سے) کہنا شروع کر دیا تھا کہ اے موئی ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنادے۔ جیسا ان کا معبود ہے۔ شروع کر دیا تھا کہ اے موئی ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنادے۔ جیسا ان کا معبود ہے۔ کہنا ہم یو بر تھا بہت برصورت تھا اس کی بیوی حا ملہ ہوگئی۔ اس نے شوہر سے کہا تجھ پر پھٹکا راگر ہونے والا بچہ تیرے مشابہ ہو۔ اس نے بیوی سے کہا اگر وہ میرے مشابہ سے کہا تجھ پر پھٹکا راگر ہونے والا بچہ تیرے مشابہ ہو۔ اس نے بیوی سے کہا اگر وہ میرے مشابہ

نه ہوتو تجھ پر پھٹکار۔

(۳۵۳) ایک عجمی شخص نے ایک کانے کود کھے کر کہا د جال کے ظاہر ہونے کا زیانہ آ گیا ہے اس کانے نے (جوعر بی تھا) کہا کہ وہ عجم کے شہروں سے ظاہر ہوگا عرب سے نہیں۔

(۳۵۵) ابو بکربن قانع کا گذر کرخ کی طرف ہے ہوا وہاں اس زمانہ میں رافضیوں کا غلبہ تھا ایک نے ان کو بکاراا ہے ہمار ہے سردار ابو بکر انہوں نے جواب دیا ہے عائشہ حاضر ہوں اس نے کہا گویا میرانام عائشہ ہے۔ ابو بکرنے کہا تو کیا ان سے میں تنہا ہی تل ہوجاؤں۔ میں چا ہتا ہوں کہ ہم سب کی گردن ایک ساتھ ہی کا ٹی جائے۔

(۳۵۶) ایک شخص اٹر آئی میں اپنے وشمن پر غالب آگیا۔ پھر اس نے دشمن سے کہا کہ اب بتا میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں اس نے کہا جھوڑ دینا جا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان حلم ہی کود کھے کرتو مجھ پرآپ کوغالب کیا ہے۔

( ٣٥٧) ابوالاسودے ہوچھا گیا کیا معاویہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے انہوں نے کہا ہاں گراس طرف ہے(لیعنی منجانب کفارقریش)۔

(۳۵۹) میرے ایک دوست نے مجھ سے ایک شخص کا حال بیان کیا کہ وہ جمعہ کی رات میں شراب پیا کرتا تھا اس کوعوام میں سے ایک شخص نے روکا اور اس سے کہا کہ یہ بڑی عظمت والی رات ہے(اس میں عبادت کے بجائے تو اس حرام تعلی کا ارتکاب کرتا ہے) اس نے جواب دیا کہ اس جیسی رات میں قلم اٹھالیا جاتا ہے اس عامی مخص نے کہا''لیکن (قلم کے بجائے ایسے سخت گناہ کو) دوات کے صوف سے لکھا جاتا ہے (تا کہ زیادہ سے زیادہ نمایاں رہے) اس مخص پرنھیجت کا بڑا اثر ہوا پھراس کے بعداس نے شراب کی طرف رخ نہیں کیا۔

(۳۲۰) ایک بدشکل عورت ایک کریبه المنظر عطار کے سامنے تقبر گئی جب عطار نے اس کو دیکھا تو کہا: وَ اِذَا الْوُ حُوْثُ مُ حُشِرَتُ (اور جب جنگلی جانورا کھے کیے جا کیں گے ) بیرین کر عورت نے کہا: وَ طَسَرَبَ لَنَا مَعَلاً وَنَسِسَى خَلْقَةُ (اور جمارے لیے تو مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا)۔

(۱۳۷۱) ایک مختص نے ایک لڑ کے سے مزدوری کی بات کی تا کہاں سے خدمت لے اس سے پوچھا کہ تیری اُجرت کیا ہے؟ اس نے کہا اتنی خوراک جس سے پییٹ بھرجائے بین کراس سے کہا کچھ رعایت کرد سے لڑ کے نے کہا ہیں پیراور جعرات کوروز ہ رکھلوں گا۔

(٣٦٢) اميرالمؤمنين كے سامنے صالحين كى ايك جماعت نے تركوں سے نقصان يہنينے كى شكايت كى۔ امير نے كہاتم لوگول كا عقادتو يہ ہے كہ يہ سب الله كى قضا ہے ہوتا ہے تو بس الله ك قضا ہے دركر سكول گاان ميں سے ايك نے كہا صاحب قضا (يعنى الله تعالىٰ ) نے بى فر مايا ہے: وَلَو لاَ دَفَعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْآدُ صَّ (ترجمہ: اورا گرالله كا به قانون في موتا كه وہ بعض لوگول كو بعض سے دفع كراتار بها ہے تو زمين فساد سے جرجاتى ) تو امير المؤمنين لاجواب ہوگيا۔

# بَاكِبُ عَن

ابیے عام لوگوں کا ذکر جوابی ذکاوت سے بڑے روسابر عالب آگئے (۳۲۳) عبدالملک بن عمیرے مروی ہے کہ زیاد نے خارجیوں میں کے ایک شخص کو پکڑلیا پھر وہ اس قید سے فرار ہو گیا تو اس نے اس کے بھائی کو پکڑلیا اور اس سے کہا کہ اپنے بھائی کو لاور نہ تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ اس نے کہا اگر ہیں آپ کے پاس امیر المؤمنین کا کمتوب لے آؤں تو آپ مجھے چھوردیں گے؟ اس نے کہا ہاں سے کہا ہیں آپ کے پاس اللہ عزیز ورجیم کا مکتوب لایا ہوں اور اس پر دوگواہ ابر اہیم اور موئی علیما السلام کی شہادت ویش کرتا ہوں۔ اُمڈ لُمڈ یُسٹا ہما فی صحف مُوسلی وَالْدِاهِمُ الَّذِی وَ فَی اللَّا تَزِدُ وَانِدِةٌ وِنْدُ اُنْعُولی۔ (ترجمہ: کیا اس کو اس مضمون کی خبر نہیں کہنی جوموئی کے صحفوں میں ہے اور نیز ابر اہیم کے جنہوں نے احکام کی پوری ہجا آ دری کی یہ کہوئی محض کسی کا گناہ اسے او پڑیس لے سکتا ) زیاد نے کہا اس کو چھوڑ دویہ ایسا محض ہے جوتو کی دلیل پیش کر ہا ہے۔

(۳۲۳) بموت بن المزرع نے ذکر کیا کہ ہم سے جاحظ نے بیان کیا کہ مجھ پر بھی کوئی غالب نہیں ہوسکا بجز ایک مرواور ایک عورت کے ۔مرد کا معاملہ اس طرح ہوا کہ میں ایک راستہ سے گذر رہا تھا تو میں نے ایک فخض کو دیکھا جو ہونا تھا بڑے پیٹ والا بڑی کھو پڑی والا نمی وا ڈھی نگی باند ھے ہوئے اور اس کے ہاتھ پر ایک کتا تھا تھا جس کے ذریعہ سے مانگ سے پانی نچوٹر ہاتھا اور اس پر کتا ہوں کہ اتھ میں نے دل میں کہا (پوری دلچیسی کا سامان ہے) ہونا آ دمی پیٹو لمی وا ڈھی ۔تو میں نے تیرے بارے میں ایک شعر کہا ہے وا دھی ۔تو میں نے اس کو تقیر میں کہا اے شخ میں نے تیرے بارے میں ایک شعر کہا ہے اس نے اپنا ہاتھ کتا تھا کرنے سے روکتے ہوئے کہا کہ وہیں نے کہا:

کانگ صعوہ فی اصل حَشِ الله الله الله الله الله الله مل طش بعد رش ترجمہ: کو یا تو ایک ایرا مولا ہے جو کھاس کی جزمیں بیٹا ہو (اور) کھاس پر بارش کے بعد بلکی بلکی بوندیں کر رہی

اس نے کہااب جو پھے تونے کہااس کا جواب بھی س امیں نے کہا''لاؤ'' تواس نے کہا:

گانگ کندر فی ذنب کہش ہے یکڈلڈل هکذا والکبش یمشی

(ترجمہ) کو یا توایک ایسا کندر ہے جومینڈ سے کی دم میں بندھا ہوا ہو (اور) جب وہ مینڈ ھا چل رہا ہوتو وہ اس طرح دائیں بائیں بل رہا ہو۔

عورت کا قصہ بیہ کہ میں ایک راستہ ہے گذر رہاتھا تو میں دوعورتوں کے پاس سے نکلا اور میں ایک گدھی پر سوارتھا گدھی نے گوز مارا۔ تو ان میں سے ایک نے دوسری ہے کہا ارے! بڑھے کی گدھی گوز مار رہی ہے۔ بجھے اس کی بات پر غصہ آ گیا میں نے سامنے ہو کر کہا : انگا ما تحمید نظی انتابی انتابی قط الاو صروحات یعنی جس مادہ پر بھی میرا بوجھ پڑا اس نے گوز مارے۔ اس نے اپنا ہاتھ دوسری کے کندھے پر مار کر کہا اس کی ماں تو نو مہینے تک ('گوز ہی مارتی رہی ہوگی اور ) سخت مشکل میں رہی ہوگی۔

(۳۲۵) فارس کے ایک بادشاہ کی سواری کے سامنے ایک کانا آگیا۔ بادشاہ نے اس کوقید کر لیا۔ جب والیسی ہوگئ تو اس کور ہا کر دیا گیا اور اس سے بادشاہ نے کہا تیر سسامنے آجانے سے ہم کو براشکون جسوس ہوا تھا اس نے کہا کہ (اگرشگون جس کچھ صدافت ہے تو) آپ مجھ سے زیادہ منحوس (مخمبرتے) ہیں کیونکہ آپ اپنے کل سے باہر آئے اور میں آپ کے سامنے آیا تو آپ کو (کسی شرکا سامنانہیں ہوا بلکہ) خیر ہی رہی اور میں اپنے گھر سے نکلا تو آپ میر سامنے آئے تو آپ کے بعد بادشاہ شگون کو تو آپ نے جھے قید ڈال دیا (اور آپ کادیکھنا میرے لیے شربن گیا اس کے بعد بادشاہ شگون کو کسی شار میں نہیں سمجھتا تھا۔

(٣٩٦) اسمعی نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ (تفریخا) ولید بن عبدالملک نے بدت ہے کہا آؤ
تمناؤں میں مقابلہ کریں (ہم وونوں میں سے ہرایک اپنی اپنی تمنا بیان کرے) اس میں واللہ
میں تجھ پر غالب رہوں گا۔ بدلیج نے کہا آپ جھ پر ہرگز غالب نہ آسکیں گے۔ ولید نے کہا میں
عالب ہوکر رہوں گا اس نے کہا و یکھا جائے گا۔ ولید نے کہا تو جس تمنا کا اظہار کرے گا میں اس
سے دوگنی کا اظہار کروں گا تو اپنی تمنا کوسا منے لا۔ بدیج نے کہا بہت اچھاتو میری تمنا ہے کہ مجھے
سترقتم کا عذا ب دیا جائے اور مجھ پر اللہ ہزاروں لعنت بھیج۔ ولید نے کہا کہخت تیرا برا ہولس تو بی

(۱۳۲۷) سعید بن العاص کا مولی (آزاد کردہ غلام) بیار ہوگیا اوراس کی کوئی خدمت کرنے والا اور خبر گیری کرنے والا موجود نہ تھا اس نے سعید کو بلا کر کہا کہ میراکوئی وارث آپ کے سوانہیں ہے اور یہاں تمیں ہزار درہم مدفون ہیں جب میں مرجا کا س توان کوتم نکال لینا۔ سعید نے اس کے پاس سے باہرنکل کر کہا کہ حقیقت ہے ہے کہ ہم نے اپنے مولی کے ساتھ برامعا ملہ کیا ، وراس کی خبر کیری میں بہت کو تا ہی کی۔ اب اس کی خوب اچھی طرح خبر گیری کی اور متعلقا ایک محص کواس کی خدمت پر متعین کردیا۔ پھر جب اس کا انتقال ہوگیا تو اس پر تین سودرہم کا کفن ڈالا اوراس کے جنازے کے ساتھ موجود بھی رہے جب فارغ ہوکر گھر لوث کر آ کے تو سارا گھر کھود ڈالا گر وہان جب کہ بھی نہ ملا ( کیونکہ بیتو مرنے والے نے اپنی خدمت کرانے کی ترکیب کی تھی) اور جس سے کہ بھی نہ ملا ( کیونکہ بیتو مرنے والے نے اپنی خدمت کرانے کی ترکیب کی تھی) اور جس سے کہ بھی نہ ملا ( کیونکہ بیتو مرنے والے نے اپنی خدمت کرانے کی ترکیب کی تھی) اور جس سے

کفن خریدا تھاوہ کفن کی قیمت ہا گئے آیا تواس سے (حجمنجطلا ہٹ میں ) کہا کہ میرادل بیرچا ہتا ہے کہاس کی قبرکھودکراس کا کفن کھینچ لا وَں۔

(٣٦٨) حجاج کے سامنے ایک شخص قتل کے لیے پیش کیا گیا اس وقت اس کے ہاتھ میں بقہ تھا کہنے گا خدا کی شم میں اس لقمہ کونہیں کھا وُں گا جب تک جھے کونل نہ کر دوں اس نے کہایا اس سے بہتر صورت اختیار کر لیجئے بعنی میہ کہ بیلقمہ مجھے کھلا دیجئے اور قتل نہ کیجئے آپ کی شم بھی بوری ہو جائے گا تو بولا کہ میرے نزدیک آ (جب وہ قریب آ گیا) تو جائے گا تو بولا کہ میرے نزدیک آ (جب وہ قریب آ گیا) تو اس کو وہ لقمہ کھلا دیا اور مجھوڑ دیا۔

(۳۲۹) اور ججاج کے سامنے ایک خارجی کولا یا گیا تو اس نے اس کی گردن مار نے کا تھم ویا اس نے درخواست کی کہ ایک دن کی مہلت ویدی جائے ججاج نے بوچھا کہ تو نے اس سے کیا فائدہ سوچا ہے اس نے کہا کہ ہا وجوداس بات کے کہ امر مقدر کا اجراء بھی ہو چکا ہے بھر بھی میں امیر سے فاک کہ عنوکی امیر کھنے وی اس کے کہا کہ باوجوداس کی گفتگو کو بہت احجھا سمجھ کراس کو چھوڑ دیا۔

( • ٣٧ ) ہم کو عمر و بن العاص معلق معلق ہوا کہ انہوں نے اپ ساتھوں کا د طیفہ جو پھھ ان کو یا جا تا تھا بند کردیا تو ایک شخص ان کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے امیر آب ایک پھر و ل کالشکر بنا لیجئے جو نہ کھائے اور نہ ہے اس ہے عمر و نے کہا دور ہو کتے اس نے کہا بس آپ بھی رک کا ایک شخص ہوں تو آگر میں کتا ہوں تو آپ کتوں کے امیر اور کتوں کے افسر ہیں۔

ہی کے شکر کا ایک شخص ہوں تو آگر میں کتا ہوں تو آپ کتوں کے امیر اور کتوں کے افسر ہیں۔

ہی کے شکر کا ایک شخص ہوں تو آگر میں کتا ہوں تو آپ کتوں کے امیر اور کتوں کے افسر ہیں۔

کوں برافر و ختہ ہوگئے تھے انہوں نے کہا نہیں جائے کہ کہا چند چیزیں ہیں ان میں ایک ہے ہے کہ رسول انڈھلی انڈھلیہ و سامنی سے کہا جو کے کہا چند چیزیں ہیں ان میں ایک ہیے کہ حضور مثابات کے مقام ہے ایک سیڑھی نیچ کھڑے ہوئے تو) ابو بکر (منبرشریف پر) ابو بکر جو ٹی پر چڑھ گئے مقام ہے ایک سیڑھی نیچ کھڑے ہوئے تو) ابو بکر خالیفہ ہوئے تو) ابو بکر خالیفہ ہوئے تو) منبر کی جو ٹی پر چڑھ گئے اگر وہ منبر کی جو ٹی بی متوکل نے کہا وہ کس طرح عباد نے کہا اس طرح کہ وہ نہر کے اور ہر بعد میں ہونے والا کہ میں وہ کی کرتے ( کہ عمر ہوئے تو) اور ہر بعد میں ہونے والا بھی وہ کی کرتے ( کہ عمر ہوئے ان تار بہتا تو پھر آپ کو جولولا کے کو کس میں انر کر ہم کو خطبہ دینا طیفہ پہلے ہے ایک سیڑھی نے ان تار بہتا تو پھر آپ کو جولولا کے کو کس میں انر کر ہم کو خطبہ دینا طیفہ پہلے ہوئے ایک سیڑھی نے ان تار بہتا تو پھر آپ کو جولولا کے کو کس میں انر کر ہم کو خطبہ دینا طیفہ پہلے ہے ایک سیڑھی نے ان تار بہتا تو پھر آپ کو جولولا کے کو کس

پڑتا اس سے متوکل اور سب حاضرین ہننے لگے ( جلولا ایک مقام کا نام ہے جہاں ایک گہرا کنواں مشہورتھا)۔

(۳۷۲) ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا او بدکر دار! غلام نے جواب دیا: مولمی القوم منہم یعن کسی قوم کاغلام اسی قوم کا فرد سمجھا جائے گا (مطلب پیے کہ جبیہا میں ویسے ہی آپ) (۳۷۳)رہیج نے بیان کیا کہ میں منصور کی خدمت میں حاضرتھا جب کہ ایک خارجی پیش کیا گیا جومنصور کی **نوجوں کو شکست دے چ**کا تھا اس کوسا منے کھڑا کیا گیا تا کہ اس کی گردن مار دی جائے۔منصور نے اس سے کہاا ورحرام کارعورت کے بیٹے تجھ حبیبا ( کمپینہ )لشکروں کو ہزیمت دے رہاہے۔منصورے خارجی نے کہانچھ پرافسوں ہے خدا تیرابرا کرے کل میرے اور تیرے درمیان قبل ادرسیف کا مقابله تھااور آج (تو) تہمت لگانے (اس کی ماں کوحرام کارکہا تھا بیاس کی طرف اشارہ ہے ) اور گالیاں دینے کا مقابلہ کرتا جا ہتا ہے اور اب تو کیسے مطمئن ہو چکا ہے کہ میں تیری گالیوں کو تجھ پر نہلوٹا سکوں گا جب کہ میں اپنی زندگی ہے مایوں بھی ہو چکا ہوں تو تجھ کو گالیوں کی حدیر بھی نہ آنا جا ہیے اس کی گفتگو سے منصور شرمند و ہو گیااور اس کوچھوڑ دیا۔ ( ۴۷ ۲۳ ) صاحب بن عباد کا مقولہ ہے کہ مجھے کوئی شرمندہ نہیں کرسکا بجز تین آ دمیوں کے۔ ایک ان میں سےابوالحسین بہدین ہے وہ میرے چندہم نشینوں کے ساتھ (شریک طعام) تھا میں نے اس کوزیا دہ تشمش کھاتے ہوئے دیکھ کر کہا بیزیادہ مت کھاؤ کیونکہ بیمعدہ کوخراب کر دیتی ہے اس نے کہا وہ صح*ص میرے لیے تعجب خیز ہے جو*اینے دسترخوان پرلوگوں کا علاج کررہا ہے(اور پر ہیز کرار ہاہے) دوسرے مخص کا بیقصہ ہے کہ میں ایک مرتبہ شاہی محل ہے آ رہاتھا اور غاص معاملہ پیش آ جانے کی وجہ ہے بہت مکدر تھا اس وفت اس نے مجھ سے **ل** کریو ح<u>ی</u>ھا کہ کس طرف ہے آ رہے ہومیں نے کہا خدا کی لعنت کی طرف ہے اس نے کہا اللہ آپ کی اس جدید حالت کو بدل دے اس محض نے بدتمیزی کے مقابلہ پراحسن جواب دیااورا یک لڑ کا جواجھی شوخ طبیعت رکھتا تھا۔ میں نے اس ہے کہا کیاا جھا ہوتا کہتو میرے تحت ہوتا اس نے فورا کہاد وسر ہے تنین آ دمیوں کے ساتھاس نے میراجناز واغضے کا وقت مرا دلیااس نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ (٣٤٥) أيك فخص نے كها كه گذشته رات ميں بهت بي كيا تھا۔ اس ليے بار باراٹھ كرياني بہانے (بعنی پیشاب) کی ضرورت ہوتی رہی میں گویا ایک بیل بن رہاتھا اس پراس ہے ایک

عام مخض نے کہاا ہے ہمارے آقاایے نفس کی تو بین کیوں کررہے ہو۔

المُلكِ عن

## متوسط اورعام طبقه کے اہل ذکاوت کے اقوال وافعال

(۳۷۲) بیخی امروزی سے منقول ہے کہ بیں ایک دن ہارون رشید کے ساتھ کھانا کھار ہا تھا تو انہوں نے خادم کی طرف متوجہ ہوکراس سے فاری میں گفتگو کی میں نے کہاا ہے امیر المؤسنین اگر آ ب اس سے کوئی راز کی بات کہنا چا ہیں تو (بید خیال رکھیں کہ ) میں فاری سجھتا ہوں۔ میر ب اس اظہار کی ہارون نے بہت تعریف کی اور کہا کہ ہم کوئی راز آ ب سے پوشیدہ نہیں رکھتے۔ اس اظہار کی ہارون نے بہت تعریف کی اور کہا کہ ہم کوئی راز آ ب سے پوشیدہ نہیں رکھتے۔ کا ہاتھ پکڑا اور او پر چڑھا کر لے گئے۔ جب انہوں نے اثر نا چا ہاتو اس نے پھر آ کران کا ہاتھ بکڑا کہ نیچ لے چلے گرانہوں نے کہا کہ جھے اپ آ قاکے پاس واپس لے پل۔ وہ لے کر آئی تو انہوں نے کہا یہ جھے اپ آ قاکے پاس واپس لے پل۔ وہ لے کر آئی تو انہوں نے کہا یہ جمیرا ہاتھ پکڑ کراو پر آئی تھی اس وقت کنواری تھی۔ پھرا ب اس وقت کنواری تھی۔ پھرا ب اس وقت جب کہاس نے میرا ہاتھ پکڑ انو کواری نہیں رہی اس مخص نے اس کی تحقیق کی تو معلوم ہو وقت جب کہاس نے میرا ہاتھ پکڑ انو کواری نہیں رہی اس مخص نے اس کی تحقیق کی تو معلوم ہو گیا کہ اس مخص کے بیٹے نے اس کواٹا یا تھا۔

(٣٧٨) مصعب بن عبداللہ كتے جي كه ما لك بن انس نے ذكركيا كه ايك منه بھٹ آ دمى نے ايک شخص كے پیچھے نماز شروع كى جب امام نے قراء تشروع كى تواس كا حافظ باطل ہو گيا وہ نہيں تجھ سكا كه كيا كہ اب اس نے كہنا شروع كيا: أعُون فر باللّٰهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الوّجِيْمِ اوراس كو بار باركہنا شروع كيا اس منه بھٹ نے پیچھے كھڑے ہوئے كہا شيطان كااس ميں كوئى گناہ نہيں تيرا اينابى قصور ہے كہن قراءت برقا درنہيں۔

(9 سے) محمد بن عبدالرحمٰن نے ذکر کیا کہ ایک گویئے نے ایک مرتبہ اپنے گھر اُپنے بھائی کو بلایا کھر اس کو عصر تک بٹھائے رکھا اور کھانے کو پچھٹیں دیا اب اس پر بھوک کا غلبہ ہوا شدت میں جنون کی حد تک پہنچ گیا۔اب صاحب خانے نے ورسنجالا اوراس سے کہاتمہیں میری جان کی شم کونی کے تہہیں پند ہے جو میں سناؤں اس نے کہا جھے تو بس ہنڈیا بھننے کی آ واز پہند ہے۔

(• ٣٨٠) جمازنے ذکر کیا کہ میں نے سنا کہ ایک شخص دوسرے سے کہدر ہاتھا جس کی آ کیے دکھتی تھی کہتم کس چیز سے اپنی آ کھوں کا علاج کررہے ہو۔اس نے کہا قر آن سے اور والدہ کی دعا ہے اس نے کہاان دونوں کے ساتھ تھوڑ اانز روت بھی شامل کرلو۔

(۳۸۱) ابوائحن ہے مروی ہے کہ حامد بن العباس اکثر کہا کرتے تھے کہ بسااو قات مصیبت کے وفت چھوٹے آ دی ہے اس قدر نفع پہنچ جا تا ہے جو بڑے سے نہیں پہنچا اس کی ایک مثال یہ ہے کہ استعمل بن بلبل نے جب مجھ کو قید کیا تو میری مگرانی اپنے دربان کے ہاتھ میں دیدی جو اسکی خدمت کرتا تھاوہ ایک مرد آزاد تھا میں نے بھی اس کے ساتھ نیک برتاؤ اور بھلائی کی ہے۔وہ در بان استعیل کی مجلس خاص میں جلا جاتا تھااوراس پر کوئی روک نہیں تھی کیونکہ وہ دیرینہ خادم تھا۔وہ ایک دات میرے پاس آیا اور بیان کیا کہ وزیر نے ابن الفرات کولکھاہے کہ حامد سے سرکاری مالیہ کا بقیدآ پ کے سوااور کسی سے وصول ندہو سکے گااور اس سے مطالبہ میں جدوجہد ضروری ہے اور کل وز برتمهمیں اپنی بارگاہ میں طلب کرے گا اورتم پرشختی کرے گا۔ مجھے اس کا برد افکر ہوگیا۔ میں نے اس ے کہا کہ کیا تیرے خیال میں کوئی تدبیر ہوسکتی ہے اس نے کہا کہ جن لوگوں سے تمہارے معاملات رہنے ہیں ان میں ہے جس کی بخل ہے اچھی طرح تنہیں واقفیت بھی ہواس کے نامتم ایک رقعہ لکھواوراس سے اسپنے بال بچوں کے خرچ کے لیے ایک ہزار درہم بطور قرض طلب کرواور اس رقعہ میں ریجی لکھ دو کہ وہ اس کی پشت پر جواب تحریر کر دے تا کہ وہی تمہارے یاس واپس آ جائے اوراسکوتم پیش کرسکووہ اسے بخل کی وجہ سے اس برکوئی عذر لکھ کرواپس کردیگا تو اس رقعہ کوتم محفوظ رکھنا جب وزبرتم ہےمطالبہ کرے توتم اس رقعہ کو پیش کرتے ہوئے کہنا کہ میرا حال اس درجہ یر پہنچ گیاہے جبتم اسکوفور آبی بلاتا خیر پیش کردو سے توامیدے کہتمہارے لیے مفید ہوگا۔ تو میں نے اسکی رائے پڑمل کیا اور وہی پر چہ لے کر گیا اور جواب لے آیا جیسا کہم نے خیال کیا تھا۔ جب ا کلاون آیا تو وزیرنے مجھے قید خانہ سے نکال کرمطالبہ کیا تو ہیں نے وہی رقعہ پیش کر دیا اس نے اسکو پڑھااورنرم ہوگیااورشرمندہ ہوااور یہی سبب ہوگیامیرے لیے آسانی اورمصیبت کے دفعیہ کا۔ (٣٨٢) عيسى بن محدطومارى كہتے ہيں كدابوعم محد بن بوسف القاضى نے بيان كيا كدميرے والدمرض شہورامیں مبتلاتھ وہ ایک رات جائے اور مجھے اور میری بہن کو بلایا اور ہم ہے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کہنے والا بیا کہنا ہے کہ لا کھا اور لائی تخصیصت ہو جائے گی ہم

اس کا مطلب نہیں سمجھ سکے اور محلّہ باب شام میں ایک شخص رہتے ہتے جوابویلی خیاط کے نام سے مشہور ہتے وہ خوابوں کی تعبیر خوب دیتے ہتے ہم ان کے پاس سکے اور خواب بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کی تعبیر نہیں سمجھالیکن میں ہرشب نصف قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہوں تو اب تم مجھے موقع دو کہ میں اپنے معمول سے فارغ ہو جاؤں اور اس پرغور کروں۔ جب صبح ہوئی تو وہ ہمارے پاس آکر کہنے گئے کہ جب میں اس آیت پر پہنچا: لا مشو قیمة و لا غوبیة تو میری نظر لا ہم پہنچی کہ بیاس میں مردآر ہاہے تم ان کوزیتون کا تیل پلاؤ بھی اور کھلاؤ بھی ہم نے ایسا ہی کیا یہی اس بیاری سے عافیت کا سبب بن گیا۔

(۳۸۳) اسمعی نے بیان کیا کہ بیس نے طاعون کے زمانہ میں ایک شخص کوقصر''اوں'' پر بیٹھے ہوئے ویکھا جومردوں کی شارایک برتن میں (فی مردہ ایک دانہ یا کنگر ڈال کر) کرتا رہتا تھا۔
پہلے دن کے اموات کی شارایک لا کھ بیس تھی اور دوسرے دن کی شارایک لا کھ پچاس ہوئی تھی (شیسرے دن کی شارایک لا کھ پچاس ہوئی تھی (شیسرے دن) کچھلوگ ایک میت کو لے کرادھرسے گذرے اور حسب معمول شار کررہا تھا جب دہ واپس آ کے تو برتن کے پاس اب اس کے سواد دسرے کو جیشاد یکھا تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کہاں گیا تو ان کو جو اب ملاکہ وہ بھی برتن میں چلا گیا۔

(۳۸۴) جعفر برنی کہتے ہیں کہ میں بل پر ایک سائل کے پاس سے گزراجو یہ کہہ رہاتھا مسکیٹنا صَّیویْوا (ترجمہ ایک سکین اندھے پر) میں نے اس کوایک فکرا دیا اور کہا اے محض تو نے نصب کیوں دیا (بعنی سکین اور ضرریر پر) اس نے کہا کہ میں آپ کے قربان ارجموا مخدوف ہے (بعنی سکین اندھے بردم کر)۔

(۳۸۵) ابوعثان الخالدی کابیان ہے کہ میں نے سیف الدولہ ابوائس ابن تھران کی دح میں ایک تصیدہ تیار کیا اور میں نے ایسی جماعت کے سامنے اس کو پیش کیا جن کے ایسے امور میں وخل کا مجھے اندازہ تھا کہ ایک مختث آگیا اور میں اس کو پڑھ رہا تھا جب میں اپنے اس شعر پر پہنچا: وانکوت شیبة فی الواس واحدہ ہو فعاد یسخطها ما کان یوضیها (ترجمہ) اوراس (محبوبہ) نے سرمیں ایک بال کی سفیدی کو او پر اسمجھا اب وہی سیاہ بال جواس کو پند آتا تھا اس کو تاراض کرنے لگا تو اس نے کہا بیغلط ہے میں نے کہا کیا تھا جی کہ تو کہنے لگا امیر کے حق میں تم فی الواس واحدہ کہتے ہو (تقطیع میں یہ ستقل حیثیت سے بڑھا جائے گا

و انکوت شیبہ ہے الگ ہوکر پھر''و احدہ '' میں مدح کے بجائے ذم کا پبلونکاتا ہے ) یہ کیوں نہیں کہتے طالعہ یا لانحہ بجھے اس کی فطانت اور تیزی طبع سے جیرت ہوگئی۔

(۳۸۲) سعید بن یخی اموی این باپ نقل کرتے ہیں کے قریش کے نوجوان تیراندازی کی مشق کررہے ہے تھا تا ہر چلایا جو مشق کررہے ہے تھا تو اس میں سے ایک نوجوان نے جوابو بکراور طلحہ کی اولا دہیں سے تھا تیر چلایا جو تھیک نشانہ پر ہیٹھا تو اس نے (فخریہ) کہا کہ ہیں ابن القرنین (رسول الله مُنَّانِیَّا الله مُنَّانِیَّا الله مُنَّانِیْ الله مُنَّانِیْ الله مُنَّانِیْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُن سے تھا وہ بھی فاص کا بیٹا ہوں) پھر دوسر سے نے تیر چلایا جو حضرت عثان جی اولا دہیں سے تھا وہ بھی فشانہ پر ٹھا ہوں کھرایک شخص نے جو آزاد کر دہ غلاموں فشانہ پر ٹھیک لگا تو اس نے کہا ہیں اس کا بیٹا ہوں جس کوفرشتوں نے میں سے تھا تیر چلایا تو وہ بھی نشانہ پر ٹھیک لگا تو اس نے کہا ہیں اس کا بیٹا ہوں جس کوفرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔لوگوں نے یو چھا وہ کون ہے تو اس نے کہا آدم۔

(۳۸۸) ہم کوابوالحارث کا قصد معلوم ہوا کہ وہ ایک کنیز برفریفنہ تھااوراس کے تصور میں بیتاب اس نے اپنی بے چنی کی شکایت محمد بن منصور سے کی۔انہوں نے حارث کے لیے اس کنیز کوخرید کرحارث کے پاس بھیج دیا اب بیپیش آیا کہ حارث کے پاس جو چیزتھی اس نے پچھکام نہ دیا (یا شارہ عضو مخصوص کی طرف ہے) دہ منج کو محمد ابن منصور سے ملااس نے دریا فت کیا کہ آج کی رات کیسی رہی۔حارث نے کہا بدترین رات تھی جو چیز میرے پاس تھی وہ قریش کے (خاندان) کی اس جیسی ہوگئی (یعنی ضدی۔ دوسرے کی بات نہ ماننے والا۔ان کی طرح اس نے بھی کس صورت سے میری خواہش کا ساتھ نہ دیا ) محمد بن منصور نے کہا ہے کیسے ہوا حارث نے کہا ہے ایسا ہو گیا جیسا اخطاف نے کہا ہے اس ان کی طرح اس نے کہا ہے ایسا ہو گیا جیسا اخطاف نے کہا ہے ایسا ہو گیا جیسا اخطاف نے کہا ہے ایسا ہو گیا جیسا اخطاف نے کہا ہے ا

انطل نے بیشعرعبدالملک بن مروان کی مدح میں کہا تھا اس شعر میں خلیفہ کیلئے لفظ میں العداوۃ اتن شاندارتر کیب
 کے دخلیفداس پرجموم گیا اس پراس کواتنا انعام دیئے جائے کائٹم دیا جتنا مال انطل اٹھا ہے۔ مترجم از تاریخ الخلفاء

شعس العَدَاوَة حتى تسقادلهم الله واعظمُ الناس احلاماً اذا قلدوا (ترجمه) برس مرتبه كلوگ عداوت كم قاب بوت بين يهال تك كدان كي اطاعت كرلي جائه اور سب سے زيادہ صاحب عظمت لوگ برد بار ہو جاتے ہيں جب وشمن پر قابو يافتہ ہو جائميں (مطلب بيہ كه بعد قابو يافتہ ہونے كے ميراعضو بھى ايسا ہى جليم بن حمياتها) بين كرمحمه جائميں (مطلب بيہ كه بعد قابو يافتہ ہونے كے ميراعضو بھى ايسا ہى جليم بن حمياتها) بين كرمحمه بن من مناتها اور بنتا رہا اور فضل اور جعفر كے پاس پہنچا ان كوستايا اور اس بات پر تمام دن بيسب صاحبان ہنتے رہے۔ •

(۱۳۸۹) ہشام کے اصحاب نے اسلم بن احنف سے مشاہرہ مقررہ نہ ملنے کی شکایت کی تو اسلم ہشام کے پاس پہنچ اوراس سے کہا کہ اے امیر المؤمنین آگر کوئی پکار نے والا''اے مفلس'' کہہ کر پکاریگا تو آپ کے اصحاب میں کوئی بھی ایسا باتی نہ رہیگا جو (بیہ بچھ کریہ ججھے ہی پکار رہا ہے) اسکی طرف متوجہ نہ ہوجائے ہشام بیان کرہنس پڑا اور تھم دیا کہ سب کی تخواہیں اواکر دی جا ہیں۔ (۱۳۹۰) ایک ہائمی نے بچولوگوں کے ساتھ بداخلاتی کا معاملہ کیا۔ انہوں نے اس کی جیاسے شکایت کی چیائے اس کی تادیب کا ارادہ کیا اس نے بچیاہے کہا واقعی میں نے براکیا تھا اور میرے پاس عقل موجود ہے آپ میرے میرے برابرتاؤنہ کریں تو اس کومعاف کردیا۔

(۱۳۹۱) سلیمان بن عبدالملک کے پاس عراق ہے ایک وفد آیا۔ ان میں ہے ایک خض نے کھڑے ہوکر کہاا ہے امیرالمؤمنین! ہم آپ کی خدمت میں نہ (عطیات کی) رغبت ہے آئے اور نہ (کسی نقصان کے) خوف ہے سلیمان نے کہا پھر کیوں آئے ہو۔ اس نے کہا ہماراشکر گذاری کا وفد ہے ہمارے آنے کا سبب رغبت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے عطیات ہم کو گھر بیٹھے ہی ال جاتے ہیں اور خوف اس لیے نہیں کہ ہم آپ کے عدل کی وجہ ہے امن میں ہیں اور ہمارے لیے زندگی محبوب بن کی اور مرزا بھی آسان ہو گیا زندگی کو محبوب تو آپ نے اس طرح بنا ویا کہ آپ کا عدل مشہور ہو چکا ہے اور موت میں آسانی آپ نے اس طرح کر دی ہے کہ ہم کو این ہے بیماندہ بچوں وغیرہ کو آپ کی پرورش عام کے وثو تی کی بنا پر فکر نہیں رہا سلیمان نے خوش ہو کراس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایتھے عطیات دیئے۔

(٣٩٢) ابوالحن مدائن نے بیان کیا کدایک عالم نے ذکر کیا کد بھرے ہیں ایک ہارے

د دست تھے جوظریف الطبع اور ادیب تھے۔ایک مرتبہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ وہ ہم کو ا پے مکان پر مدعوکریں مے۔ جب وہ ہماری طرف ہے گذرتے تنے تو ہم ان ہے کہا کرتے : منى طذا الوعد إنْ كُنتم صلاقين (وه وعده كب يورا بوكا أكرتم عج بو) وه خاموش بو رہتے تھے۔ یہاں تک کہ جس سامان کی فراہمی کاانہوں نے ارادہ کیا تھا وہ فراہم کرلیا تو وہ پھر ہاری طرف سے گزرے اور ہم نے ان سے سامنے پھراسی قول کا اعادہ کیا تو انہوں نے: انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون (جس چيزكوتم جمثلات ريخ تضاس كاطرف چلو)-( **۳۹۳) ہلال بن محسن نے بیان کیا کہ ابوالعجب نامی ایک محض تھا کہ شعبدہ بازی میں اس جبیسا** کوئی دیکھنے میں نہیں آیاوہ ایک دن خلیفہ مقتدر بااللہ کے قصر میں پہنچا اس نے خلیفہ کے خواص میں ہے ایک خادم کودیکھا کہ وہ اس لیےرور ہاتھا کہ اس کی بلبل مرحنی تھی خادم نے ابوالعجب کو و كي كركها كداستاد! ميري بلبل زنده كرنا هوكى . ابوالعجب في كهاجوتم جابيت موموجائ كانواس نے مری ہوئی بلبل لے کراس کا سر کا ہے کرانچی آستین میں ڈال لیا اور اپنا سر ( گریبان میں ) واخل کر کے بیٹھ کمیا تھوڑی می دہر کے بعد اس نے زندہ بلبل نکال کر دے دی تو تمام قصر جبرت ز دہ ہو گیااورسب حاضرین متعجب ہو سکتے پھراس کوعلی بن عیسیٰ نے بلایااور کہاوالٹدا گرتو نے مجھے سچائی کے ساتھ اس معاملہ کی حقیقت نہ بتائے گا تو میں تیری گردن ماردونگا اس نے کہا حقیقت میہ ہے کہ میں نے خادم کوبلبل ہرروتے ہوئے و کھے لیا تھا تو مجھے بیدامید ہوگئی کہ میں اس سے پچھ وصول كرسكونكا اسلئے ميں فورا بازار پہنجااور میں نے ايك بلبل خريد كراس كوائي آستين مين چھپاليا اورلوٹ کرخادم کی طرف آیا۔پھر جو پچھے بات ہوئی وہ ہوئی اور میں نے مردہ بلبل لے کرا سکے سر کواپی آستین میں ڈال لیاا در پھر (اس طرح پر کوئی نہ دیکھ سکا)اس کومنہ میں رکھ لیاا در زندہ بلبل کو با ہر تکال لیا تو کسی کواس میں شک نہیں ہوا کہ بیدہ ہی بلبل ہے اور بیہ ہے اس مری ہوئی کا سر۔ ( ٣٩٣ ) ايك بحرم كو بارون الرشيد كے سامنے بيش كيا عميا۔ بارون نے كہا و مخف تو بى ہے جس نے ابیااورابیا کیااس نے کہامیں وہی ہوں اے امیر المؤمنین جس نے اپنی جان پڑھلم اور حضور كے عفو ير بجروسد كيا بارون نے اس كومعاف كرديا۔

( 900) ایک ادیب نے اپنے دوست سے کہا واللہ آب تو دنیا کا ایک باغ ہیں ہیان کر دوسر مے خص نے کہااور آپ دہ نہر ہیں جس سے اس باغ کو پانی ماتا ہے۔ (۱۳۹۲) اہل کوفہ مامون الرشید کے پاس اپنے عامل کے ظلم کی شکایت لے کرآئے۔ مامون نے کہا میرے خیال میں تو اس سے زیادہ عادل کوئی نہیں۔ اس قوم میں سے ایک شخص نے کہا اے امیر المؤمنین پھرتو آپ کے لیے بیضروری ہو گیا کہ آپ تمام شہروں کو اس کے عدل میں حصد دار بنادیں تا کہ حضور کی الطاف و کرم کی نظر تمام رعایا پر مساوی ہوجائے لیکن ہم کو ان کے عدل سے تمین سال سے زیادہ تک نہ نواز اجائے۔ بین کر مامون ہنس پڑا اور اس کو بدل دیے کا محمد دے دیا۔

( ۱۳۹۷) ایک ظریف شخص نے پھیلوگوں کی دعوت کی ان کے ساتھ ایک طفیلی بھی آگئے اس شخص نے بھانپ لیا اور مدعوین کو یہ جتانے کے لیے کہ وہ پہچان گیا ہے اس طرح خطاب کیا کہ میں سبجھ سکا کہ میں کس کا شکر ساوا اگروں آپ صاحبان کا کہ میں نے آپ کو بلایا اور آپ تشریف لیے آپ کو الایا اور آپ تشریف لیے آپ کا ان صاحب کا جنہوں نے بغیر بلا ہے ہی آنے کی تکلیف بر داشت کر لی۔ تشریف لیے آپ کیا ان صاحب کا جنہوں نے بغیر بلا ہے ہی آنے کی تکلیف بر داشت کر لی۔ اللہ تیر اللہ تا کہ جھ سے ایک دن مہل بن صدقہ نے کہا کہ اللہ تیر کے سے نام کو تیرے مند پر مارے ( لیمنی موت کو ) میں نے فور آجواب دیا تھے خدا تیرے باپ کے نام کا تیا ہے بنادے ( لیمنی صدقہ کا ) ہمارے آپس میں ہنی نداق ہوا کرتا تھا۔

(۳۹۹) ایک دانشمندکا گذرایک ایسے تخص پر ہوا جوراستہ میں کھڑا ہوا تھا اس نے پوچھا کہ کیوں کھڑے ہوا س مخص نے جواب دیا کہ ایک انسان کا انتظار ہے۔ دانشمند نے کہا پھرتو تمہارا قیام بہت لمیا ہوگا۔

( • • ٢٩) ایک غیرمہذب بدزبان شخص ایک حجام کی طرف آیا اوراس سے کہااوحرام زادے آکر میری موغیس تھیک کردے۔ حجام نے کہاا گر لوگوں سے آپ کا ایسا ہی خطاب رہا تو ایسے تھوڑے ہی ہوں سے جن سے تم راحت یا سکو سے۔ ہی ہوں سے جن سے تم راحت یا سکو سے۔

(۱۰ مهم) ایک درزی ایک ترک کے یہاں پہنچا تا کہ اس کے لیے قبا کائے وہاں پہنچا کراس نے کاشاشروع کردیا اور ترکی دیکھ رہاتھا۔اس کی وجہ ہے درزی کو پچھ کپڑا چرانے کا موقع نہیں تل رہا تھا تو درزی کو پچھ کپڑا چرانے کا موقع نہیں تل رہا تھا تو درزی نے زور سے ایک گوز مارااس کوئن کرتر کی ہنتے ہنتے لوٹ گیااس دوران میں درزی کو جتنا کپڑا اڑانا تھا اڑالیا۔ پھرتر کی نے سیدھا بیٹھ کر کہا کہ درزی ایک دفعہ پھر نے درزی نے کہا اب جائز نہیں قبا تنگ ہوجائے گی۔

(۲۰۴) ایک شخف نے دوسرے سے کہا یہ بمری کتنے میں خریدی ہے اس نے جواب دیا میں نے چید میں خریدی اور بیسات سے (لیعنی سات درہم قیمت والی بمری سے ) بہتر ہے اور مجھے اس کے آٹھول رہے تھے تو اگر تمہیں ضرورت ہونو میں خرید نے کی تو دس گن دو۔

(سامیم) ایک اندھے نے ایک عورت سے نکاح کیاعورت نے کہا کاش تو میراحس اور میرا گورارنگ دیکھ سکتا تو تعجب کرتا اندھے نے کہا اگر تو ایس ہی ہوتی جیسا کہ تو کہدرہی ہے تو تجھے مؤسمھے میرے لیے کیوں مجھوڑ دیتے۔

(۳۰ ۴) ایک سائل نے ایک مالدار سے کہا کہ آپ نے مجھ سے جو دعدہ کیا تھا اس کو پورا سیجئے۔ اس نے کہا مجھے تو کوئی دعدہ یا دہیں۔ سائل نے کہا آپ بچ کہتے ہیں آپ کواس لیے یاد نہیں رہا کہ آپ مجھ جیسے جن لوگوں سے دعد ہے کرتے ہیں ان کی تعداد کثیر ہے اور میں اس لیے نہیں بھول سکتا کہ میں آپ جیسے جن لوگوں سے سوال کرتا ہوں ان کی قلیل تعداد ہے۔ اس نے کہاٹھیک کہتے ہوا دراس کی ضرورت بوری کردی۔

(۱۰۰۵) ایک شخص ایک گریس اجرت پرکام کرد با تھا اور جیت کی گڑیاں بہت جھی ہوئی تھیں جب باک مکان آیا اور اس نے اجرت کا مطالبہ کیا تو بالک نے کہا کہ ان کڑیوں کو تھیک کرویہ جھی ہوئی ہیں تو اس کاریگر نے جواب دیا کہ اس میں آپ کے لیے کوئی اندیشہ کی بات ہیں (یہ تھیک ہیں جی ہوئی اس لیے ہیں کہ رکوع کی طرح جھک کر) یہ اللہ کی تبعی پڑھ دہی ہیں۔ مالک مکان نے کہا جھے یہ ڈر ہے کہ ان پرجذ بہ اخلاص غالب ہوجا ہے تو یہ تجدہ میں جا پڑیں۔ مالک مکان نے کہا جھے یہ ڈر ہے کہ ان پرجذ بہ اخلاص غالب ہوجا ہے تو یہ تحدہ میں جا پڑیں۔ نے ہنڈیا میں سے گوشت کی بوٹی نکال کر کھائی اور کہا اے مزید ہنڈیا سرکہ چاہتی ہے۔ پھر در سرے نے ایک بوٹی نکال کر کھائی اور کہا اے مزید ہنڈیا سرکہ چاہتی ہے۔ پھر نکال کر کھائی اور کہا کہ ہنڈیا مسالے ماگئی ہے تیسرے نے ایک بوٹی نکال کر کھائی اور کہا کہ ہنڈیا مسالے ماگئی ہے تیسرے نے ایک بوٹی نکال کر کھائی اور کہا کہ ہنڈیا مسالے ماگئی ہے تیسرے نے ایک بوٹی میں موسکے۔ نکال کر کھائی اور کہا کہ ہنڈیا ما سے اس نے کہا فرات بین ابحرین ہوگئے۔ اس نے کہا فرات بین ابحرین ہوگئے۔ اس نے کہا فرات بین ابحرین ہے کہا کہ تیرا کیا نام ہاس نے کہا فرات بین ابحرین ہے کہا کہ تیرا کیا نام ہاس نے کہا فرات بین ابحرین ہے کہا کہ تیرا کیا نام ہاس نے کہا فرات بین ابحرین ہے کہا کہ تیرا کیا نام ہاس نے کہا فرات بین کیا ابوالغیف اس نے کہا پر ابوالغیف اس نے کہا ہوری ہے کہتھ میں شی تھوڑی جوٹری جائے ور در ہوگی کہا ابوالغیف اس نے کہا پر ابوالغیف اس نے کہا ہوری ہوئی کہا کہ تیرا میں کہا تھوڑی جائے ور در ہوگی کیا کہ تیرا کیا تو میں کی تو تھوڑی جائے ور در ہوگی کو اس نے کہا گور تو میں کہتے تھوڑی جائے ور در ہوگی کہا کہ تو کی کور کی جائے ور در ہوگی کیا کہ تو تو تو تو اس نے کہا کہ تو تو تو تو کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہا کہ تو تو تو تو کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہا کی کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کیا کور کیا کہ کور کیا کہ کور کی کور کیا کہ کور کی کور کی

سب غرق ہوجائیں گے۔

(۱۰۰۸) سعیدین مسلم نے اپنے باغ میں بعض دوستوں سے کہا کہ یہ باغ کیسا اچھاہے اس نے جواب دیا کہ آپ اس باغ سے بھی اچھے ہیں کیونکہ یہ باغ تو سال میں ایک بار پھل دیتا ہے اور آپ روزانہ پھل دیتے ہیں۔

( ۹ م ۱۷ ) ایک محض ایک بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کیوں کھڑا ہےاس نے جواب دیااس لیے کہ بٹھا دیا جاؤں۔ تو اس کوعہدہ عطا کر دیا۔

(۱۰) ایک مخنث (بیجزا) عربیان بن الهیئم کے سامنے پیش کیا گیا جب کہ وہ کو فہ کا امیر تھا۔ اس نے کہا اے خدا امیر کوعزت بخشے بہتو مجھ پر الی بی تہمت لگائی گئی جیسی امیر پر لگائی جاتے ہے یہ من کریٹم سیدها ہو بیٹھا اور بولا کہ میر ہے بارے میں کیا کہا گیا مخنث نے کہا آپ کولوگ عربیان کریٹم سیدها ہو بیٹھا اور بولا کہ میر ہے بارے میں کیا کہا گیا مخنث نے کہا آپ کولوگ عربیان (نگا) کہتے ہیں حالانکہ آپ کے پاس میں جبے ہیں۔ بیمن کریٹم ہنس پڑا اور اس کو جھوڑ دیا۔ (ااہم) ایک مختص نے ایک جڑیا پر تیر چلایا تو تیر نے خطا کی۔ ایک مختص نے دیکھ کر کہا بہت اچھا۔ اس کو عصد آگیا اس نے کہا تم میر افداتی اڑاتے ہو کہنے والے نے کہا نہیں لیکن آپ نے پڑیا کے ساتھ اچھا کیا (کہاس کی جان نے گئی)۔

(۱۱۲) جعفر بن بچیٰ برکی نے اپنے ایک ہم نشین ہے کہا بخدا مجھے بڑی خواہش ہے کہ ایک ایسے مخص کودیکھوں جو سیحے معنے میں انسان قابل نعمت ہواس نے کہاوہ آپ کو تھلم کھلا میں دکھلاسکتا ہوں جعفرنے کہالا وُاس نے ایک آئینہ اٹھا کراس کے چبرے کے سامنے کردیا۔

(۱۹۳۳) ایک قصد سنانے والے نے کہا جب بندہ الیمی حالت میں مرجائے کہ وہ نشہ میں ہوتو جب تک وفن رہے گا نشہ ہی میں رہے گا اور جب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس وقت بھی نشہ ہی میں ہوگا اس جلقے کے ایک طرف سے ایک مختص بولا واللہ میدالیمی اعلیٰ درجہ کی شراب ہے جس کا ایک جام ہیں درہم کا ہوگا۔

(۱۹۲۷) ایک اصفهانی نے ابوہقان کو ویکھا کہ وہ کسی کے ساتھ سرگوشی کررہے تھے اس نے کہاتم دونوں کس کے بارے بیس جھوٹی باتیں کررہے ہوابو ہقان نے کہا تیری تعریف کے بارے بیس۔ (۱۵۲۸) خراسان کے سفر بیس ایک ظریف آ ومی ہارون الرشید کے ساتھ تھا جب عقبہ ماسدان سے باہر آ گے تو اس نے رشید ہے کہا اس خدا کا شکرہے جس نے ہم کوسلائتی کے ساتھ و نیا ہے نکال دیا (عقبہ کھاٹی کو کہتے ہیں اور دنیا کو بھی بطور تمثیل گھاٹی کہا گیا ہے جس کا راستہ دشوار گذار ہوتا ہے اس شخص نے لفظ دنیا کوظرافیۂ گھاٹی کے معنے میں بولا )۔

(۱۷) ایک نصائی دیلی گائے کا گوشت بیچیا ہوا ناشی بغدادی کے سامنے سے گزرااور وہ قصائی بیآ واز نگار ہاتھا کہاں ہے وہ مخص جو (بازار میں ) بیتم کھا کرآیا ہو کہ وہ نقصائ بیس اٹھائے گا۔ ناشی نے من کرکہااور تو اس کی تتم تڑوائے گا۔

(۱۲) ایک مخنث نے توبہ کرنی تھی اس سے دوسر مے مختث نے ل کر پوچھا کہ کہاں سے کھار ہا ہے اس نے کہا کہ بچھ پچھلی کمائی بچی ہوئی ہے اس سے کھار ہا ہوں اس نے کہا سور کے تازے م محوشت سے ہاس مزیدار ہوتا ہے۔

( ۱۸ ) عبادہ مخنث نے ایک مادہ چو پائے کے سوراخ کود کی کراس کی دم مینی کر کہا ہے بوی شرم سے ( گردن جھکائے ) جل رہی ہے۔

(۱۹سم) ایک فخص نے دوسرے کوایک بیل کا گوشت جاردن تک کھلایا اس شخص نے اس سے کہا کہاس بیل کی موت کی عمراس کی زندگی کی عمر سے زیادہ قمبی ہے۔

(۱۲۴) چندلوگ آیک دعوت کے سلسلہ میں جمع ہو کان میں ایک ایسا شخص بھی تھا کہ جماعت
میں اسکامحوب بھی موجود تھا جب لوگوں نے سونا چاہیے جب بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے چراغ بجماد یا
اورا پنے ہاتھ میں تکیہ اٹھا لیا تا کہ سب د کھے لیس کہ تکیہ سرکے نیچے دکھ کر ہو گیا ہے (اب اس نے
دوسروں کو غافل د کھے کرمحبوب کے پاس جانا چاہا) جب اس جگہ تک بھٹے گیا تو ایک لڑکی ایک شع
لیے ہوئے نکل آئی آپ نے (بیر کمت کی کہ وہیں کھڑے ہوئے) تکیہ دیوار سے لگا کراس پر
سرلگا کر سہارا لے لیا اور خرائے لگا نا شروع کر دیے لڑکی نے وکھے کر کہا کیا ہو گیا کھڑا ہوا سور با
ہوا ور خرائے بھی لے رہا ہے آپ نے اس سے کہا تجھے اس سے کیا بحث جس طرح بھی ہمارا
دل چاہا ہوگئے۔

(۱۲۳) ایک ذبین مخص نے مسجد میں داخل ہو کرنماز پڑھی۔اس دوران میں کسی نے اس کا جوتہ چرا کر ایک یہود ہوں کے کنیسہ میں رکھ دیا جو مسجد کے قریب تھا اس مخص نے اپنا جونہ ڈھونڈ نا شروع کیا تو اس کو کنیسہ میں رکھا ہوا پایا تو سینے لگا تیرا برا ہو میں اسلام لا یا تو یہودی بن گیا۔ شروع کیا تو اس کو کنیسہ میں رکھا ہوا پایا تو سینے لگا تیرا برا ہو میں اسلام لا یا تو یہودی بن گیا۔ (۳۲۲) بعض اذکیا کا قول ہے جب میں کسی محفق کو دیکھتا ہوں کہ بعد نماز صبح اسے گھرے

دروازے پر کھڑا ہوا کہدر ہاہے: و ما عند الله خيرو اَ أَنْقَلَى (اور جونعمت اللہ كے پاس ہےوہ سب سے اچھی اور پائیدار ہے) تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کے بڑوس میں کسی کے بیباں دعوت ولیم تھی جس میں اسے نبیں بلایا گیااور جب میں پھھالیے لوگوں کودیکھتا ہوں جو قاضی کے آجلاس ے ریا کہتے ہوئے آ رہے ہوں و ما شہدنا آلا ہما عَلِمْنا (اور ہم نے صرف وہی شہادت دی تھی جس کا ہمیں علم تھا) تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ ان کی تواہی قبول نہیں گی تی اور جب کسی ایسے تحف ہے جس نے نکاح کیا ہواس کا حال یو چھا جائے تو اگراس نے یہ جواب ویا کہ ہم نے یہ کام صرف نیکی کے لیے کیا ہے تو سمجھ لیتا ہوں کہاس کی بیوی بدصورت ہے۔ ( ۳۲۴۳) ہم کوایک قصد سنایا گیا کہ ایک شخص ایک آ دمی کے پاس بطورمہمان تفہرا (اور گھر میں نیچے کے حصہ میں سویا) جب رات کوصاحب خانہ کی آئکھ کھلی تو اس نے مہمان کے ہننے کی آواز بالاخاند سے تی تو اس مے اس مہمان کو یکارا۔ اس نے جواب دیا کہ حاضر ہوں۔ میز بان نے کہا كتم تونيج ليٹے تھے اوپر كيے جلے محكے مہمان نے كہالڑھكتا ہوا آسگيا۔ميز بان نے كہاسب لوگ او پر سے بنچے کواڑ ھکتے ہیں مگرتم کیسے لڑھے ہواس نے کہاای پر میں بنس رہا تھا۔ ( ۳۲۴ ) ایک مخص نے دوسرے سے کہا کہ اگر میں تیرے تھپٹر مار دوں تو تجھے مدینہ پہنچا دوں ( یعنی مدینه جا کرگرے )اس نے کہا تو بہت احیما ہوا گر آپ پھرا یک اور مار دیں شاید اللہ تعالیٰ اس طرح مجھے آ پ کے ہاتھوں سے حج کی نعمت عطافر مادے۔ (۳۲۵) ایک لڑ کے نے ایک یہودی ہے کہا چیا! تھبر میرا ایک تھپٹر کھا تا جا اس نے کہا مجھے تو جلدی ہے تھیٹرمیرے بھائی سے ماردے ( یعنی اپنے باپ کے منہ پر مار )۔ (٣٢٦) ايک مخص نے ايک مويئے ہے کہا نہ تو تقبل اوّل کو پہچانتا ہے اور نہ تقبل ٹانی کو (پی باہے کے پردول کے نام ہیں مطلب بیرتھا کہ تو انا ڑی ہے ) گویئے نے کہا میں ان دونوں کو کیسے نہیں پہچانتا حالانکہ بخجے بھی پہچانتا ہوں اور تیرے باپ کوبھی (تقبل کے معنی بوجھل ہیں پیبلا بوجھل اس کے باپ کواور دوسرااس کوقر اردیا)۔

( ۱۳۲۷ ) ابوالفصل ہمدانی نے ایک لیمے آ دمی کو جو حیا دراوڑ ھے ہوئے تھا دیکھ کر کہا سردی کی رات آگئی۔

رہے، ان ۔ ( ۴۲۸ )ایک مخص سے بہتی میں ایک فقیر کی ملا قات ہوئی۔اس نے فقیرے بوجھا کہ کیا کرتے ہوفقیر نے کہا وہی جومویٰ اور خصر علیہاالسلام نے کیا تھا اس کی مراد استطعما اہلھا سے تھی (بعنی مویٰ اور خصرا کیکستی میں ہنچے توبستی والوں سے کھانامانگا)۔

(۳۲۹) ایک بازار والے ہے بازار ( کی بکری) کا حال یو چھا گیا تواس نے جواب دیا کہ جنت کے بازار کی مانند ہے یعنی وہاں پچھٹر پیفر وخت نہیں ہے )۔

(۱۳۰۰) ایک شخص نے آیک آ دمی کو جو عوام میں سے تھا گائی دی اس نے کہا آیٹ فلت فلک (۲۳۰) ایک شخص نے آیک آ دمی کو جو عوام میں سے تھا گائی دی اس نے کہا آیٹ فلک (ترجمہ تیرے لیے وہی جو تو نے کہا) اس نے جو اب میں بیدا کر دیا کہ تو نے جو پھھ کہا میں نے تیرے لیے منظور کرلیا پھر گالیاں دینے کا کیا موقع اور در حقیقت وہ یہ کہدرہا تھا کہ جو پھھ تو نے کہاوہ (گالی) تیرے لیے ہے اور بیری ذہانت کا جواب ہے۔

(۱۳۳۱) ایک شخص کی با ندی جبکہ اس پرموت کی کیفیت طاری تقی اس کے پاس کوئی پینے کی چیز کے آئی جس کواس نے پینا نہ چاہا۔ اس نے کہاا ہے میرے آتا! دونوں آسکھیں بند کر کے لے لیجئے۔ اس نے کہا جب کے دونوں آسکھیں بند ہوجا کیں گی کہ میرے لیے خوش خبری ہے کہا جس میاواں گا۔

(۱۳۳۲) ایک مخف نے دومرے سے کہا کہ تو میرے پاس س منہ سے آیا۔ حالا نکہ تونے یہ کیا اور بید کیا اس نے کہا اس منہ سے آیا ہوں جس سے اپنے پر دردگارعز وجل کے سامنے جاؤں گا جس کے گناہ میں نے تیرے گناہ سے بہت زیادہ کیے۔

(۱۳۳۳) ایک قصہ کونے اپنی تقریم کہا آ ہاں ایک فرشتہ ہے جور وزانہ آ واز دیتا ہے لِلدُو اللموت وابنو اللحزاب وہاں ایک ذبین آ دی بھی موجود تھا اس نے کہا اوراس فرشتہ کا تا م ابوالعما ہیں۔ ابوالعما ہیں ایک فرشتہ ہے آلا یا ساکن لِلدُو اللمون ت وابنو اللحزاب (ترجمہ اے بلندگل کے رہنے والے قطعہ ہے آلا یا ساکن لِلدُو اللمون ت وابنو اللحزاب (ترجمہ اے بلندگل کے رہنے والے قطفر یب مٹی میں فرن کر دیا جائے گا اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو آ وازلگا تا ہے موت کے لیے جنواور اجڑنے کے لیے گھر بناؤ۔ اس بے علم قصہ کونے یہ باور کرلیا کہ بی حقیقت کا اظہار ہے حالا تکہ صرف ابوالعما ہیں کا شاعرائے تیل ہے ) کونے یہ باور کرلیا کہ بی حقیقت کا اظہار ہے حالا تکہ صرف ابوالعما ہیں کا ارادہ کیا تو ایک نے دوسرے سے کہا تو میر التباع کرنا رہوگیا تو صناحب خانہ نے کہا ہیں بلکہ تو میر التباع کرنا دیے ہا تم دونوں میر اتباع کرنا جب ان کے ما بین یہ سلسلہ دراز ہوگیا توصناحب خانہ نے کہا تم دونوں میر ا

ا تباع کرو\_(اوردونوں کو گھرے باہر کردیا)۔

(۳۳۵) ایک دانشمند کے سامنے ایک نانبائی ایک طباق لیے ہوئے آیا جس میں دو جیاتیاں رکھی ہوئی تھیں اور کہا جس چیز کی حضور کوخواہش ہووہ حاضر کر دوں (محویا چپاتیوں میں تو کلام کی ضرورت ہی نہیں تھی )اس نے کہاروٹی کی خواہش ہے۔

(۱۳۳۸) ایک حساب وال کا گزرایک فخص پر ہوا جو بدآ واز لگار ہاتھا' دضیص دورطل ایک حب
میں' (ضیص ایک طوے کو کہتے ہیں جو تھجور کے شیرے میں تھی یار وغن تنجد ملا کر پکا لینے سے تیار
ہوتا ہے ) اس نے کہا دہس بعن تھجور کا شیرہ جو پکا کرگاڑھا کر لیا گیا ہوا لیک رطل ایک جبہ میں ماتا
ہے اور روغن تنجد ایک رطل ایک قیراط میں ماتا ہے توضیص کو (اتنا سستا کہ) دورطل ایک حب میں
کسے بیچتا ہے؟ (مجبور ہوکرا سے اقرار کرنا پڑا کہ) اے آقا اس ضیص میں دونوں نہ کورہ اشیاء میں
سے کوئی چیزشا مل نہیں کی تی ۔ اس نے کہا اب جسے جا ہے بچے اور اللہ بی توفیق دینے والا ہے۔

بُاکِ ع

## اذ كياء كے بيجة ہوئے كلمات بولنے كے واقعات

( سسم کو حضرت عباس بن عبدالملک کے بارے میں بدروایت مینی کدان سے سوال کیا عمیا کہ آپ بڑے میں بارسول الله فَا اللهُ عَلَيْهِ آ؟ آپ نے جواب دیا کدرسول الله مَا اللهُ فَا اللهُ عَیْنَ اور میں ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں۔

( ٣٣٨) ہم کو حضرت عثمان بڑا تھا کے بارے ہیں بدروایت پیچی کدانہوں نے ایک المل مدینہ سے سوال کیا کہ میری عمرزیا وہ ہے یا تمہاری ؟ انہوں نے کہا کہ مجھاس شب کاعلم ہیں جس میں آپ کی والدہ مبارکہ نے آپ کے والد مطہر کے باس رات گزاری اور بد بچاؤلطیف ہے کہا کہ مخص نے املک المطیعة لیعنی آپ کی والدہ مطہرہ نہیں کہا ( کر عورتوں کیلئے مطہرہ یا طیبہ بالعموم جیش نے املک المطیعة لیعنی آپ کی والدہ مطہرہ نہیں کہا ( کر عورتوں کیلئے مطہرہ یا طیبہ بالعموم جیش سے پاک وصاف ہونے کے باب میں استعمال ہوتا ہے اوراس میں حضرت عثمان جی تشون کہ بعض روایات میں اس طرح ہے کہ مسئول ابو بکر شنے اور سائل رسول الشد علیہ وسلم اور بعض روایات میں اور بعض روایات میں اس محرج از تاریخ الحقاد ،

کے ساتھ ایک نوع باد بی تھی کدان کیلے حیض وطہر پرمشمل کنایات استعال کے جا کیں )۔

(۱۳۹۹) ابن عرابہ مودب نے بیان کیا کہ مجھ ہے جمہ بن عرافسی نے ذکر کیا جو کہ خلیفہ معزز باللہ کے بیٹے کا اتالیق تھا کہ اس نے جب اس بیچے کوسورہ والناز عات حفظ کرانا شروع کی اور اس کو بیہ مجھا دیا کہ اگرتم ہے تہمارے والدامیر الکومنین بیسوال کریں کیہ: فی ای شیء انت رابتم کس چیز (لیمنی کس سورت) میں ہو) تو تم یہ جواب دینا کہ اس سورت میں جوجس سے ملی ہوئی ہوئی ہواں دینا کہ اس سورت میں جوجس سے ملی ہوئی ہوئی ہوئی ہواں کہ میں نزاع کرنے والی عورتوں جس ہوں) محمد بن عرفے بیان کیا کہ ایسانی ہوا کہ اس کے باب نے اس سے سوال کیا: فی ای شنی انت تو بیج نے وہی جواب دیا کہ اس سورت میں جوجس سے لمی ہوئی ہوتی معتز نے خوش مورس کورس ہرار درہم انعام عطا کیا۔

( ۱۲۲۰ )عبدالوا حد بن نصرنے بیان کیا کہ مجھے قابل وثو ت مخص نے بیروا قعد سنایا کہ وہ شام کے راستے میں سفر کرر ہا تھا اور اس پر ایک ہوندوں لگا بُنبہ تھا اور تقریباً تمیں آ دمیوں کی جماعت ہم سنرتقی اورسب ایسی ہی ( فقیرانہ ) وضع میں تھے دوران راہ میں ایک بوژ ھامخص ہمار ہے ساتھ ہو لیا جس کی ہیئت بہت اچھی تھی وہ ایک تنومند ماد ہ خر پرسوار تھا اور اس کے ساتھ دو خچر ہتھے جن پر اس کا زادِ راہ اور قیمتی کپڑے اور بیش قیمت مال تھا۔ ہم نے اس سے کہا اے مخص تم کوجنگلی ڈ اکوؤں کے ہم پر آپڑنے کا پچھ بھی فکرنہیں ہارے پاس تو پچھ بھی نہیں جوچھین لیا جائے۔ تمہارے لیے اتنی دولت لے کر ہمارے ساتھ چلنا مناسب نہیں ہے۔اس نے کہا کہ ہمارے ليےالله كافى إاور چل يزااور جارى بات كونه مانا اور جب وه سوارى سے الر كر كھانے كے ليے بیٹھتا تو ہم میں سے اکثر کوساتھ بلا کر کھلاتا اور پلاتا اور جب کوئی ہم میں ہے تکان ہے نڈھال ہوجاتا تواس کواینے ایک فچر پرسوار کر لیتا (اس کے اس طرز عمل سے) تمام جماعت اس کی خدمت اورعزت کرتی تھی اوراس کی رائے برعمل پیراتھی۔ یہاں تک کہ ہم خطرناک مقام پر پہنچ محيح تو ہم پرحملہ کے لیے تقریباً تنس سوار جنگلی ڈاکوؤں کے نکل آئے تو ہم کوان سے تھبراہٹ پیدا ہوگئی اور ہم نے ان کورو کنے کا ارادہ کیا تو چنخ نے ہم کوننع کردیا۔ تو ہم نے بیارادہ ترک کردیاوہ مینخ سوار**ی سے**اتر کربیٹھ مھئے اور اینے سامنے دسترخوان بچ**یا** کر کھانا شروع کر دیا اور دہ جماعت

ہمارے قریب آگئی۔ جب انہوں نے کھانے کو دیکھا تو شیخ نے ان کو بھی بلالیا اور وہ بیٹی کر کھانے کے پھر شیخ نے اپنا اسباب کھول کر اس میں سے بہت سا حلوا نکال کر ان سب اعراب کے سامنے رکھ دیا جب انہوں نے پیٹ بھر کر کھالیا تو ان کے ہاتھ جگڑے گئے بعنی حرکت نہیں کر سکتے سے اور ٹائلیں سن ہو گئیں اور وہ بل بھی نہ سکتے سے تو شیخ نے ہم سے کہا کہ بیطوہ بے حس کرنے والا تھا جو میں نے ایسے ہی موقع کے لیے تیار کر چھوڑا تھا اور اس کا اثر ان پر قائم ہو چکا ہے اور حیار کم جا بوتو ان کے تھیٹر مار کر کھوٹو اٹھا اور اس کا اثر ان پر قائم ہو چکا ہے اور حیار میک ہوئے والا تھی ہوئی ان کے تھیٹر مار کر دیکھا تو وہ لوگ رو کئے پر در حقیقت قادر نہیں ہے۔ ہم کوشن کے کہنے کی تصدیق لوگوں نے مار کر دیکھا تو وہ لوگ رو کئے پر در حقیقت قادر نہیں ہے۔ ہم کوشن کے کہنے کی تصدیق صورت میں اس مقام کے گر دو چیش کی سیر کی اور ان ڈاکوؤں کے تیم ہمارے کندھوں پر سے اور ان ہی اس کے اور ایک ہوئے سے ہم جس توم پر سے بھی گزرے وہ ہم کو ان ہی اس کے اعراب میں سے بیجھے تھے اور ہم سے امن کے لیے ابتی ہوئے تھے یہاں تک کہم اپنے اپنا اس مقام سے بیجھے تھے اور ہم سے امن کے لیے ابتی ہوئے تھے یہاں تک کہم اپنے اپنا اس میں سے بیجھے تھے اور ہم سے امن کے لیے ابتی ہوئے تھے یہاں تک کہم اپنے اپنا اس مقام کے گرد وہ ہم کو ان ہی اعراب میں سے بیجھے تھے اور ہم سے امن کے لیے ابتی ہوئے تھے یہاں تک کہم اپنے اپنا اس میں ہیں ہوئے گئے ہوئے کے کہم اپنے کہم اپنے کے کہم اپنے کہم اپنے کے کے۔

(۱۳۳۱) ہم سے ابوجھ بن عبداللہ بن علی المقری نے بیان کیا کہ ایک شخص نے ایک جگہ مال وفن کیا اور اس پر ڈھکن رکھ کر بہت مٹی وے دی۔ پھر اس پر ایک کپڑے میں لپیٹ کر ہیں وینار رکھے اور ان پر بہت ی مٹی ڈال کر جما دی اور چلا گیا جب اس کوسونے کی ضرورت ہو کی تو اس نے اس مقام کو کھودا تو وہ ل گئے تو اس نے اللہ کاشکرا دا کیا کہ اس کا یہ مال نیج گیا اور ایبا اس نے اس مقام کو کھودا تو وہ ل گئے تو اس نے اللہ کاشکرا دا کیا کہ اس کا یہ مال نیج گیا اور ایبا اس نے اس اندیشہ کی بنا پر کیا تھا کہ شاید کوئی فن کرتے وقت دیکھتے ہوا ور ایبا ہی واقع ہو گیا تو جب دیکھنے والا آیا اور جگہ کھود نے کے بعد اس کو ہیں ویناریل گئے تو ان کو لے لیا اور اس کو یہ تصور بھی نہ ہو سکا کہ بردی مقد ارتو پنچے اور بھی موجود ہے۔

(۱۳۴۳) بعض مشائخ نے ہم کو بیرواقعہ سنایا کہ ایک یہودی تھا جس کے ساتھ مال تھا اس کو تمام میں داخل ہونے کی ضرورت چیش آئی اور بیاند بیٹیہ ہوا کہ اگر اس کو ساتھ لیے پھرانو کمر بندٹو ٹ جائے تو وہ حمام کے خزانہ (آب) میں پہنچا اور اس نے زمین کھود کروہ رقم اس میں دبا دی پھر حمام میں داخل ہوگیا۔ پھر جب نکل کر اس جگہ کو کھود اتو کچھ بھی نہ ملا۔ اب وہ خاموش ہور ہا اور اس کا تذکرہ کسی ہے بھی نہ کیا حتی کہ اپنی ہیوی بینے اور کسی خاص دوست سے بھی نہ کہا۔ پھر پہر اول کے بعد اس سے ایک فخص نے مل کر کہا کہے کیسا مزاج ہے تہارا دل کس خیال میں لگار ہتا ہے۔ اب وہ اس کو لیٹ گیا کہ میرا مال واپس کر۔ اس سے لوگوں نے کہا تھے کیے معلوم ہوا کہ اس نے لیا۔ اس نے کہا جسے میں نے اس کو فن کیا تھا تو جھے کسی مخلوق نے بھی نہیں دیکھا تھا اور پھر کم ہونے کی اطلاع بھی میں نے کسی مخلوق کونہیں دی تو آگر شخص وہ مال نہ نکالٹا تو یہ گفتگونہیں کی سے کہا تھا۔ کرسکتا تھا۔

(۳۳۳) ایک فخص نے بیان کیا کہ میں رات کوا یک ضرورت کے لیے باہر نکااتو دیکھا کہ ایک اندھا اپنے کندھے پر گھڑیا اور ہاتھ میں چراغ لیے ہوئے جارہا ہے وہ اس طرح چانا ہوا نہر پر پہنچا اور گھڑیا میں پانی بھر کر داپس لوٹا میں نے کہا اے شخص تو اندھا ہے اور دن رات تیرے لیے کہاں میں (پھریہ چراغ لیے ہوئے کیوں پھر تا ہے اس نے کہا اے بیہودے اس کو میں تھے جیسے دل کے اندھوں کی وجہ سے لیے ہوئے ہوں جس سے ان کے لیے راستہ روشن رہے اور اندھیرے میں مجھ سے نگرا کر میری گھڑیا نہ پھوڑ دیں)۔

(۱۹۲۷) ابوالحن اصفہانی ہے منقول ہے کہ ابراہیم موصلی (مشہورات ادموسیقی) ہارون الرشید کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے سامنے الیسی خوبصورت کنیز جیٹھی ہوئی تھی کو یا کہ وہ (خوبصورت کنیز جیٹھی ہوئی تھی کو یا کہ وہ (خوبصورت درخت) بان کی ایک شاخ ہے اس سے ہارون نے گانے کی فرمائش کی۔اس نے گانا شروع کیا:

توهمه قلبی فاصبح خدّهٔ ایک و فیه مکان الوهم من نظر اثر (ترجمه) میر دل نے اس کا دھیان کیا تو شیخ کواس کے دخسار پر میری قوت و بم کی نگاه کا اثر نمایاں تھا۔
و مر بوهمی خاطراً فجر حتهٔ ایک ولم از جسما قط یجو حه الفکر (ترجمه) اور میر ہے وہم میں داخل ہوتا ہوا جب وہ گزرا تو اس نے اس کوایک چرکا لگایا اور میں نے (اس کے سوااور) کوئی ایسا جم نہیں ویکھا جس کو (کسی کی قوت) فکر نے بحروح کیا ہو۔

ابراہیم کہتاہے کہ واللہ اس نے میری عقل سلب کردی یہاں تک کہ قریب تھا کہ میں رسوا ہو جا کہ ایک شاعر کے: جا کہ اس نے کہا ہے وہ ایک شاعر کے: واک میں الغداو و قلبھا کی جا فنحن کذائد فی تحسد ین دوج

(ترجمه) آج وہ میرے ول کی مالکہ ہے اور بیں اس کے دل کا مالک ہوں ہم اس طرح دوجسم ایک روح ہیں۔ پھر مجھ سے فر مائٹس کی کدا ہے ابراہیم ابتم گاؤیس نے گاٹاشروع کیا:

تشرّب قلبی حبها ومشی بها الله تمشی خُمیّا الکاس فی جسیم شارب (ترجمه) میرادل اس کی جسیم شارب (ترجمه) میرادل اس کی محبت سے اس طرح لبرین ہوگیا اور اس کو لے کر چلا جس طرح تیز شراب (کا مرور) پینے والے کے جسم میں دوڑ جاتا ہے۔

و دب هواها فی عظامی فشفها نه کما دب فی الملسوع سَمُ العقارب (ترجمه) اوراس کی محبت میری بریوس میں الی سرایت کر کی کدان کو لاغرکر دیا جیسا که نیش زوه مخض میں چھودُ ال کا زبردورُ تاجلا جا تاہے۔

ابراہیم نے بیان کیا کہ ہارون الرشید میرے خیالات کومیرے کنایات سے بھانپ گیااور بیمیری بڑی غلطی تھی۔ ہارون نے مجھے واپس ہو جانے کا تھم دیا اور ایک مہینے تک مجھے نہیں بلایا پھرمیرے پاس ایک خادم آ دھمکا اور اس کے پاس ایک رقعہ تھا جس میں بیابیات ککھے ہوئے یتھے:

قد تخوقت ان اموت من الوجد الله ولم یَدْدِ مَنْ هَوِیتُ بحالیِ (ترجمہ) مجھے ڈر ہے کہ مجت سے بیری جان کو میرے حال کرجمہ) مجھے ڈر ہے کہ محبت سے بیری جان نکل جائے گی اور جمل جس سے بیار کرتی ہوں اس کو میرے حال کی خبر بھی نہوگی۔

یا کتابی اقرآ السّلام علی من الله استمی و قد لهٔ یا کتابی (ترجمہ)اے بیرے تطاقو میراسلام اس کو پنچادے جس کا اس تام لینائیس جاہتی اوراے میرے قط اس سے بید کہددے۔

اِنَّ کَفَّا الیك قد كتبتنی الله هی شقاع مواصل و عذاب كه بينگ ده الله الله كران اله كر بميجاب دائى بدیختی اور عذاب میں ہے)

وہ خادم میرے پاس بید وقعہ لے کرآیا۔ میں نے اس سے کہا کہ بیکیا ہے؟ اس نے کہا بیہ فلاب جاریہ کا رقعہ ہے۔ میں موجودگی میں امیر المؤمنین کے سامنے گایا تھا۔ میں نے اس معاملہ کی نزاکت کا احساس کر کے اس خادم کو سخت سست کہا اور میں نے بڑھ کر اس کے ایک ضرب مار دی جس سے میر نے قس کو تسکین ہوئی اور میں فور آئی سوار ہوکر ہارون رشید کے پاس

پنچاادران سے بیقصہ بیان کیاادروہ رقعہان کو دیا۔ ہارون رشیداس سے اس قدر بہنے کہ ہنتے ہنتے گرنے کے قریب ہو گئے۔ کہنے لگے بیتو ہم نے قصدا تیر ہا متحان کے لیے اور تیرا طرز عمل اور کردار پہچانے کے لیے کیا تھا پھر میر ہے سامنے اس خادم کو بلایا وہ آیا۔ جنب اس نے جمھے دیکھا تو کہنے لگا خدا تیر ہے دونوں ہاتھ اور پاؤل تو ژد ہے تو جھے مار ہی ڈالا تھا۔ میں نے کہا تو نے کام تو مرنے کا ہی کیا تھا۔ اس سے میرے ول پر کیا پھر گزری لیکن میں نے بھے چھوڑ دیا اور امیر الکو منین کو تیری حرکت سے باخبر کر دیا تا کہ جس سرا کا تو مستحق ہے وہ امیر الکو منین کی طرف سے بھے بل جائے اس کے بعد ہارون رشید نے مجھے بڑے عطیات مرحمت الکو منین کی طرف سے بھے بل جائے اس کے بعد ہارون رشید نے مجھے بڑے عطیات مرحمت کے اور اللہ جانیا ہے کہ جو پچھ میں نے کیا تھا وہ از راہ پاکدامنی نہیں کیا تھا بلکہ خوف و دہشت کی وجہ سے کہا تھا۔

بر الم الم بن المهلب كے اوپر أيك سانپ آگرا تو اس نے اس كواپنے اوپر ہے نہ پھيكا تو اس كے باپ نے اس ہے كہا كہ بيٹا تونے شجاعت كى تو حفاظت كى تمرعقل كوضائع كرديا۔

الماكب ال

## چندشعراءاورقصیدہ لکھنے والوں کی ذہانت کے واقعات

(۲۳۲) یموت بن المرزع ہے منقول ہے کہ ایک مرتبہ جماز ایک دسترخوان پر جعفر بن القاہم کے سامنے کھانا کھار ہاتھا اور جعفر کے سامنے دوسرا دسترخوان تھا اور رکا بیاں جعفر کے سامنے ہے اٹھا کر جماز کے سامنے رکھی جارہی تھیں اور کسی قاب میں تھوڑ اسا بچا ہوا کھانا ہوتا تھا اور کوئی خالی ہوتی تھی جماز نے کہا کہ اللہ امیر المؤمنین کا بھلا کرے آج ہم صرف عصبہ بے ہوئے ہیں بھی ہمارے لیے بچھ مال بچ جاتا ہے اور بھی سب کا سب ہی اہل سہام (بعنی اصحاب الفروض) لے جاتے ہیں اور جمارے لیے بچھ ہاتی نہیں رہتا۔

( کے ابوالحن السلامی شاعر نے بیان کیا کہ خالدیان نے سیف الدولہ بن حمدان کی مدح میں ایک قصیدہ چیش کیا جس کا شروع ہیہ ہے:

تصُدّ و دارها صدو 🌣 و توعده ولا تعد

#### و قد قتلته ظالمة 🌣 فلا عقل ولا قود

(ترجمه) وہ (محبوبہ) روک دیتی ہے اور اس کا گھر مضبوطی ہے بند ہے اور اسے دھرکا دیتی ہے اور اس سے پچھ محاسبہ نہیں کیا جاسکتا اور طالمہ نے اس کو آل کر ڈالا (اور آل بھی ایسا کہ) نہ اس کا قصاص اور نہ دیت۔ اسی تصیدہ میں سیف الدولہ کی مدح میں بیشعرہے:

فوجه کلم قمر الله و سانو جسمه اسد (ترجمه) اس کاچره تمام ترجاند ہے اور باقی جسم تمام ترشیر کا ہے۔

جب سیف الدولہ کو بیشعر سنایا تو اس پر جموم گیا اور اس کی بہت تعریف کی اور اس کو بار بار بر صواتا تھا استے میں سطحی شاعر آگیا۔ سیف الدولہ نے اس سے کہا ہے بہت سنوا ور اس کو سنایا تسطمی نے سن کر سیف الدولہ سے کہا اللہ کاشکر سیجئے اس نے آپ کو بجائب البحر میں شامل کر دیا (لیعنی ایک بجیب سمندری حیوان بناویا) مصنف فرماتے ہیں) خالدیان و وقی میں ابو بکر مجمدا و رایعنی ایک بجیب سمندری حیوان بناویا ) مصنف فرماتے ہیں) خالدیان و وقی ہیں ابو بکر مجمدا و رایعنی استحاد موز و نیت طبع اور نازک خیال ابو عثمان سعید۔ بیدونوں ہاشم کے بیٹے اور آپس میں بھائی تھے اور موز و نیت طبع اور نازک خیال اور کثر ت ادب میں دونوں برابر کے تصاور این کے بہت سے اشعار مشترک ہیں اور علیجہ و علیحہ و بھی ہرایک کے اشعار ہیں۔ ابو آئی صالی نے ان کے بارے میں بیا شعار کیے:

اری الشاعوین المحالدیین سیرا الله قصائد بفنی الدهر و هِی تخلد (ترجمه) مِس نے دونوں شاعروں خالد بین کولینی ان کے قصائد کو بتام دکمال دیکھا جوایسے ہیں کے زمانہ قتا ہو جائے گا گروہ بمیشدر ہیں گے۔

تنازع قوم فیهما و تناقضوا او مرّ جدال بینهم یتودّد و مرّ جدال بینهم یتودّد و مران دونول کے بارے میں جھڑر دبی اور دوقدح کر دبی ہے اور انکے مابین یہ جھڑا جاری اور ماری ہے۔ فطائفة قالت لهم بل محمّد فطائفة قالت لهم بل محمّد ترجمہ: تو ایک جماعت کا دعویٰ ہے کہ سعید کوئی تقدیم حاصل ہے اور دوسری جماعت ان سے کہتی ہے کہ بین بلکے جمعتدہ ہے۔ بلکے جمعتدہ ہے۔ بلکے جمعتدہ ہے۔

و صاروا المی حکمی فاصلحتُ بَینهم الله و ما قلت الا بالتی هی ارشد (ترجمه)انبول نے فیصلہ میرے پردکیا تو پس نے ان پس سلح کراوی اور پس نے جو پچھ کہا وہی ایک حقیقت واقعیہ ہے۔ ھما فی اجتماع الفضل روح مولف ہو معنا ھما من حیث نبیت مفرد (ترجمہ) ان دونوں کی مجمع کمالات ہوئے کے لحاظ سے ایک ہی روح ہے جودوا جمام سے مالوف ہے اوران دونوں کے معنے شنید (کاصیغہ) استعال کرنے کے باوجود مفرد ہی رہتے ہیں۔

ُ (۱۳۲۸) طاہر بن الحن نے عیسیٰ بن ہا مان سے جنگ کیلئے روانہ ہوتے وقت فقراء پرتقسیم کرنے کے لیے اپنی آسٹین میں بہت سے درہم بھر لیے پھر خیال ندر ہااور آسٹین جھکالی تو سب درہم گر کے لیے اپنی آسٹین میں بہت سے درہم بھر لیے پھر خیال ندر ہااور آسٹین جھکالی تو سب درہم گر کر پھیل گئے اس نے اسکو براشگون محسوس کیا تو اس کے ایک شاعر نے اس بارے میں بیکہا:

شی یکون الهمی نصف حرونه الله خیر فی امساکه فی الکُمیّ (ترجمه)الی چیز جس کے تام کے آ دھے حروف ''ہم''ہوں (مراد درہم)اس کو آسٹین میں بندر کھنے میں خیر نہیں ہے۔

(۹۳۹) عبدالملک کے سامنے ایک شخص کو حاضر کیا گیا جو خارجیوں کے خیالات رکھتا تھا عبدالملک نے اس کے قبل کا تھم دیتے ہوئے کہا کیا پیشعر تونے نہیں کہا؟

و منا سوید والبطین و قعنب که و منا امیر المؤمنین شبیب (ترجمه) اور بمارگی جماعت عن سویداور بطین اور قعنب میں اور ہم میں سے امیر المؤمنین همیب ہے۔

اس نے کہا کہ بیں نے کہاہے و منایا امیر المؤمنین (راء کے زبر کے ساتھ) یا امیر المؤمنین (راء کے زبر کے ساتھ) یا امیر المؤمنین ہم ہی میں سے شبیب بھی ہے) یہ سن کر اس کافل روک دیا اور اس سے درگز رکیا چونکہ اس نے اب اعراب کو خبر سے خطاب کی طرف بھیم دیا۔

اس سے پہلے بیشعر ہے: طان بائ منکم کابن مودان و ابنه ...... و عدو و منکم هاشم و حیب (تو اگرتم میں ابن مردان اسکے بیٹے ' باشم اور حبیب جیسے لوگ ہیں تو ہم میں بھی حسین اور بطین ۔ الح ۱۲ متر جم اگرتم میں ابنی مردان اسکے بیٹے ' باشم اور حبیب جیسے لوگ ہیں تو ہم میں بھی حسین اور بطین ۔ الح ۱۲ متر جم محبیب بن یزید الشیبانی کوخوارج نے اپنا امیر بنالیا تھا اور اس نے عبد الملک پرخروج کیا تھا اس وقت مجان امیر عراق تھا جس کو هییب نے فلست وی تھی بھر عبد الملک نے بہت افواج بھیجیں تو بیدر یا بیں کود کر غرق ہوگیا تھا۔ متر جم

(۵۰) بعض شراء نے ابوعثان مازنی کی جومیں بیاشعار کے:

وقتی من ماذن ساد اهل البصرہ الله معرفه معرفه وابوء نکرہ (تربئیہ) اورقبیلہ مازن کا ایک جوان اہلِ بھرہ کا سردار بن گیا جس کی مال معرفہ ہے اور باپ تکرہ (بعنی ٹاشناختہ ہے)

(۱۵۳) عبدالملک بن صالح نے ہارون رشید کے قصر میں داخل ہونا چاہان سے اسلیل بن مبیح حاجب نے مل کر کہا آپ کو معلوم ہونا چا ہے کہ امیر المؤمنین کے یہاں دو بیٹے پیدا ہوئے جن میں سے ایک زندہ رہاد وسرا انقال کر گیا اس لیے ضروری ہے کہ امیر المؤمنین سے جو پچھ خطاب کیا جائے اس واقعہ کے مناسب کیا جائے جو میں نے آپ کو معلوم کرایا ہے تو وہ جب وہ ہارون رشید کے سامنے آئے تو عرض کیا ''اللہ آپ کو (اچھی جزاء سے) خوشی عطا فر مائے اے امیر المؤمنین اس امر میں جو خوشی کا المؤمنین اس امر میں جو خوشی کا المؤمنین اس امر میں جو نا کو اری کا موجب ہوا اور نا گواری سے محفوظ رکھے اس امر میں جو خوشی کا موجب ہوا اور نا گواری سے محفوظ رکھے اس امر میں جو خوشی کا موجب ہوا اور ہرا یک واقعہ کا ایک بدل عطا کر سے جو اللہ کی طرف سے شاکرین کے لیے زیادتی فعمت موجب ہوتا ہے (لیمن صبر کی وجہ سے زیادتی فعمت عطافی ا

(۲۵۲) جعفرالفسی نے فضل بن بہل (وزیر) سے اس طرح خطاب کیا اے امیر! سیاست اور سرداری کے بلند مقام پر آپ کے افعال میں جو اعلیٰ موز وزیت ہے اس نے آپ کے اوصاف کے اظہار سے میری زبان کو بند کر دیا اور اس کی بکٹر ت مثالوں نے مجھ کو چرت میں ڈال دیا۔ یہ ممکن نہیں کہ پورے طور پرسب کو بیان کیا جائے جب میں کسی ایک صفت کی خوبی کی طرف توجہ کرتا ہوں تو اس کی دوسری بہن جو اس سے بڑھ کر ہے داستہ روک لیتی ہے جس سے پہلی کے لیے ترجی کی صورت باتی نہیں رہتی اب بجز اس کے کہ اظہار اوصاف کے سلسلہ میں ایخ بخرکا اظہار کر دیا جائے اظہار اوصاف کی کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔

(۳۵۳) ابودلامہ نے خلیفہ منصور کی خدمت میں حاضر ہو کر آیک قصیدہ سنایا۔منصور نے کہا اے ابودلامہ امیرالمؤمنین تمہارے لیے تھم دیتے ہیں (اپنی ہی ذات مراد ہے) ایسے اور ایسے انعام کی اور تم کوخلعت اور سواری دیتے ہیں (ان کے ساتھ) تم کوچار سوجریب قطعات دیتے ہیں جن میں سے دوسوجریب عامر ہوں گی اور دوسوجریب عامر۔ابودلامہ نے کہا امیرالمؤمنین

نے صلہ مرحمت فرمانے کے سلسلہ میں جن انعامات کا اظہار کیا میں ان کو پہچا نتا ہوں اور عامر کو بھی سمجھتا ہوں مگر عامر کیا ہے؟ امنصور نے کہاالیں زمین جس میں نہ کوئی سبزی ہونہ کوئی ورخت \_ ابودلا مہنے کہا تو میں امیرالمؤمنین کو جار ہزار جریب قطعات غامر دیتا ہوں۔منصور نے کہا وہ قطعات کہاں ہیں ۔ابودلا مہنے کہا جیرہ اور کوفہ کے درمیان تو منصور بنننے گئے اورسب کا سب عطیہ زمین عامر ہی کردیا گیا (بیقصہ او پربھی اس سے زیاد وسط کے ساتھ گزرچکا)۔ ( ۲۵۲ ) مدائن نے بیان کیا کہ نصیب خلیفہ عبد الملک بن مروان کے پاس پہنچا عبد الملک نے ا ہے ساتھ ناشتہ میں شریک کیا۔ پھراس نے کہا کیاتم کو درباری ملازمت منظور ہے۔ نصیب نے کہامیرارنگ براہاور بال بہت گھونگریا لے ہیں اور میراچیرہ بھدا ہے(اور دربار کے لیے وجیہ اورخوبصورت ہونا ضروری ہے ) اور مجھے بیمر تبہ کہ امیر المؤمنین میرا اکرام کریں نہ باپ کے شرف ہے حاصل ہوا اور نہ ماں کے میں اس پرصرف اپنی عقل اور زبان سے پہنچا ہوں۔ (بعنی میرے ساتھ آبائی شرف میں بھی بچھ روایات نہیں ہیں ) تو میں آپ کوشم دیتا ہوں اے امیر المؤمنین کہ آپ میرے اور اس عزت کے درمیان جو پچھ مجھے حاصل ہو چکی ہے حاکل نہ ہول (اگر میں نے اپنی موجودہ حیثیت کوچھوڑ کر در ہاری حیثیت اختیار کر لی تو ضروری صفات ندکورہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے عوام میں تحقیر ہوگی اور حاصل کردہ عزت بھی رائیگاں جائے گی ) تو عبدالملك نے نصیب كواس سے معاف ركھا۔

( 600) مدائن نے بیان کیا کہ چندظریف الطبع عورتیں بشارین برد کے پاس بیٹھی تھیں بشار نے ان سے خوب یا تیں کیں اور انہوں نے بشار سے پھران عورتوں نے کہا ہمیں یہ پہند ہے کہ ہم آپ کواپنا باپ مجھیں۔ بشار نے کہا بشرطیکہ میں دین کسری پر آ جاؤں (مجوسیوں میں بنی بیوی بن سکتی ہے)۔

(۲۵۲) فالدا لکاتب نے بیان کیا کہ میں نے اور دعمل نے اور ایک دوسرے شاعر نے جس کا نام مجھے یا دہیں رہاصرف' یا بدیع الحن' کہا تھا کہ ہم سب پر آ مد بند ہوگئ ( کہ مناسب کلمات لا کرشعر پورا کر دیں) ہم نے کہا اب جعیفر ان الموسوس کے پاس جائے بغیر چارہ نہیں جب ہم پنچ تو جعیفر ان نے کہا تہ ہیں میری تلاش کیوں تھی۔ فالد نے کہا ہم آ ب کے پاس ایک حاجت کے لیے آئے ہیں۔ جعیفر ان نے کہا ہیں بھوکا ہوں مجھے نہ متاؤ۔ ہم نے ایک کو بھیج کر ان کیلئے

کمانا منگایا جب وہ سیر ہو چکے تو کہاا ب حاجت کہوہم نے کہا کہ ہم نصف بیت میں چیجے رہ گئے (اور پورا کرنے سے قاصر ہو گئے ) پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ ہم نے کہایا بدیع الحسن انہوں نے واللہ یانکل تو قف نہیں کیااور کہا:

یا بدیع المحسن حاشا کا ک من هجو بدیع (ترجمه)ائزالے حسن والے اس سے بچاکہ زالے ہجر میں ہم جتلا ہوجا کمیں۔

چروعیل نے کہاایک بیت میری خاطرے بردھاد بیخے تو کہا:

و محبسن الوجه عوّد الله تُ من سوء الصنيع (ترجمه)اور مِن الكِمَوْر كَ حَسَن كَي يِناه جِإِبَتَا ابول برير بريراؤ ہے)

ہمارے ساتھی نے کہا (جس کا نام یا دنہیں رہا)اورا یک بیت میرے لیے بھی کہا بہتر بہت خوشی ہے بسر وچشم۔

و من النخوة يستعفيك لمى ذل المخضوع اورميرى خاكسارى كى ذكت معافى ظلب كرتى ہے غرور حسن نے را پھر ہم نے كہا ہم آپ كواللہ كے مير دكرتے ہيں بولے تھم وہيں تم كوايك بيت اور ديتا ہوں اور كہا)

لا یعب بعضك بعضا الله كن جمیلا فی الجمیع (ترجمه)تم اس سے كوئى دوسرے كاعيب نه لكا لےسب كے ساتھ المجما اخلاق برتو۔

( ۲۵۷ ) اور عقل رسان پردلالت کرنے والا ایسا کلام بھی ہوتا ہے جس میں تو جیدی جاسکتی ہے جس میں دونوں پہلو مدح اور ذم کے نکل سکتے ہیں۔ متنبی کا بیقول ای قتم کا ہے عَدُو ک مذموم بسکل لیسان اس میں مدح کا احتمال بھی ہے اور ذم کا بھی ( مدح کا پہلواس ترجمہ کے ظاہر معنے سے واضح ہے '' تیرے دشمن کی برائی ہر زبان پر ہے' اس میں ذم کا پہلواس صورت ہے نکاتا ہے کہ حس کا ذکر کیا گیا ہے وہ کمینہ ہے اور کمینوں کے مدمقا بل عموماً کمینے ہی ہوتے ہیں اور اس فتم کا متنبی کا دوسرا قول ہے : و لِللّهِ مسوفی علاك اس میں مدح کے احتمال کی میصورت ہے کہ دوسر ہے ہم عصروں پر بلند مرتبہ میں تجھ کو مقدم ایسے راز کی بنا پر کیا گیا جس کی اطلاع کسی کونہیں دوسر سے ہم عصروں پر بلند مرتبہ میں تجھ کو مقدم ایسے راز کی بنا پر کیا گیا جس کی اطلاع کسی کونہیں ( ذم کا پہلویہ ہے کہ اللہ ہی جانے کہ تیرے بلند مرتبہ کا کیا راز ہے جب کہ اس کے مناسب کوئی خوبی تجھ میں نہیں )۔

(۴۵۸) ہمار ہے بعض احباب نے ہمیں ایک شاعر کا قصہ سنایا جوالیک شہر میں رہتا تھا وہاں ایک اور شاعر آگیا (جس کی شہروالوں نے قدر کرنا شروع کر دی) تو اس نے تفوق جمانے کے لیے اہل شہر سے کہا:

و تشابهت سودا القران عليكموا به فقر نتم الانعام بالشعراء الرجم )ادرتم كوتر آن كى روتوں كے بارے بيس تشابلك كياكم نے انعام كوشعراء كے ساتھ طاديا (انعام كے معنے چوپايا ورشعراء شاعرى بہت ہے مقصديہ ہے كہم نے جانوروں كوشاعركے برابركرديا)

(۲۵۹) ايك محض نے دوسر ہے خص كى مدح كى جس كانام يسر تفا۔ اس بيس اس نے كہما: و فضل يسيو فى المبلاد يسيو ليمنى ليمر كے عطيات تمام شہروں ميں چرد ہے ہيں (سارليسر سے) تواس ماور سے كہا كيا تم نے اس كى مدح توكى ہے مگروہ تمہيں كھ ندد ہے گائى نے كہا اورائي القياد كو مادديا تو ميں (زبان كے ساتھ) اپنا تھ سے ہمى اس طرح كہددوں گا اورائي الگيوں كو ملاديا مقصدية تفاكد الفظ ليسركو بمعنے قليل استعال كرلوں گا۔

اورائي الگيوں كو ملاديا مقصدية تفاكد القط ليسركو بمعنے قليل استعال كرلوں گا۔

تحلّی باسماءِ الشهور فکفّهٔ ﴿ جُمادی وما صمت علیه المحرّم ( ترجمہ) وہ آ راستہ ہوا مہینوں کے نامول سے تواس کی تقبلی جمادی ہے اور تقبلی سے ملنے والی چیز ( لینی الگلیاں ) محرم ہے ( لیعنی اس کی تقبلی ہمیشہ لوگوں کو عطایا و بینے کے لیے کھلی رہتی ہے کبھی بنز نہیں ہوتی۔ الگلیوں کا بند حرام ہے یا یہ کہ تقبلی میں بخل سے جمود ہے اس سے کسی کوفیض نہیں پنچا اور الگلیوں پر بھی کسی کود سینے کے لیے حرکت کرنا حرام ہے )

ایک دوسرے شاعر نے کہا:

و فائل لی ما الذی تشتھی ہے من التی قد صبّھا خدر ہا (ترجمہ) بعض پوچھے والوں نے بھے سے پوچھااس پردہ نشین کی س چیز کی تجھے خواہش ہے۔

اوجهها حسین بدا مقبلا الاسود ام شعرها الاسود ام تغرها (ترجمه) کیااس کے چرے کی جوتیرے سائے قاہر ہو گیا ہویا اس کے سیاہ بالوں کی بیاس کے دبین کی۔

ام طرفها الادعج ام کشحها اله ام منبت الرّمّان ام صدرها (رّجمه) یاس کی بینوی یاس کے بینوی یا اس کے بینوی کے بینوی یا اس کے بینوی یا اس کے بینوی کے بینوی یا اس کے بینوی کے بینوی یا اس کے بینوی کے بینوی کے بینوی کے بینوی کے بینوی یا اس کے بینوی یا اس کے بینوی یا اس کے بینوی کے بینوی

قلت له اعش ذا کلهٔ ۴۶ و نصف حوان و ثلثی زها (ترجمه) میں نے اس کو جواب دیا جس ان سب پرعاشق ہوں اور نصف حران اور دو مگٹ زبار بھی (حربکسر ماء ورا ومخففہ بمعنے فرج ہے اور زبایضم زاء بمعنی نعنارت و تازگی)۔

(۲۲۴) بخط ہے ایک دعوت کا حال پوچھا گیا جس میں وہ شریک تھا تو اس نے کہا وہاں کی ہر چیز شعنڈی تھی سوائے یانی کے۔

(۳۲۳) ابولیقو بخز بی کے سامنے سکباجہ لایا حمیا جس میں بڑی بڑی ہڑیاں تھیں (سکباجہ سرکہ ڈال کر پکایا گیا گوشت) تو د کھے کر کہنے گئے کہ بیشطرنجیہ ہے (لیعنی بساط شطرنج ہے جس پر بڑی بڑی ہڈیاں شطرنج کے مہرے ہیں) اسکے بعد فالودہ لایا گیااس میں سٹھاس کم تھا تو بولے کہ یہ نمل بینی شہد کی تھی کی طرف وحی آنے ہے بل کا بنا ہوا ہے: (و او حیبی دبك المی المنحل اسس) کمل یعنی شہد کی تھی کی طرف وحی آنے ہے بل کا بنا ہوا ہے: (و او حیبی دبك المی المنحل سس) ایک شاعر نے دوسرے شاعر ہے کہا کہ میر سے بیت کے دونوں مصر سے حقیقی بھائی ہوتے ہیں اور تیر سے بیت کے مصر سے بچاز او بھائی ہوتے ہیں (اشارہ اس طرف ہے کہا کہ میر میں مورع خود کہتا ہے اور دوسر امسرع کسی دوسرے سے بنوا تا ہے)۔

(۳۲۵) ہندوستان کا ایک شاعر ایک امیر کے پاس گیاا وراس کی مدح کی۔اس سے امیر نے

(بیجائے ہوئے کہ بیعر بی زبان نہیں جھتا کہا: تقدّم یا زوج القحبة (بینی اے بدکار عورت کے خاوشر آؤ) اس نے امیر ہے کہازوج القحبة کا کیا مطلب ہو امیر نے کہا کہ نعت عرب میں اس لفظ سے اس محض کومراد لیا جا تا ہے جو شاندار مرتبہ کا ہمواور جس کا برائی ہواور اس کے میں اس لفظ سے اس محض کومراد لیا جا تا ہے جو شاندار مرتبہ کا ہمواور جس کا برائی ہواور اس کے پاس مال اور سواریاں اور بہت سے غلام ہوں اس نے کہا تو واللہ اے امیر آپ و نیا کے سب سے بروے دوج الحجہ ہیں۔وہ بہت شرمندہ ہوا اور محترف ہوگیا کہ خود میرا ہی محرا پن میرے منہ برگالیاں بن کرآ گیا۔

(۲۲ م) ایک اویب مخض مامون کے پاس بعض حاجات کی وجہ ہے آیا محراس نے اس کی ضرورت بوری ندگی۔اس نے اس کی ضرورت بوری ندگی۔اس نے کہا اے امیر میرے پاس شکر ہے ( یعنی میں آپ کا شکریدادا کروں گا) مامون نے کہا آپ کی شکر گذاری کامختاج کون ہے اس نے فوراً بیا شعار کہے:

فلو کان یستغنی عن الشکر مالگ تا لکور مال اوعلو مکان (ترجمه) اگرکوئی الک شکرے مستغنی ہوتا کثرت مال یابلندی مرتبہ کی دجہے۔

لماندب الله العباد لشكوم الله و قال الشكرونى ايها النقلان (ترجمه) توالله تعالى الشكرونى ايها النقلان (ترجمه) توالله تعالى المين بندول كے ليے الله شكركو پندنه كرتا حالا نكه أس في جن وانس كوالي شكركرف كا تعم ويا ہے) مامون في من كركها تم في حب كها اور اس كى حاجت پورى كردى \_

(٢٤٧) ابن البياريدني بداشعار كيه:

قد قُلْت للشيخ الرئيس الماحي السماح ابي المظفّر (ترجمه) من في السخاوت الومظفر في المنظفر في المنظف

ذَكِر معين الملك بي أفال المونث لا يُذَكّر (ترجمه) مير عين الملك بي أفال المونث لا يُذَكّر (ترجمه) مير عسائة مين الملك في تذكير يجيئ (تذكير حال سنانا اور باصطلاح نحويين مقابل تا نيك اوراى معن كي بين نظرانهول في )جواب ديا كه مونث فرنيس بواكرتا.

(۲۲۸) ابوجعفر محر بن موکی موسوی ہے مروی ہوہ کہتے ہیں کہ میں ابونصر ابن انی پزید ہے ملئے گیا اور ان سے ایک علوی بحث کرر ہاتھا اور وہ اس کی طویل نشست اور کثر سے کلام ہے تک دل ہور ہے تھے جب وہ اٹھنے کے لیے جھکا تو مجھ ہے ابونصر نے کہا: ابن عمك ھلذا خفیف علی القلب جس کا ظاہر ترجمہ ہے کہ بیتمہار اابن عم یعنی بچا کا بیٹا ول پر ہلکا ہے بیتی اس کے زیادہ بیٹھنے کا ہم پر پچھ بو جھنیں میں نے کہا بیٹک و کئے میں نبیں خیال کرتا کہ تم سجھ گئے میں نبیں خیال کرتا کہ تم سجھ گئے ہو۔ پھر میں نے فور کیا تو سمجھا کہ خفیف علی القلب سے انہوں نے خفیف مقلوباً مراولیا ہو۔ پھر میں نے فور کیا تو سمجھا کہ خفیف علی القلب سے انہوں نے خفیف مقلوباً مراولیا اور ای معنے الب کے معنے الب و ہے ہیں کو (خفیف یعنی ملکے کا النا) اُنقیل یعنی بھاری ہوا اور ای معنے کومراولیا ہے ان ابیات میں سعید بن دوست نے۔

وَ الْقُلَّ مَنِی زَالُوی وَ کَانَّمَا ﷺ بِقَلْبِ فِی اجفان عینی وفی قلبی (ترجمہ)وہ میرے پاس آنے والا مجھ پر بھاری ہے اور گویا کہ وہ میری آنکھوں کے پیوٹوں کو الٹ رہاہے اور میراول الٹ رہاہے۔

(۲۷۹)ایک شاعرے خراسان کی پاکیزگ کی تجریف کی گئی جب وہ سنرکر کے وہاں پہنچا تو اس

كويسندندآ ياتوكها:

لمنینا خواسازًا زمّانًا الله قلم نعطی المُنلی والصبر عنها (ترجمه) ہم کوخراسان (دیکھنے) کی مت سے تمناتی توندی تمنا پوری ہونے میں آتی تھی اور نداس سے مبرزی آتا تا تھا۔

فَلَمَّا ان الناهَا سَواعًا ﴿ وَجدنا ها بحدف النصف منها (ترجمه) جب بم جلدی کر کے وہاں پنچ تو ہم نے اس کوالیا پایا کہ اس میں ہے نصف حذف کر رقط خراسان میں سے نصف حصہ بعثی ' سان' حذف کرنے سے خراباتی رہتا ہے جس کے معنی نجاست ہیں۔مترجم)

بُاکِن:

## ایسے حیلوں کا بیان جولڑ ائیوں میں استعمال کیے گئے

( • ٢٢) زیاد بن جبیر دافت سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب دافت کے سامنے مشرکین میں کے ایک فیف کو لایا حمیا جس کو ہر مزان کہا جاتا تھا اور وہ اسلام نے آیا تھا۔ حضرت عمر دافت نے اس سے فرمایا کہ بیس ان مغازی کے بارے بیس تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں تم اچھی رائے وہ ۔ بازان نے کہا بہتر اے امیر المؤمنین زمین اور اس کے تمام رہنے والے جس قدر بھی مسلمانوں کے وقمن ہیں ان کی مثال ایسے اڑنے والے جانور کی ہی ہے جس کے سر ہے اور دو بازو ہیں اور دو ٹائلیں بھی ہیں تو اگر دونوں میں سے ایک باز وٹوٹ جائے گاتو ٹائلیں بھی کئیں بھالے وار دو ہر اباز وہمی ٹوٹ کیا تو دونوں ٹائلیں بھی کئیں جا کہا کہ وہر ہے باز واور سرکواور اگر دوسر اباز وہمی ٹوٹ کیا تو دونوں ٹائلیں بھی کئیں اور دونوں باز وہمی ختم ہوئے تو سرتو کسر کی ہے اور ایک باز وقیصر ہے اور دوسر اباز وسفاری ہے اور دونوں باز وہمی ختم ہوئے تو سرتو کسر کی ہے اور ایک باز وقیصر ہے اور دوسر اباز وسفاری ہے (ایمنی وہر) مردی ہے کہ سکت در نے اپنے انگر میں اپنے آیک ہمنام مخض کو دیکھا جو بھاگ جایا کرتا تھا تو اس کے کہا کہ تو یا تو اپنانا م بدل اور یا بی خصلت بدل۔

👁 برمزان كاليك واقعد يجي بحى گذر چكاس.

(۱۷۲) ایک دن سکندر نے خاص جنگ کے موقع پر اپناشکر کی صف سے باہر ہوکر ایک منادی کو تھم دیا کہ وہ (فارس کے لئکر کو) بلند آواز سے یہ کہا ہے اس کو گوائم کو معلوم ہے جو پھے عطیات ہم نے تمہارے لیے سطے کیے تھے تو جو تھ اپنا عہد پورا کرنا چا ہاس کو چا ہے کہ وہ لئکر سے جدا ہو جائے اور ہماری طرف سے جو وعدہ کیا گیا ہے اس کو پورا کرنے کے ہم ضامن ہیں۔ اس پر فارس کے لئکر نے ایک دوسرے کو جہم کرنا شروع کردیا اور سب سے پہلے دشن کے لئکر میں اس سے ایک بے چینی تھیل گئی۔ ایک روایت اس طرح ہے کہ جب دارا (شاہ فارس) سکندر کے مقابلہ پر گیا تو اس نے ایک منادی کو تھم دیا جس نے دارا کے لئکر کو پکار کر کہا اے لوگو! جس عہد پر ہم تم سے منفق ہو گئے تھے دہ ہم عمل میں لئے آئے اب جس امر کے تم ذمہ دار ہوئے تھے دہ ہم عمل میں لئے آئے اب جس امر کے تم ذمہ منادر کے حوالے کردیں اور بھی اس کی ہر بہت کا سب ہوا تھا۔

(۳۷۳) اور جب سکندر فارس سے پلٹ کر ہندوستان پر حملہ آ ور ہوا تو ہندکار اجہ ایک زبردست لکھر سے اس کے مقابلہ پر آیا اور اس کے ساتھ ایک ہزار ہاتھی تھے۔ ہرایک پر فوجی سپاہی اور ہنجھیا ررکھے ہوئے تھے اور ان کی سونڈوں میں تلوار بی تھیں اور گرز تھے تو ان کے ساسے سکندر کے مورث من فر سکندر نے تھی ہو ان کے ساسے سکندر ہاتھی ہوئے کہ وار بھاگ کراپ مسلقر پر واپس آ کے تو سکندر نے تھی دیا کہ تا بہ کے ہاتھی ہنا ہے کہ مورث ان باتھی ہواں (جب بید ڈھل کر تیار ہوگئے) تو اپنے گھوڑ وں کو ان ہاتھی دوشت باتی نہرہی ) چر حکم دیا کہ ان ہاتھیوں کو رال اور گندھک سے جردیا جائے اور ان کو زر ہمی پہنا دی گئی اور ان کو ساتھ کے ہردوجہ موں کے درمیان ایک جھوٹا سا وستہ فوج تھا۔ جب جنگ شروع ہوگئی تو اس نے ان مجمول کے ہردوجہ موں کے درمیان ایک جھوٹا سا وستہ فوج تھا۔ جب جنگ شروع ہوگئی تو اس نے ان مجمول کے ہردوجہ موں کے درمیان ایک جھوٹا سا وستہ فوج تھا۔ جب جنگ شروع ہوگئی تو اس نے ان بہموں کو ہاتھیوں نے آ کر گھیر لیا اور ان پر اپنی میں سے بہموں کو ہاتھیوں نے آ کر گھیر لیا اور ان پر اپنی سے سوٹھیں مارنا شروع کردیں تو وہ جس گئیں اور سب ہاتھی ہماگ نظے اور راجہ ہی کی افواج کو روند والا اور راجہ ہی کی اور ان کو روند

(۷۷۲۷)منفول ہے کہ سکندر نے ایک قلعہ بندشہر پرحملہ کیا اہل شہرنے دروازے بند کر لیے۔

پھر سکندر کو اطلاع پنچی کہ اہل شہر کے پاس سامان خوراک بقدر کفایت (بعنی قلیل مقدار) ہی موجود ہے تو اس نے اپنے لوگوں کو تا جروں کے بھیس میں شہر میں داخل ہونے کا تھم دیا اورخود وہاں سے واپس ہو گیا (اورمحاصرہ اٹھالیا) اور بہت بچھ مال ومتاع ان مصنوعی تا جروں کے ساتھ کر دیا۔ وہاں انہوں نے جو پچھاپنے پاس تھااس کوفر وخت کیا اور وہاں سامان خوراک خرید لیا جب انہوں نے بہت ساذ خیرہ کرلیا تو ان کو بیتھم کھے بھیجا کہ جو پچھتمہارے پاس سامان خوراک ہے سب بھو تک دواور بھاگ جاؤانہوں نے اس کی تھیل کی بھراس شہر پرحملہ کردیا اوراس کو چند دن سے عاصرہ کے بعد فتح کرلیا۔

اورسکندر کابیمعمول تھا کہ جب وہ کسی شہر کے محاصرہ کا ارادہ کرتا تو پہلے اس کے گردو پیش کے دیبہات کوخوف ز دہ کر دیتا تھا اور وہ بھاگ کرشہر میں پہنچتے جس کا نتیجہ بیہ ہوتا کہ شہر کا سامان غذا جلد کھا یا جا کر کی واقع ہو جاتی پھرشہر کا محاصرہ کر کے اس کو فتح کر لیتا۔

(۵۷۷) كسرى بن ہرمزى حكايت ہے كه اس نے اصبدكوا يك عظيم الشان الشكردے كرروم كى طرف بھیجا۔ وہاں اس کواس قد رفتو جاہے ہوئیں کہ اس سے پہلے کسی کوحاصل نہیں ہوئی تھیں اور اصہد نے روم کے خزانوں پر قبصنہ کرلیا اوران کواسی ہیئت کے ساتھ کسریٰ کے یاس روانہ کیا۔ سریٰ نے بیمجھ لیا کہ اصبد مزید فتو حات ہے ہٹ چکا ہے اور ان فتو حات نے اس کو بدل دیا ہے اور اس میں تکبر اورخو دسری پیدا ہوگئی ہے تو اس کے پاس ایک شخص کو بھیجا تا کہ وہ اصبد کو آل کر دے اور میخض جس کو بھیجا عمیا تھا عقلند تھا جب اس نے اصبد اور اس کی تدبیرا ورعقل کو دیکھا تو اس نے خیال کیا کہ ایسے خص کافٹل بغیر کسی جرم سے ہرگز مناسب نہیں۔ پھراس نے اصہد کوایتے بھیجے جانے کی مجہ صاف بتادی۔ تواصہد نے قیصرروم کے پاس سے پیغام بھیجا کہ میں آپ سے ملنا جا ہتا ہوں وہاں سے جواب آیا کہ جب جا ہوآ سکتے ہو۔ جب اصہد لور قیصر کی ملا قات ہو گی تو اصہدنے قیصرے کہا کہ بیخبیث مجھے قبل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے اور میرے پاس اس غرض ہے ایک مخص کو بھیجا بھی ہے۔اب میں اس کو ہلاک کر دینا جا ہتا ہوں جبیبا کہ اس نے میرے متعلق ارادہ کررکھا ہے اور سب سے بڑاظلم اس کی گردن پر ہوتا ہے جوظلم کی ابتداء کرتا ہے اس لیے میں جا ہتا ہوں کہ آپ مجھ ہے ایسا وعدہ کریں جس سے میں مطمئن ہوسکوں اور آپ ا پی فوج سے کسریٰ پرحملہ کرنے کے لیے میرا ساتھ دیں اور میں اس کے خزانوں میں ہے اتنا

مال آپ کودوں گا جتنا کہ آپ کے اموال پر میں نے قبضہ کیا تھااور جس قدراموال کا خراج آپ اہے اس سفر میں کریں ہے۔ قیصر نے اس کوعہد میثاق لکھ کردے دیا جس ہے وہ مطمئن ہو گیا اور قیصر جالیس ہزار کا نشکر لے کر کسریٰ سے مقابلہ پر آسکیا۔اب کسریٰ سمجھ محیا کہ صورت حال کیا بیش آئی تو اس کے قیصر کے لٹکر کو تکست دینے کے لیے بید حیلہ کیا کہ ایک قس کو بلایا جوعیسائی بن کر قیصر کے دین میں شامل ہو گیا تھا اس ہے کہا کہ میں حربر پر ایک راز کی تحربر لکھ کر تجھے وینا جا ہتا ہوں تا کہ وہ تحریراصہد کو پہنچا دے اوراس رازیر ہر گزشمی کو مطلع نہ کرے اوراس کو ایک ہزار دینار دیئے اور کسریٰ کواس کا یقین تھا کہ بیس وہ خط قیصر کے پاس پہنچائے گا کیونکہاس میں ایسا مضمون \_ بےجس میں روم کی ہلا کت ہے ( تو یقس اس کو کیسے گوارا کرسکتا ہے ) اوراصہد کے نام اس مضمون کا خطاکھا تھا'' میں نے بچھ کولکھا تھا (اس کے مطابق) اب قیصر مجھ سے قریب ہو گیا ہے اور اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور تیری تد ہیرہے ہم کواس پر قابودیدیا (میں دعا کرتا ہوں ) کہ تیری اصابت رائے بھی زائل نہ ہوتو نے رومیوں ( کی مجتمع قوت ) میں تفریق پیدا کر دی۔ اب میں اتنی دیر کرنا جا ہتا ہوں کہ قیصر مدائن کے قریب پہنچ جائے پھر میں اس پر فلاں دن دفعتذ حملہ کر دوں گا۔ابھی تو اس کو برابراس دھو کے میں ڈالے رکھ کہ تو میرے قبل کا ارادہ کیے ہوئے ہے۔ میں اس تدبیرے رومیوں کو بالکل ختم کر ڈالوں گا۔' قس بیخط لے کر چلا اور (نجیسا کہ سریٰ کا خیال تھا) اس نے بینط قیصر کو جا کردے دیا۔ قیصر نے دیکھ کر کہا یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اصہد نے صرف ہم کو ہلاک کرنے کے لیے بیا یک جال چلی تھی تو فورا واپس لوٹ پڑااور پیجھیے ہے کسریٰ نے ایاس بن قبیصتہ الطائی سے تملہ کرا دیا جس نے قیصر کے لٹکر کوئل کر دیا اور قیصر تھوڑی می جماعت کے ساتھے پچ کرنگل سکا۔

(۲۷۲) ہشام بن محمد الکسی نے اپنے والد سے روایت کیا کہ جذیبہ بن مالک جیرہ اوراس کے گردو پیش کے علاقہ کا بادشاہ تھا۔ اس نے ساٹھ سال تک حکومت کی اوراس پر برص کے نشانات تھے اس کی زبردست طاقت تھی نز دیک والے بھی اس سے ڈرتے ہتھے اور دُوروالوں پر بھی اس کا رعب تھا۔ عرب پر اس کی اس قدر ہیبت تھی کہ وہ اس کو ابرص کہتے ہوئے ڈرتے تھے بلکہ ابرش کہتے تھے۔ اس نے بلیج بن البراء سے جنگ کیا اور یہ حضر کا بادشاہ تھا۔ یہ مقام روم اور فارس کے بید تھے۔ اس نے بلیج بن البراء سے جنگ کیا اور یہ حضر کا بادشاہ تھا۔ یہ مقام روم اور فارس کے یہ پہلافض ہے جس کے ما منے تھے روش کر کے رکمی تھی اور جس نے جنگ میں کا استعال کیا۔

درمیان میں داقع ہےاور بیو ہی مقام ہے جس کا ذکرعدی بن زید نے اپنے قصیدہ میں کیا ہے جس کا ایک ہیت ہے :

#### واخوا الحضر اذ بناه و اذ دجلة تجبى اليه والخابور

(ترجمه) اورحفزوالوں نے جب اس کی بنیا در کھی اور جب کہ دجلہ اور خابور کا پانی کا کلر وہاں لایا عمیا تفاظیح بن البراء کوجذیمہ نے قبل کر دیا اور زبّاء کو (جواس کی بیٹی تفتی) شام کی طرف دھکیل دیاوہ روم میں بیٹی عمیٰ اور رپچورت عربی زبان بولتی تفتی۔

۔ منگفتہ بیان بارعب اور بڑی ہمت والی تھی۔ ابن الکسی کا بیان ہے کداس کے زمانہ میں کوئیعورت اس ہے زیادہ خوبصورت نہتی ۔اس کا نام فارعہ تھا (اور بقول محمد بن جربرطبری نائلہ اور بقول ابن دریدمیسون تھا)اوراس کےاتنے لیے بال تھے کہ جب چکتی تواس کے پیچھے زمین يرتهينج لكتے تصاور جب ان كو پھيلاتي توان ميں حيب جاتي تقي اس ليےاس كا نام زبّاء (بہت بالوں والی )مشہور ہو گیا تھا۔ ابن الکلی نے بیمی کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ اس کے باب کے عمل ہونے کے بعد مبعوث ہوئے تھے اس کی بلند ہمتی کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اس نے پھرلوگوں کو جمع کر لیااوراموال خرچ کیےاورا پنے ہا ہے ملک میں واپس آ گئی اور ملکہ بن گئی اور جزیمۃ الا برش کی حکومت کو وہاں ہے ہٹا ویا اور اس نے دریائے فرات کے مشرق اورمغرب وونوں کناروں پر آ منے سامنے دوشہر بسائے اور دونوں شہروں کے درمیان فرات کے پنچے ہے ایک سرنگ لے گئی اور جب رحمن اس برحمله کرتے تو وہ اس میں بناہ لے کر قلعہ بند ہو جاتی ۔مردوں ہے الگ رہتی اس لیے کنواری رہی اور اس کے اور جذیمہ کے درمیان جنگ کے بعد ملح ہو گئی تھی۔اس کے بعد جذیمہ کے دل میں اس ہے نکاح کی خواہش پیدا ہوئی تو اس نے اپنے خاص مشیروں کوجمع کر کے اس بارے میں مشورہ کیا اور اس کا ایک غلام تھا جس کو قیصر بن سعد کہا جا تا تھا (بعض نے اس کو جذیمه کا چیا کا بیٹا نکھا ہے مترجم ) میخض بہت عاقل بیدارمغز تھا اور خازن اورمہمات امور میں دخیل اوراس کی سلطنت کا معتمد تھا۔ بادشاہ کی بات سن کرسب خاموش رہے مگر قصیر نے شاہی آ داب کی بچا آ وری کے بعد کہا کہ اے بادشاہ زبا ایک ایس عورت ہے جس نے مردوں ہے اختلاط اینے او برحرام کررکھا ہے وہ اب تک کنواری ہے نہ مال کی طرف اس کورغبت نہ جمال کی طرف اورہم ہیراس کا ایک خون کا بدلہ بھی ہے اور خون بھلایانہیں جاتا اور اس نے آپ کوخوف

ہے چھوڑ رکھا ہے اور دولت کے بیجاؤ کی وجہ ہے اور کینداس کے دل کی گہرائی میں فن ہے دہ اس طرح پوشیدہ ہے جس طرح آ گ پھر کے جسم میں ہوتی ہے کہ اگر اس پر چوٹ پڑتی ہے تو شعلہ دیتی ہےاور چھوڑ دیا جائے تو چھپی رہتی ہےاور دوسرے باوشا ہوں کی بیٹیوں کی بادشاہ کے لیے تسمی نہیں ہے جو کفویعنی خاندانی ہمسری بھی رکھتے ہیں اوران عورتوں کو بھی رغبت ہوسکتی ہے اور الله تعالی نے آپ کا مقام اینے کمتر کی طرف طمع سے بالاتر بنایا ہے آپ کی شان بلندتر ہے کوئی آپ سے بالاتر نہیں جذیمہ نے کہااے قیصر وزندار رائے تو تمہاری ہی ہےا ہے کم ترکی طرف بی ہے اور احتیاط کا اقتضاد ہی ہے جوتم کہدرہے ہولیکن نفس پرمحبت کی مجہ سے خواہش غالب آ جاتی ہے اور ہر مخص کے لیے خدانے جومقدر کردیا ہے وہ تو ہوکر ہی رہتا ہے اس سے بھا گنا اور بچنامکن نہیں۔اس کے بعدز باء کے پاس ایک ایٹی کو بدپیغام نکاح دے کرروانہ کیا اور اسے کہا كەز باء سے ل كراليي گفتگو كروجس سے وہ نكاح كى طرف راغب ہوجائے اورول سے آمادہ ہو جائے جب اس کے یاس پیغام پہنچ گیا تو اس نے س کراور سجھ کر کہا کہتمہارا آنااوریہ پیغام سب بسروچیتم ہے اور اس نے بڑی خوشی اور رغبت کا اظہار کیا اور اس کی آید کی قدر کی اور اس کو او تجی جگه بنهایا اورکها میں اس امرے اس لیے کنارہ کش رہی ہوں کہ مجھ کو اندیشہ تھا کا ہ برابر کا رشتہ نہ آئے گا اور بادشاہ کا مقام تو میرے مرتبہ سے بلند ہے اور میں اس ہے کم درجہ پر ہوں۔ میں بادشاہ کے سوال کو قبول کرتی ہوں اوراس پیغام سے خوش ہوں اورا گریہ بات نہ ہوتی کہ اس جیسے امور میں مردوں ہی کا (عورتوں کی طرف) آ نامستحسن ہوتا ہے تو میں خود چل کراس کے یاس پہنچ جاتی اوراس ایجی کوقیمتی ہدایا دیئے جوغلاموں اور بائد یوں اور خچرا ورگھوڑوں پرلدے ہوئے تھے اور ہتھیار اور اموال اور اونٹ اور بکریاں اور بیش قیمت کپڑوں کے اور سونے اور جاندی کے بوجھ جانوروں پرر کھے ہوئے تتھے۔ جب جذیمہ کے پاس رشتہ لے جانے والا آیا تو وہ اس کے جوابات من کر پھولا نہ مایا اور اس کے لطف و کرم کو من کر بہت خوش ہوا اور اس نے یقین کرلیا کہ بیسب حقیقی رغبت اور خوش برمنی ہے اور اس کے نفس نے اس قدر ابھارا کہ اپنی قابل اعتاد خواص اورارا کین دولت اورا عیان مملکت کوجن میں قصیر بھی تھا ساتھ لے کرفور آہی چل پڑااور اپنا قائم مقام اینے بھانے عمروین عدی النحی کو بنا دیا اور حیرہ پر بنوخم کا بیہ پہلا بادشاہ تھا اس نے ایک سو ہیں سال تک حکومت کی اور بی<sub>ہ وہ</sub>ی ہے جس کو جب یہ بچہ تھا جن اُٹھا کر لے عمیم منصاور جب

اس کووا پس کیا توبیہ جوان اور دراز فکہ ہو گیا تھا۔اس کی والدہ نے اس کے مگلے میں سونے کا طوق ڈ الا اوراس کواس کے ماموں (جذبیہ) سے ملنے کے لیے بھیجااس نے دیکھ کر کہا: مثب عمر و عن الطوق عمروطوق سميت جوان ہو گيا۔ يہ جمله ضرب الثل ہو گيا ( ابن ہشام نے بية تصداس طرح بیان کیا ہے کہ زیا ء نے جذیرہ کے پاس خود ہی نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور بیلا کچ ولا یا تھا کہ اس کے بعد دونوں ملطنتیں ایک ہوجائیں گی اورعمرو بن عدی کی با دشاہی کی مدت ایک سواٹھارہ سال تحریر کی ہے۔اشتیاق احمداز حلو ۃ الحیوان ) الغرض عمر بن عدی کواپنا قائم مقام بنا کر جذیمہ روانه ہو گیااور زبایء کےعلاقہ میں پہنچ گیا جو دریائے فرات برتھا جس کو نیفہ کہا جاتا تھا وہاں اتر سميا (ايك نسخه ميں نيفيہ كے بجائے بقد لكھا ہے مترجم )اور شكار كيا اور كھانے پينے ہے فارغ ہوكر اینے مصاحبین سے دوبارہ مشورہ کیا تو سب لوگ خاموش رہے اور قصیر بن سعد نے ہی آغاز کلام کیا اس نے کہااے بادشاہ جس عزم (بعنی کسی اہم کام کے ارادے) کے ساتھ خرم (احتیاط) شامل نہ ہوتو اس کا انجام افسوس پر ہوتا ہے تو ایسی با توں پر جو بظاہر مرضع ہوں اور ان کا کچھ بھی ا جِما بَیجِہ نہ ہو دنو ق نہ کرنا جا ہے اور رائے میں ( بجائے عقل خواہش نفس پریدار نہ رکھنا جا ہے کہ معاملات بگز جائیں اور نہ خرم واحتیاط کوچھوڑ کر جو جی میں آئے وہ کرڈ النامناسب کہ بیدانشمندی سے بعید ہے اور بادشاہ کے لیے میرامشورہ رہے کہ اسینے معاملہ میں ٹابت قدی کے ساتھ انجام چیش نظر رهیس اور بیدارمغزی کے ساتھ احتیاط کا پہلواختیار کریں اوراگریہ بات پیش نظر نہ ہوتی کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کی تقذیر کے مطابق ہوتا ہے تو میں قطعی طور پر بادشاہ کی راہ میں حاکل ہو جاتا کہ وہ ایساند کریں۔ پھر جذیمہ نے جماعت کی طرف رخ کیا اور کہااس امر میں تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے اس معاملہ میں بادشاہ کی رغبت کے مطابق گفتگو کی اور بادشاہ کی رائے کی تصویب کردی اوراس کے ارادے کومضبوط کردیا جذیجہ نے کہاوزن دارمشورہ جماعت ہی کا ماتا جائے گا اور جوتم رائے دے رہے ہو وہی ٹھیک ہے قعیر نے کہا: اری القدر یسابق الحذر ولا يطاع لقصير امر (يعن مين ويكتابون كه تقدير الهي سبقت كررى بي عالب آرى ہے بیاؤ کی تد ابیر براورتصیر کی کوئی تدبیر کارگرنہیں ہور ہی ہے ) یہ جملہ بھی عرب میں ضرب المثل بن گیااور جذیمہ نے کوچ کر دیا۔ جب زباء کے شہروں کے قریب پہنچ عمیا تو تھہر گیااور زباء کے یاس قاصد بھیج کراس کوائی آمدے مطلع کیا تو اس نے مرحبا کہاا ورآنے پر بردی خوشی اور رغبت کا

اظہار کیا اور تھم دیا کہ باوشاہ کی خدمت میں سامان رسد و ضیافت اور سوار یوں کے لیے جارہ روانه كياجائ أوراييخ لشكراورخاص عما كدسلطنت اورعام اعيان مملكت اوررعايا كوتهم ديا كدايخ سردارا دراین مملکت کے بادشاہ ہے لیس تو قاصد جواب نے کرآیااوراس نے جو پچھودیکھااور سنا تھا سب بیان کر دیا جب جذیمہ نے روائلی کا ارا دہ کیا تو قصیر کو بلا کر پوچھا کہ کیا تمہاری رائے اب بھی وہی ہے؟ اس نے کہا ہاں اور اب تو اس میں میری بصیرت اور پڑھ گئی تو کیا آپ اپنے عزم وارادے پر قائم ہیں بادشاہ نے کہا ہاں اور میری رغبت پہلے سے اور بڑھ کئی تو قصیر نے کہا: ليس الدهر بصاحب لمن لم ينظر في العواقب (لِينَ زَمَانَهُ الكَاكُمُ بَيْنَ جُوانِحَامُ بِر نظر ندر کھے ) یہ جملہ بھی عرب میں ضرب المثل بن گیا پھر کہاا ورکسی امر کواس کے ضالع ہونے ے بہلے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے اور ابھی تک بادشاہ کے ہاتھ میں بھلائی پر آنے کی قوت باقی ہے۔اگرآ پ کو بیجروسہ ہے کہ آپ صاحب ملک ہیں اور آپ کے ساتھی بکثرت ہیں اور آپ كامقام بلند بإقواس وقت توآب كاباتهاس قوت اورغلبه سے خالى ہے اورآپ اپنے قبيله اور مشقر ہے دور ہو چکے ہیں اور آپ نے اپنی ہستی کوالیں ذات کے ہاتھوں میں ڈال دیا جس کے تمراور دھو کے سے میں آپ کومحفوظ نہیں سجھتا۔ تو اگر آپ اپنی رائے پر رہیں اور ضرور وہی کریں مے اورخواہش نفس کے پیچھے رہیں گے تو (پیاورس کیجئے) کہ کل اگر آپ ہے بیقوم فرقے فرقے کی حیثیت سے ملی اور آپ کے آگے آگے چلی اور میصورت رہی کہ چھوٹی حیوونی جماعتیں آتی بھی رہین اور جاتی بھی رہیں تو معاملہ آپ کے ہاتھ میں اور آپ کی رائے درست اوراگروہ لوگ آپ سے صف بندی کے ساتھ مجتمع ہوکرملیں اور آپ کے سامنے دوصف میں ہوکر آئيں يہاں تک كہ جب آپ ان كے چ ميں آجائيں اور سب طرف كھير كرآپ ير نوٹ يڑيں تو وہ آپ کے نفس کے مالک ہو جائیں گے اور آپ ان کے قبضہ میں جانے لگیں تو اس عصا کا خیال رکھیے جس کے غبار کو بھی کوئی نہیں پکڑ سکتا ایسے وقت میں آپ کو جا ہے کہ اس کی پشت پر جم جائمیں ادر بیآ ہے کو ہلا کت ہے بیجا کر نکال سکتا ہے اگر آپ نے اس پر اپنا قبضہ قائم رکھا اور جذیر کی ایک ایسی اعلی قسم کی گھوڑی تھی جو پرندوں سے بھی سبقت لے جاتی تھی اور تیز ہواؤں کی برابری کرنے والی تھی اس کا نام عصا تھا۔ جذیر۔ نے تصییر کی گفتگوس کی اور کوئی جواب نہ دیا اورروانہ ہو گیا اور زباء نے جب اس کا ایکی جذیمہ کے بیبال سے واپس ہوکراس کے پاس پہنچ www.besturdubooks.wordpress.com

سمیاادرا پے لشکرکو ہدا ہت کر دی تھی کہ کل جب کہ جذبیمہ آجائے تو تم سب لوگ اس کے سامنے استنصے ہوکر داہنے اور بائیں دوصفوں میں کھڑے ہوجاؤ پھر جب وہ تبہاری صفوں کے بہتے میں پہنچ جائے تو چہار جانب سے اس پر حملہ کر دواور اس کوخوب گھیرلواور خبر داریہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دینااور جذیمه جب روانه جواتو قصیراس کے دائیں طرف تھا۔ جب قوم صف بستہ سامنے آئی اور دوصفوں میں تقشیم ہوکر (راستہ بنا کر ) کھڑی ہوتئی تو جب بیلوگ وسط میں پہنچ گئے تو وہ سب جاروں طرف سے اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح شکرہ اپنے شکار پر جھیٹتا ہے اور اس کو گھیر لیا۔اب جذیمہ نے سمجھ لیا کہ وہ اس پر قابو یا سکتے اور قصیراس کے ساتھ سماتھ چل رہا تھا تو اس کی طرف مندکر کے جذیمہ نے کہا اے قصیر تو ٹھیک کہتا تھا تو قصیر نے کہا اے بادشاہ! ابطات بالجواب حتى فَاتَ الصوابُ لِعِن آپ نے جواب دیے میں اتن در لگائی كہ بھلائی كا موقع ہی ضائع ہو گیا (یہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ قصیر کی گفتگوس کر جذیمہ نے جواب نہیں دیا تفااور چل پڑا تھا) عرب میں یہ جملہ بھی بطور ضرب المثل چل پڑا۔ جذیمہ نے کہاا ب کیا رائے ہے۔تھیرنے کہاریعصاموجود ہےاس پرسوار ہوکرنگل جاؤامید ہے کہ آپ جان بچالے جا ئیں ے۔ ممر جذیمہ نے اس کو بہند نہ کیا اور اس کو شکر اسے ساتھ لے چلا تو جب قصیر نے دیکھا کہ جذیمہ نے قیدی بننے کے لیےا ہے کوحوالہ کر دیا اور اس کواب اس کے تل کا پورایفین ہو گیا تو اس نے اپنے حواس جمع کیے اور عصاکی پشت پر قبضہ کیا اور ہاگ سنجال کراس کے ایز لگائی اوروہ اس کو لے کر ہوا ہوگئی اس کو جذبیمہ نے دیکھا کہ وہ اس کو لے کر صاف نکل گئی اور (جب جذبیمہ گرفآرکر کےلایا جار ہاتھا) زباء نے اپنے کل کےاویر سے جھا تک کرکہا تو کیساا چھا دولہا بنا ہوا مجھ پرجلوہ افروز ہونے اور مجھ سے زفاف کے لیے آ رہاہے یہاں تک کہاس کولوگوں نے زباء کے پاس پہنچادیا اور زباء کے ساتھ اس کے قصر میں صرف کنواری لڑکیاں ہی رہتی تھیں ہم عمراور وہ اپنے تخت پراس طرح بیٹھتی تھی کہاس کے گر دا بیب ہزار خاد ما نمیں تھیں جن میں ہے ہرا یک کی لباس اور ہیئت کے اعتبار سے شان نرالی تقی اور زباء اُن کے درمیان الیی معلوم ہوتی تھی کہ ایک چاند ہے جس کو چارول طرف سے ستارے گھیرے ہوئے ہیں۔ زبّاء نے تھم دیا کہ چمڑے کا فرش بچھایا جائے جو بچھادیا گیااوراس نے خاد ماؤں سے کہا کہ ایٹ سردار کااوراپی آتا کے دولہا کا ہاتھ سنجال بوتو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چمڑے کے فرش پر بٹھا دیا اس طرح کہ وہ زہا وکو

www.besturdubooks.wordpress.com

اورز بّاءاس کودیمفتی رہے اور ایک دوسرے کی بات س سکیس۔ پھراس کے حکم سے خاد ماؤں نے جذیمہ کے ہاتھوں کی شریا نیس کا ف ویں اور دونوں ہاتھوں کے نیچ طشت رکھ دیئے سے تواس کا خون طشت میں جمع ہونا شروع ہو گیا۔ پھر پچھ قطرات اس چڑے کے فرش پر گرے تو زباء نے ان باندیوں ہے کہا کہ بادشاہ کاخون ضائع مت کرواس کوئن کرجذیمہ نے کہا تھے ایسےخون پر افسوس نہ کرنا جاہیے جس کے بہانے کا ذر مددار وہ خون والاخود ہی ہے جب جذبیر کا انتقال ہوگیا تو زباء نے کہا داللہ تیرے خون ہے ہماراحق بورانہیں ہوا اور نہ تیرے قبل ہے پوری تشفی ہوئی و لکنۂ غیض من فیض لیعن کیکن بہ بڑی چیز کا بدلہ چھوٹی چیز سے ہے( یہ جملہ بھی عرب کے محاورات میں داخل ہو گیا) پھراس کے تھم ہے دنن کر دیا گیا اور جذیمہ نے اپنی مملکت برایخ بھانج عمر بن عدی کواپنا قائم مقام بنایا تھا وہ روزانہ حیراہ کے جنگلوں میں جذیمہ کے احوال کی جنتجو میں گھومتا پھرتار ہااورا پنے ماموں کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کرتار ہتا تھاوہ ایک دن اس فکر میں نکلاتھا کہاس کوایک سوارنظر آیا جو گھوڑا ہوا کی طرح دوڑائے چلا آ رہاہے اس نے کہا که گھوڑی تو جذیمہ ہی کی معلوم ہوتی ہے لیکن سوار کوئی بہمیہ لیعنی جانوروں کی طرح سراسیمہ دکھائی دیتا ہے۔ کسی خاص امر کی وجہ سے عصااس طرح آ رہی ہے پھر قصیر قریب آ سمیا تو عمر و بن عدی اور دوسر ہے لوگوں نے حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ مقدر بادشاہ کو ہماری اوراس کی موت کی طرف مھینج کر لے گیا (اورسب قصد سنایا) اوراس نے کہا کہ زیاء سے خون کابدلہ لیجئے۔ توعمرونے کہا کہ زباء سے خون کا بدلہ کیسے لیا جا سکتا ہے وہ تو شہباز سے بھی زیادہ چست ہے قصیر نے کہا کہ آپ کومعلوم ہے کہ بیس نے آپ کے ماموں کوس قدرتھیجیں کیس مکرموت اس کو طلب کررہی تھی (اس لیے کو کی نصیحت کارگر نہ ہوسکی ) اور خدا کی شم جب تک آسان پرستارے چک رہے ہیں اور سورج طلوع ہور ہاہے میں اس کے خون کا بدلہ لینے سے عافل شہوسکوں گایا خون کا بدلہ لوں گایا یہ کہ میری جان ضائع ہو جائے اور میں معذور ہو جاؤں۔ پھرقصیر نے اپنی ناک کاٹ ڈالی اور زباء کے پاس اس صورت سے پہنچا گویا وہ عمر بن عدی ہے بھاگ کر آیا ہے۔زبّاءکواطلاع دی گئی کہ میقصیر بن سعد ہے جوجذیمہ کا چیا کا بیٹا اوراس کا خاز ن اورمہمات امورمیں دخیل رہاہے۔ بیآپ کے پاس آیا ہے۔ زیاء نے اجازت دیدی۔ وہ اس کے پاس پہنچا تو زبّاء نے کہا تو یہاں کیسے آیا اےقصیر! جب کہ ہمارے اورتمہارے درمیان ایک عظیم www.besturdubooks.wordpress.com

الشان خون کا معاملہ ہے اس نے کہاا ہے باعظمت ہا دشا ہوں کی بیٹی میں آپ کے پاس اس امید سے آیا ہوں جو آ ب جیسی بلند حوصل مخصیتوں سے ایسے مصائب کے وقت کی جاسکتی ہے اور حق بد ہے کہ بادشاہ (بلیح بن البراء) کا خون اس کو بلار ہاتھا یہاں تک کہ اس نے انتقام لے لیا اور میں آ ب کے پاس عمر بن عدی ہے بناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔اس نے اپنے ماموں کے قبل میں مجھے تہم قرار دیا اور بیالزام عائد کیا کہ وہ میرے ہی مشورے سے تمہارے پاس آیا تھا اس نے میری ناک کاٹ دی اورمبرامال چھین لیا اورا پینے اہل وعیال تک بھی <u>مجھے نہ جانے</u> دی**ا**اور مجھے کتل کی دھمکی دی تو مجھے اپنی جان کا خوف ہوااب میں بھاگ کرآپ کے باس آیا ہوں اور آپ کی عزت کے سہارے سے زندگی بسر کرنا جا ہتا ہوں اس نے خوش آ مدید کہا اور بیا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں سے اور ہمتم کوایک پناہ گزین کاحق دیتے ہیں اوراس کوٹھبرالیا گیا اوراس کے لیے جائے قیام کا انتظام کر دیا گیا اور اس کو مال اور جوڑے اور خادم عطا کیے اور اس کا خوب اکرام کیا تحمیا۔قصیرعرصہ تک وہاں مقیم رہا تگراییا موقع نہیں ملتا تھا کہ وہ زبّاء سے اور زبّاء اس ہے گفتگو کر سکے اور وہ موقع فرصت اور حیلہ کی فکر میں لگا ہوا تھا اور زباء ایک مضبوط قلعہ میں محفوظ رہتی تھی جو سرتگ کے دروازے پر بناہوا تھاوہاں وہ پورے طور پر محفوظ تھی کہ اس برکوئی قادر نہیں ہوسکتا تھا۔ اس نے ایک دن قصیر ہے کہا کہ عراق میں میری کثیر دولت اور ایسے نفیس ذ خائر موجود ہیں جو بادشاہوں کےاستعال کے قابل ہیں اگر آپ مجھ *کوعر*اق جانے کی اجازت دیں اورا تنامال بھی عطا فرما دیں کہ جس ہےتھوڑ انتجارتی سامان فراہم کر کے اس کوروائلی کا سبب بنالوں اور برسم تجارت اپنے اموال تک پہنچ سکوں تو جس قدرممکن ہوگا وہاں ہے آپ کی خدمت میں لے آ وَل گا۔ زیاء نے اجازت دے دی اور اس کو مال بھی دے دیا تو وہ عراق پہنچا اور کسریٰ کے ملک میں گھوم پھر کر وہاں سے نئ قتم کی عجیب چیزیں خریدیں اور جس قندر مال زبّاء نے دیا تھااس ہے بہت زیادہ قیمت کی اشیاء لے کرواپس آھیا جن کوز تا ءنے بہت پسند کیا اورخوش ہوئی اور اب اس کے یہاں اس کا مرتبہ قائم ہو گیا۔قصیر دوبارہ پھرعراق پہنچااور پہلے ہے بھی بہت زیادہ عجيب جواهر كتال ريثم اورديبا كے تقان كے كرآيا۔ اب اس زباء كے يہاں خاص مقام بن كيا اوراس کی عزت بہت بڑھ می اور زباء کا میلان اس کی طرف زیادہ ہو گیا۔ای طرح قصیراس کو پھیلا تا رہا یہاں تک کہاس نے اس سرنگ کا پورا را زمعلوم کرلیا جو فرات کے پنچھی اوراس کا www.besturdubooks.wordpress.com

چور در واز ه پېچپان ليا۔ پھر تنيسري مرتنه قصير نے سفر کيا اور پچپلی د دنوں بار سے زيا د ه نفيس ظروف اور تنحا نف کے کرآیا۔اب اس کا مقام زباء کے نز دیک اس درجہ بلند ہو گیا کہ مہمات ملکی اور پراگنده امورکی درسی میں اس سے امداد کینے گئی اورا بیے امورکو براہ راست اس کے سپر داورا سے خاص معاملات میں اس کی حاجت مند بنے گی اور قصیر عقل سے آ راستہ صاحب وجاہت ' منتقل مزاج 'سلیقه منداورادیب مخص تھا۔ زباءنے ایک دن اس سے کہا کہ میں ملک شام کے فلاں شہریر حملہ کرنا جا ہتی ہوںتم عراق جا کرہم کواس قدر ہتھیا را دراتنے گھوڑے اور خچروغیرہ اورغلام اور کپڑے خرید کر لا دو۔قصیر نے کہا اور میرے عمر بن عدی کے شہروں میں ایک ہزار اونٹ اور ہتھیاروں کاخزانہ اور گھوڑے خچراورغلام اور کپڑے اور ایسے ایسے سامان موجود ہیں اور عمر کوان کاعلم نہیں ہے اور اگر وہ ان پرمطلع ہو جائے تو ان پر قابض ہو کر آپ سے جنگ کرنے میں اس کو مدول سکتی ہے اور میں اس کی بربادی کی آس لگائے ہوئے ہوں۔اب میں بھیس بدل كراس طرح پہنچ جانا چاہتا ہوں كەاس كواطلاع نە ہوسكے۔ ميں وہ سب آپ كے ياس اٹھا لا وُں گا جس ہے آپ کی سب ضرورت بوری ہوجائے گی۔ تو جس قدر مال کی اس کوضرورت تھی زبّاء نے اس کو دیدیا اور کہنے گئی اے قصیر نجھ جیسے تھی حکومت کی زیبائش ہوتے ہیں اور تیرے بی جیسے لوگوں سے عدگی سے انصرام امور ہوتا ہے اور مجھے بیاطلاع مل چکی ہے کہ جذیبہ کے ا نظامات مملکت تیرے بی ہاتھ ہے انجام پاتے تھے اور (مجھے ہے بھی تیرابیہ معاملہ ہے ) کہ جس كام پر ميں ہاتھ ڈالنا جا ہتى ہوں تيرا ہاتھ ميرى امداد ميں كى نہيں كرتا اور اگر مجھ يركونى يريشانى میں ڈالنے والی حالت پیش آتی ہے تو تو خاموش نہیں بیٹھتا اس گفتگو کو ایک مخض نے ساجو زیاء کے خاندان کا تھا اس نے کہا یہ ایک جنگل کا شبر ہے اور جوش سے بھرا ہوا شیر ہے حملہ کرنے کی تیاری کرر ہاہے ااور جب قصیرنے زتا ءے اپتقریب اور اس کے دل پر قابو پالینے کا انداز ہ کیا تو اس نے کہا کہ اب پیانہ لبریز ہو گیا اور زباء سے رخصت ہو کرعمر و بن عدی سے آ کرملا اور ا س سے کہا کہ میں زباء کے لیے اپنی تد ابیر میں کامیابی حاصل کر چکا ہوں اب کوچ کر دواور حملہ كرنے بيں عجلت سے كام لو۔اس سے عرونے كہاميرا كام يہ ہے كہ جو پچھ كہيں اورامركريں بي سنوں اور تغیل کروں۔اس زخم کے (جوہم کولگا ہے ) آپ ہی طبیب ہیں۔اس نے کہالشکراور اموال کا انتظام سیجئے۔اس نے کہا آپ کا تقلم واجب التعمیل ہے تو اس نے قوم کے نوجوانوں اور

ا پیمملکت سے سرداروں پرمشمل دو ہزاراشخاص تیار کیےاوران ایک ہزاراونٹوں پراس طرح سوار کیا کہ وہ بڑے بڑے سیاہ رنگ کے تھیلوں میں بند ہو گئے اور ان کوسلح کر دیا اور تلوار اور ڈھال، کے ساتھ ہی تھیلوں میں بند کیا تھا اورتھیلوں کے سرکوا ندر سے باندھا گیا تھا اور عمر و بن عدی (بادشاہ ) بھی ان بی میں تھا اب گھوڑ وں اور خچروں کوان ادنٹوں کے ساتھ جن پر وہ تھیلے لدے ہوئے تھے لئے ہوئے قصیرروانہ ہو گیا جب زباء کی حدیس واقل ہو گیا تو بٹارت دینے والے نے آ کراس کوخوشخری سنائی کہ قصیر آ سمیا ہے۔ جب قصیر شہر کے قریب آ سمیا تو اس نے ا ہے لوگوں کو تیارر ہے کی ہدایت کی جو بوروں میں تلوار وں اور ڈھالوں ہے سکے چھیے ہوئے تھے اور کہا کہ جب اونٹ شہر کے وسط میں پہنچ جائیں تو اس لشکر کے باہر آنے کی بیانشانی ہے (مثلاً ڈھول بجادیا جائے گایا اورکسی طرح کی آ وازمقرر کرلی )اوراس وفت سب او گوں کواندر کی گرہیں كاث كرنورا بابرنكل آنا موكار جب بيقافله زباء ك شهرسة ملاتو زباءابي محل كاو رتمي اس نے دہال سے اونٹوں کو آتے ہوئے دیکھا کہ وہ لدے ہوئے آرہے ہیں تو اس کو پچھ شک پیدا ہوااوراس سے پہلے اس سے قصیر کی برائی کی تئی تھی اوراس سے بیخے کامشورہ دیا گیا تھا تو اس نے كہنے والے كويد جواب و يا تھا كەقھيرا ج جمارات جمارى نعمت سے پرورش پار ہاہے اور حكومت كا برا خیرخواه کارگذار ہے تم کوالیے خیالات پر صرف حسد ابھار رہا ہے کہ تم میں کوئی اس جیسانہیں ہے اب اس کے ول میں کھٹک پیدا ہوئی جب کہ اس نے اونٹوں کی کثیر تعدا داوران پر بڑے وزن کے بورے دیکھیےاور تصیر کے بارہ میں جوشبہات ڈالے سکئے تتھےوہ بھی پیش نظر تنے تو اس نے کہا:

ما للجمال مشيها ونيدًا الله المجان المو يحديدًا الله المحمل المو تحديدًا الرجمه) اونؤل كرة استرة استر المنظل وجد كياب بيه ترك جنائي المحائ الموري إلى المسوح مودًا المصوفاناً الإين الموري الرجال في المسوح مودًا الرجمه ) يد كين شندى اورخت ترين موت ونيس الياتونيس كران تعيلول بن سياه رنك الشكرى بين بين المسود لين المحاؤل الموت الاحمو في الغوائو المسود لين المحمول في الغوائو المسود لين المعرب أي الوي الموت الاحمول في الغوائو المسود لين من مرح موت كورخون بهني كراف المراف اشاره بها سياة تعيلول بن و كيدرى الول بي جمله عن مرخ كي المرف المنازة بها سياة تعيلول بن و كيدرى الول بي جمله عرب من ضرب المثل الموكيا - تعير كاونؤل كا قاقله جب وسط شهر بن واغل الوكيا اوركا ال طور

رسبداخل ہو چکاتواس (سطے شدہ) علامت کا استعال کیا گیا تو فورا ہی سب لوگوں نے تھیلوں کی گریں کا ف ڈالیں اور دو ہزار ہازوئے شمشیر ذن مع دو ہزار شمشیر و بران زمین پر آ کھڑے ہوئے اوراس مقتول کے خون کا بدلہ طلب کرنے گئے جس کو دھو کے سے بہایا گیا تھا اور زبا ، قصر سے گھیراتی ہوئی نکل کر سرنگ کی طرف بھا گنا چاہتی تھی کہ قصیراس سے پہلے بھاگ کر سرنگ کے اوراس کے درمیان حائل ہوگیا (اور عمر و بن عدی اس کا پیچھا کر رہا تھا) جب زباء نے دیکھا کہ وہ گھر گئی اور پکڑی گئی تواس نے فورا اپنے ہاتھ میں سے انگوشی کو نکال کرنگل لیا۔ (اس کے گھینہ کے گھر گئی اور پکڑی گئی تواس نے فورا اپنے ہاتھ میں سے انگوشی کو نکال کرنگل لیا۔ (اس کے گھینہ کے گئی نہ تیرے ہاتھ سے اے عمر و! اب اس کو عمر اور قصیر دونوں نے جالیا دونوں کی تکوار میں اس پر اس کی ملکت پر قابض ہو گئے اور اس کی ملکت پر قابض ہو گئے اور اس کی ملکت پر قابض ہو گئے اور اس پر بید میں ایا اور قصیر نے جذ یمہ کے نشان مدفن پر قبر بنا کر اس پر بید ایا تھر بر کے ۔ کہتا ہے:

مَلِكُ تمتّع باالعساكر والقناط والمشرَفيّةِ عَزّهٔ ما توصف (ترجمه) بيائك بادشاه (كى قبر) به جوعظيم الشان كشكرول سے تمتع تقااور نيزول اور تكوارول سے نادر كرديا باس كوان اوماف نے جو بيان كيے جاتے ہيں۔

فَسَعَتْ منیّتُه الی اعدانِه الله وهو المتوج والحسام الموهف المراسی منیّتُه الی اعدانِه الله وهو المتوج والحسام الموهف المراسی موت اس و شمنوں کی طرف کی حالانکہ وہ تاجداراورصاحب شمیر بران تھا۔

(۷۷۲) ہم کو بیر وایت پیٹی کہ ایک بادشاہ تھا جس کوشمر ذوا لجناح کہاجا تا تھا اس نے مرقد پر حملہ کر کے اس کا محاصرہ کر لیا گر کچھ کا میابی نہ ہوئی تو اس نے شہر کے گر و بحس کے لیے چکر لگانا شروع کیا اور ایک شخص کو جو اہل شہر میں سے تھا گرف ارکر لیا اور و لجوئی کر کے اس کے دل کو اپنی طرف ماکل کر لیا اور اس سے شہر کا حال دریا فت کیا۔ اس نے بتایا کہ وہاں کا بادشاہ تو تحض ایک احتی ہے اس کا سب سے بروا کا مصرف کھانا چینا اور جماع کرنا ہے البتہ اس کی لڑی رعایا کی سب ضرورتوں کو پورا کرتی ہے تو شمر نے اس کی معرف اس کے پاس ہدیہ بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ میں مال جمع کرنے کی کوشش نہیں کررہا ہوں کی ونکہ میر سے پاس چار ہزار صندوق سونے چاندی سے مال جمع کرنے کی کوشش نہیں کررہا ہوں کیونکہ میر سے پاس چار ہزار صندوق سونے چاندی سے بھرے موجود ہیں وہ سب میں تیر سے پاس جیج کرچین پر مملہ کرنا چاہتا ہوں اگر میں نے بھرے موجود ہیں وہ سب میں تیر سے پاس جیج کرچین پر مملہ کرنا چاہتا ہوں اگر میں نے بھرے موجود ہیں وہ سب میں تیر سے پاس جیج کرچین پر مملہ کرنا چاہتا ہوں اگر میں نے بھرے موجود ہیں وہ سب میں تیر سے پاس جیج کرچین پر مملہ کرنا چاہتا ہوں اگر میں نے بھرے موجود ہیں وہ سب میں تیر سے پاس جیج کرچین پر مملہ کرنا چاہتا ہوں اگر میں نے بھرے موجود ہیں وہ سب میں تیر سے پاس جیج کرچین پر مملہ کرنا چاہتا ہوں اگر میں نے بھر سے بھرے کرنا ہوں کیاں جیج کرچین پر مملہ کرنا چاہتا ہوں اگر میں نے کہ کرف میں تیر سے پاس جیج کرچین پر مملہ کرنا چاہتا ہوں اگر میں کہ کرف کو کھوں کیاں جو کے موجود ہیں وہ سب میں تیر سے پاس جیج کرچین پر مملہ کرنا چاہتا ہوں اگر میں کیاں جی کی کورٹ کیا کورا کر کیا کے کورٹ کے کی کورٹ کی کورٹ کیاں کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کرنا ہو کر کورٹ کی کرنا ہوں کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کرنا ہوں کی کورٹ کی کرنا ہو کر کورٹ کی کرنا ہو کر کورٹ کی کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کی کرنا ہوں کی کرنا ہوں کی کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا

اس سرزمین کو فتح کرلیا تو تو مجھ ہے۔ شادی کر لیمنا اوراگر میں ہلاک ہوگیا تو تمام مال کی تو ما لک رہے گا جب یہ پیغام اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا میں اس کومنظور کرتی ہوں اس کو مال بھیج و بینا چاہیے ہے تو شمر نے اس کے پاس چار ہزارصندوق روانہ کر دیئے اور ہرصندوق میں دوآ دی بٹھا دیئے اور شمر نے اپنے اور صندوق والول کے درمیان جھانج بجانے کوعلامت قرار دیا (کہ جب بیآ واز سنیں فور آبا ہرآ جا کیں) جب بیصندوق شہر میں پہنچ گئے تو اس نے جھانج بجانا شروع کر دیا تو سب سپاہیوں نے فوراً ہا ہرنگل کر شہر کے درواز ول پر قبضہ کرلیا اور شمر اپنے لئکر کو جملہ کے لیے لئے سرچل پڑا تھا فوراً شہر میں داخل ہو گیا اور لوگوں کو قبل کر ڈالا اور جو پچھے مال و دولت ملا اس پر قبضہ کر کے چین کی طرف روانہ ہو گیا۔

(۸ کے ۲۷ ) کسری شاہ فارس انتہا درجہ ذکی الطبع تھا ہم کواس کی سید کا بہت معلوم ہوئی کہ ایک شخص نے اپنے ایک دوست، کے خلاف کسری کے حضور میں چغل خوری کی تو کسری نے جواب لکھا کہ ہم تیری خیرخوا ہی سے خوش ہوئے اور تیرے دوست کی ہم اس لیے ندمت کرتے ہیں کہ وہ اپنے ووستوں کو پہچانے میں کوتاہ ہے۔

(9 27) کسریٰ کے بنجموں نے اس کو خبر دی کہ بچھ کوئل کیا جائے گا تو اس نے کہا کہ ہیں بھی اپنے قاتل کو ضرور فل کر دوں گا تو اس کے تکم سے ایک شخت زہر کو بعض ادو یہ ہیں ملا دیا گیا (اور اس کو مرتبان ہیں رکھ دیا گیا ، پھراس پرتحریر کر دیا گیا ''جماع کی وہ دواجس کا تجربہ کیا گیا جو شخص استے وزن ہیں کھائے گا وہ ایک دن میں اتن مرتبہ جماع کر سکتا ہے۔' جب اس کواس کے بیٹے شیر دید نے قبل کیا اور اس کے خزانوں کی تفتیش کی تو اس پر بھی نظر پڑی تو اپنے دل ہیں کہا کہ بہی وہ دواہ جس کی وجہ سے وہ اتن لونڈ یوں سے جمہستر ہوتا تھا اور پچھ دوااس میں سے کھا گیا اور مرگیا تو کسریٰ نے مرکز بھی ایپ قاتل کوئل کر دیا۔

اورایک روایت میں اس طرح ہے کہ شیر ویہ نے جب اپنے باپ کے آل کا ارادہ کیا تو اس شخص کو بھیجا جس کو آل کرنے کا تھم ویا تھا۔ کسری نے اس سے کہا چونکہ تیرائق ہم پر واجب ہے اس لیے ہم جھے کو ایک فاص چیز کا نشان ویتے ہیں (جس کو تو لے لینا) اس سے تو بالدار ہوجائے گا اس نے بوجھا کہ وہ کیا ہے۔ اوہ فلاس صندوق ہے (بعد قال کسری) وہ خص شیر ویہ کے باس می اور اس کو کھولا کمیا) اس میں کے باس می اور اس کو کھولا کمیا) اس میں

ے ایک ڈبربرآ مرہواجس میں کولیاں تھیں اور ایک تحریقی کہ جو تحض اس میں سے ایک کولی کھا

لے گا وہ ایک شب میں دس عور توں کا از الہ بکارت کر سکے گا۔ شیر ویہ کولا کی دامن گیر ہوااور اس کو صحیح سمجھ کر لے لیا اور اس محفی کو معاوضہ وے ویا۔ پھر اس میں سے ایک کولی کھا لی جس سے ہلاک ہوگیا تو کسری وہ پہلا مردہ ہے جس نے زندہ سے اپنے خون کا بدلہ لے لیا۔

(۴۸۰) ایک ہا دشاہ مغلوب ہو کر بھا گا تو جولوگ اس کے تعاقب میں شے ان کے سامنے شخصے کے تھے کہ وہ سرخ اور سبز جواہر معلوم

ہوتے تھے اور پیتل کے دینارجس پرسونے کاملیع تھا تو تعاقب کرنے والے ان چیزوں کے تھیئے۔ میں مشغول ہو مجھے اور وہ ان سے نج کرنگل عمیا۔ جُو

(۳۸۱) ایک بادشاہ کومعلوم ہوا کہ ایک لفکر اس پر چڑھائی کرنے والا ہے اس نے بہت ہے جو لے کرانہیں پانی میں پکوایا کئیر کی شاخوں کے ساتھ پھران کوسکھالیا۔ پھرایک چو پایہ پر اس کا تجربہ کیا جب چو پایہ نے آنے کی اس کا تجربہ کیا جب چو پایہ نے جو کھائے تو اس ون مرگیا (جب دشمنوں کے قریب آنے کی اطلاع ہوئی) تو اپنے لفکر کو لے کر چھچے ہٹ گیا اور جَواورغلّہ (کے ڈھیر) ویسے ہی جھرے ہوئے چھوڑ گیا۔ جب وہ لفکر یہاں پہنچ گیا تو انہوں نے اپنے جانوروں کو جَو کے ڈھیروں پرچھوڑ دیا تو سب کے سب مرکھے۔

(۲۸۲) ایک ایس قوم نے جنگ کی جن کے ساتھ ہاتھی بھی تھے اور اس سبب سے دشمنوں پراٹکا پلہ بھاری تھا۔ ایک فیفس نے دشمنوں کو اشارہ کیا کہ خزیر پکڑلا کمیں اور اسکو ہاتھی کی سونڈ پر ماردیں (ایسا کیا گیا تو خزیر نے چیخاشروع کردیا) جب ہاتھیوں نے اس کی آ وازئی تو بھاگ گئے۔
(ایسا کیا گیا تو خزیر نے چیخاشروع کردیا) جب ہاتھی تھاتو) ایک فیفس اپنی کود میں بلاؤ کود بالا یا اور تلوار نے کر ہاتھی کی طرف بڑھا اور ہاتھی کی سونڈ میں تلوارتھی جب قریب پہنچا تو بلاؤ کو ہاتھی کے مند پر پھینک مارا۔ ہاتھی پیشے پھیر کراس طرح بھاگا کہ جولوگ اس پر بیٹھے تھے سب نے گرے اور مسلمانوں نے تھیسر کی آ واز بلند کی (اور تملہ کردیا) اور یہی کفار کی بڑیمت کا سبب ہوا۔
اور مسلمانوں نے تھیر کی آ واز بلند کی (اور تملہ کردیا) اور یہی کفار کی بڑیمت کا سبب ہوا۔

(جن کی قوت اسلم کی قوت ہے زیادہ تھی) تو بچھ پرامیر عبداللہ بن زیاد تاراض ہوجائے گا اسلم

نے جواب دیا کہ بیہ بہتر ہے کہ امیر مجھ سے ناراض ہوا ور میں زندہ ہوں اس سے کہ امیر مجھ سے خوش ہوا در میں مردہ ہوں۔

(۱۸۵) ایک امیر (دشنوں کے مقابلہ کے لیے جوابھی تک سامنے ہیں پنچے تھے) نکلااس کے ساتھ ایک دانشمند بھی تھا جہ کہ سب لوگ ناشتہ میں مشغول تھاس نے امیر سے کہا سوار ہوجاؤ دشمن قریب آگے ہیں اس نے کہا کیسے ابھی تو کوئی بھی نظر نہیں آتا اس نے کہا جلدی کر وسوار ہونے میں تمہارے اندازے ہے بہت پہلے دشمن آیا چاہتا ہے تو وہ مع اپنے ساتھوں کے سوار ہوگیا استے میں غبار دکھائی و بے لگا اور تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے گھوڑ نظر آنے لگے۔ ہوگیا استے میں غبار دکھائی و بے لگا اور تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے گھوڑ و دئ کوئیس دیھا امیر نے توجب پوچھا کہ تم کیسے بچھ گئے۔ اس نے کہا کہ آپ نے وحتی جانوروں کوئیس دیھا کہ ہیں اس سے محمل کے دوئے ہوا جس نے ان کوخوفز دو میں سے ہوا جس نے ان کوخوفز دو میں سے ایک کوئی دوئے ہوا جس نے ان کوخوفز دو میں سے اور اللہ بی تو فیتی دینے والا ہے۔

الماليك عن

# طبیبول کی ذبانت کے واقعات

(۳۸۶) محمہ بن علی الامین کہتے ہیں کہ ہم سے بعض قابل وثوق اطباء نے بیان کیا کہ ایک لڑکا بغداد سے رے پہنچا۔ راستہ میں اس کو بیشکایت ہوگئی کہ اس کے منہ سے خون آتا تھا اس نے مشہور طبیب حاذق ابو بکررازی کو بلا کرخون دکھایا اور تکلیف کا حال سنایا تو رازی نے اس کی نبض

..... الا ساتھ ابو بلال مرداس بن او بيا وراس كے ساتھيوں كول كرنے كے ليے ابواز بھيجا تھا جومرف ہاليس كے سخ مروه اس قدر جوش كے ساتھ لڑے كہ اسم اور اس كے ساتھى دو ہزار ہونے كہ باوجود ان چاليس كے سائنے ندج سكے۔ ابن اثير نے لكھا ہے كہ ابن زياد نے اس كو طامت كى تو اسلم نے بيہ جواب ديالئن تلو من و افا حى خير من ان تعنى على و افا مبت لكھا ہے كہ جب لڑ كے اسلم كود كھتے ہتے تو اس كو كھجانے كے ليے آ وازے كساكرتے ہے كدد مكھ تيرے بيجے ابو بلال ندآ رہا ہو۔ بيواقعه ٢ ھكا ہے۔ بيابو بلال حضرت على كے ساتھ جنگ صفين ميں ہمى شامل تھا بھر بعد واقعہ جميم آپ كا مخالف ہو كيا اور خوارج كا مركروه بن كيا۔ بوجہ ساتھ جنگ صفين ميں ہمى شامل تھا بھر بعد واقعہ جميم آپ كا مخالف ہو كيا اور خوارج كا مركروه بن كيا۔ بوجہ كر ساتھ جنگ سفين ميں ہمى شامل تھا بھر بعد واقعہ حكيم آپ كا مخالف ہو كيا اور خوارج كا مركروه بن كيا۔ بوجہ كورت عبادت اس كے ساتھ جارجيوں كو بہت عقيدت تھى۔ مترجم ابن اثير۔

اور قارورے کو دیکھا اوراس کے حال برغور کیا تو مرض سل کی کوئی دلیل موجود نہ تھی اور نہ کوئی زخم تھااور کوئی دوسری بہاری نہ پہچانی جاسکی تو بہار ہے کہا کہ تھہرے تا کہاس کے حال پراچھی طرح غور کیا جا سکے۔مریض پر بیہ بات بہت بھاری گذری اوراس نے کہا بیز ندگی ہے مایوس کی دلیل ہے کہ ایسا حاذ ق طبیب بیاری کونہ سمجھے اور اس کارنج بردھ گیا۔ رازی اس کی حالت پرغور کرنے کے بعد پھر واپس آئے اور اس سے اس یانی کی کیفیت دریافت کی جود وران سفر میں اس نے پیا تھا تو مریض نے بتایا کہاس نے حوض اور بند تالا ب کا پانی بیا ہے رازی چونکہ بہت تیز طبع تھا اس لیے اس کے خیال میں بیہ بات بیٹے گئی کہ پانی میں جو تک تھی جومعدہ میں اتر گئی اور بیخون اس کے قعل کا نتیجہ ہےاب رازی نے کہاکل ہم تمہارا علاج کریں سے تکراس شرط پر کہتم اینے لڑکوں ے کہدوو کہ جو بچھتمہارے بارے میں تھم دوں اس میں وہ میری اطاعت کریں اس نے کہا بہت احچھا پھررازی واپس ہو سکتے اور دو بڑے لگن کائی کے بھروا کر مزگائے اور دوسرے دن ان کوساتھ کے کرمریفن کے باس پہنچے اور اس کووہ دونوں لگن دکھا کرکہا کہ بیسب جس قدر دونوں لگن میں ہے نگل جاؤ۔ وہ تھوڑ اسانگل کرتھ ہر گیا۔ رازی نے کہانگلو۔اس نے کہانہیں نگلا جاتا۔ رازی نے لڑکوں سے کہااس کو پکڑ کراس کا منہ کھول دوانہوں نے اس کی تعمیل کی اوراس کوسید ھالٹا کراس کا منہ کھولا اور رازی نے وہ کائی اس کے حلق میں ٹھونسٹا شروع کر دی اور خوب بختی ہے جھینچ جھینچ کر مجرتے رہے اوراس کو نگلنے کا مطالبہ کرتے تھے اور دھمکیاں بھی ویتے تھی کہ اگر نہ نگلانو باریزے گی بیهال تک که زبردی ایک مکن کائی تو نگلا دی اور وه مخص فریاد کرتا ر مهااور کهتا ر مها که جمهے ابھی قے ہوجا کینگی پھررازی نے اس کے حلق میں ٹھونستا شروع کردی۔اب اس کوتے ہوگئی تو رازی نے اس قے برغور کیا تو اس میں جو مک موجود تھی۔صورت یہ ہوئی کہ جب جو مک کے یاس کائی پہنچ گئی تو وہ اپنے طبعی میلان کی وجہ سے اس سے قریب ہوئی اور اپنی جگہ کو چھوڑ و ہااور کا کی پرمتوجہ ہو می ( پھر طبیعت نے کائی کومع جو تک سے باہر پھینک دیا) اور مریض تندرست ہوکرا تھ بیفا۔ (١٨٨) على بن الحن الصيد لانى نے ہم سے بيان كيا كه ہمارے ياس أيك نوعمرار كا تفاايك معمار کا اس کےمعدہ میں شدید در دہوگیا جس کا سبب معلوم نہ ہوسکا۔اس در د کے اکثر اوقات تخت چوکے تلکتے رہتے تھے یہاں تک کہاڑ کا مرنے کے قریب ہو گیااوراس کا کھا تا بھی کم ہو گیا اور بدن سوكه كمياً \_ بهراس كوا ثها كراحواز لا يا كميا اور بهت بجه علاج كيا كميا مكر قطعاً فاكده نه جوااس

کوگھرواپس لے آیا گیااوروہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا۔اتفا قالیک طبیب ادھرہے گذرااس کا حال دیکھااور بیار ہے کہا کہ مجھے ہے اپنی تندرستی کے زمانہ کا حال پورے طور سے بیان کراس نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں باغ میں گیا وہاں جس کوٹھرے میں گائیں بندھتی ہیں فروخت کے لیے بہت سے انار پڑے ہوئے تھے میں نے ان میں سے بہت سے کھائے۔طبیب نے یو چھا کہ کس طرح کھائے تھے اس نے کہااس طرح کہانار کا سردانتوں سے کا ٹ کر پھینکتار ہااور مچر تو ژنو ژکر کلڑ ہے کلڑ ہے کر کے کھا تا رہا۔اس کے بعد طبیب نے کہاان شاءاللہ نعالی کل ہم تیرا علاج كريں گے۔ دوسرے دن طبيب ايك ہنڈيا ميں كوشت كے بچے ہوئے بار ہے لے كرآيا وہ ایک تیار کتے کے بیچے کے گوشت کے بنائے گئے تھے۔اس نے بیارے کہا یہ کھالے بیار نے ہوجھا کہ بیکیا ہے طبیب نے کہا جب تو کھانے گا تو بتا ئیں گے۔ بیار نے کھالیا۔ پھراس سے طبیب نے کہا کہ چھی طرح پیٹ بحر کر کھا جب اس نے خوب پیٹ بھر لیا تو طبیب نے کہا تو سمجھا ہے کہ تونے کیا کھایا ہے؟ اس نے کہانہیں!طبیب نے کہا کتے کا گوشت کھایا ہے بس اس کوفوراً ہی تے ہوگئ طبیب اس کی تے کود کھتار ہا۔ یہاں تک کداس نے ایک سیاہ رنگ کی چیز تھجور کی ستشلی جیسی ڈالی جوحرکت کررہی تقی اس کوطبیب نے پکڑ لیااور بیارے کہاا پناسرا تھااب تواحیھا ہو چکا ہے اس نے اپنا سراٹھایا تو اس کومتلی رو کئے کے لیے دوا پلائی اوراس کے چہرے پر گلاب کے چھینٹے مارے۔ پھراس کووہ گری ہوئی چیز دکھائی تو وہ چیچڑی تھی اور کہا کہ جس جگہ انار پڑے ہوئے تھے وہاں گائے کی چیچڑیاں بھی تھیں۔ان میں سے ایک چیچڑی ایک انار کے سرپر آھئی۔ وہی انار نونے منہ میں دے کراس کا سرکا ٹا تھاوہ انار ہے تیرے حلق بیں اتر حمی اوراس نے معدہ کو چیٹ کراس کو چوسنا شروع کر دیا اور پیر مجھ کومعلوم تھا کہ چیچڑی کتے کے گوشت پر زیادہ دوڑتی ہے(اس لیے میں نے جھے کو بیکھلایا اگر بیچے نہ ہوتا تو جو پچھ تو نے کھایا ہے اس سے نقصان نہ پنچا) بیارتندرست ہوگیا۔طبیب نے نصیحت کی کہ خبر دارہ کندہ بھی ابیان کرنا کہ بغیرد کیھے کوئی چیزمندمیں دے کے اور توقیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

الم ۱۸۸۷) ہم سے ابوا در لیں الخوانی نے ذکر کیا کہ بیں نے محمہ بن ادر لیں شافعی ہے سنا کہ فرماتے تنے کہ کوئی موٹا آ دی اچھانہیں ہوتا بجڑاس کے کہ (امام) محمہ بن الحسن (جیسا) ہوآ پ سے دجہ پوچھی تی تو قرمایا کہ ایک صاحب مقل ان دوخصلتوں میں سے کسی ایک سے خالی نہیں

#### 

ہوتا یا تو وہ آخرت کا اور جہاں اس کواس دنیا ہے لوٹ کر جاتا ہے اس کا اہتمام کرے گا اور یا اپنی د نیااور راحت زندگی کا اہتمام کرے گا اور چر بی فکر اورغم کے ہوتے ہوئے نہیں جمتی۔ جب کئی تعخص میں دونوں باتنیں نہ ہوں تو وہ چو یاؤں کے صدمیں داخل ہے اس کی چربی جمتی رہے گی (اوروہ پھولٹا اورموٹا ہوتار ہے گا) پھرآپ نے بیقصد سنایا کہ پچھلے زمانہ میں ایک بادشاہ تھا اوروہ بہت موٹا تھااس کے بدن پر بہت چر بی چڑھی ہوئی تھی اور اپنے کا موں سے معذور ہو گیا تھااس نے اطبا کو جمع کیااور کہا کہ کوئی مناسب تدبیر کروکہ میرے اس کوشت میں پچھ کی ہوکر بدن بلکا ہو جائے کیکن وہ کچھنہ کرسکے۔ پھرایک ایسے خص کواس کے لیے تبحویز کیا گیا جوصا حب عقل وا دب اورطبیب حاذ ق تفاتو بادشاہ نے اس کو بلا کر حالت سے باخبر کیااور کہا کہ میراعلاج کر دومیں تم کو مالدار کر دوں گا اس نے کہا اللہ یا دشاہ کا بھلا کرے میں ستارہ شناس طبیب ہوں۔ مجھے مہلت د یجئے کہ میں آج کی رات آپ کے طالع برغور کر کے دیکھوں کہ کونسی دوا آپ کے ستارے کے موافق ہےوہ بی آ پ کو بلائی جائے گی پھروہ ا گلے دن حاضر ہوااور بولا کہاہے بادشاہ مجھےامن ویا جائے بادشاہ نے کہا امن دیا گیا۔ تھیم نے کہا میں نے آپ کے طالع کو دیکھا وہ اس پر دلالت كرتا ہے كه آپ كى عمر ميں سے صرف ايك ماه باقى ره كيا ہے اب اگر آپ جا ہيں تو ميں علاج شروع کردں اوراگر آپ اس کی وضاحت جاہتے ہیں تو مجھے اپنے بہاں قید کر کیجئے اگر میرے قول کی حقیقت قابل قبول ہوتو چھوڑ دیجئے ورنڈنل کر دیجئے بادشاہ نے اس کو قید کر لیا اور سب تفریحات بالائے طاق رکھیں ادرلوگوں ہے الگ رہنا اختیار کرلیا اور گوٹ نشین بن گیا۔ تنہا رہنے کا اہتمام کرنے لگا جودن گزرتا گیااس کاغم زیادہ ہوتا گیا۔ بیہاں تک کہاس کاجسم گھٹ گیا اور کوشت کم ہوگیا جب اسطرح اٹھا کیس دن گذر گئے تو طبیب کے پاس آ دی بھیج کراس کو نکالا۔ بادشاہ نے کہااب تمہاری کیا رائے ہے طبیب نے کہااللہ بادشاہ کی عزت زیادہ کرے میرااللہ کے بہال بیمر تبہیں ہے کہ وہ مجھے غیب کے ملم برمطلع کردیتا واللہ میں تو اپنی عمر بھی نہیں جانتا تو آ ب کی عمر کا کیا حال جان سکتا تھا میرے یاس آ پ کے لیے بجرعم کے کوئی دوانہیں تھی اور میرےا ختیار میں آپ کے او برغم کومسلط کرنے کی اس کے سواا ورکوئی تدبیر نہیں تھی تو اس تدبیر ے آپ کے گردوں (اور دیگراعضاء) کی جربی تھل گئی بادشاہ نے اس کو بہت انعام دے کر

#### 

(9 8/ ) ہم کوابوالحن بن الحن بن محمد الصالحي كاتب ہے معلوم ہوااس نے بیان كيا كه ميس نے مصریس ایک طبیب کو دیکھا جو وہاں قطیعی کے نام سے مشہور تھا اس کی ماہوار آمدنی جو بطور وظا نف ہرمہیندرؤ سالشکرے ہوتی تھی اور سلطان کی طرف سے جومشاہرہ تھااور جوعوام سے آمد ہوتی تھی ایک ہزار وینار تھی اور اس نے اپنا مکان بھی شفاخانہ کے مشابہ بنایا تھا جس کے ایک قصه میں ضعفاءاور بیاروں کے تھہرنے کا انتظام تھا بیان کا علاج کرتا تھاان کی غذا اوراد و میاور خدمت پراین آمدنی کا بڑا حصہ خرچ کرتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ ایباا تفاق ہوا کہ ایک رئیس کے نو جوان لڑ کے کومصر میں سکتہ ہو گیا تو اس کو د سکھنے کے لیے تمام اطباء کو جمع کیا گیاان میں قطیعی بھی تھا۔ تمام اطباء کی رائے اس کی موت برمتفق ہوگئی سوائے قطیعی کے اور اہل میت نے اس کو نہلانے اور دفن کا انتظام بھی شروع کر دیا تفاقطیعی نے کہا میں اس کا علاج کرتا ہوں اور موت سے زیادہ جس پران لوگوں نے اتفاق کرلیا ہے اور تو کسی نقصان کا اندیشہ ہی نہیں ہے (موت تو نقصان کی آخری حدہے ) اہل میت نے اس کقطیعی کے سپر دکر دیا۔ اس نے کہا ایک غلام کو جو توت کے ساتھ کوڑے مار سکے اور کوڑے منگاؤ۔ چنانچہ بیٹھی لے آئے گئے۔ قطیعی نے مارنے مچھیرااور دس ادرآگوائے پھر بحسس کیا اوراطباء سے یو چھا کہ کیا مردے کی نبض حرکت کرسکتی ہے انہوں نے کہانہیں (قطیعی نے ان سے ) کہا کہ اس کی نبض برغور کروتو سب نے اتفاق کیا کہ نبض میں حرکت موجود ہے پھردس کوڑے اور مارے پھر کہا کہ اب پھر دیکھوا طباء نے ویکھا کہ اب بہلے سے بڑھ گئی ہے۔ پھر دس کوڑے اور مارے تو اور بڑھ گئی بھر دس اور مارے تو مریض نے آ ہ کی پھردس کوڑے اور مارے اب مریض چلا یا تواب مار نابند کرا دیا تو مریض نے بیٹھ کر آ ہ آ و کرنا شروع کی قطیعی نے یو جھا تہہیں کیا محسوس ہوتا ہے مریض نے کہا مجھے بھوک معلوم ہورہی ہے قطیعی نے کھانا کھلانے کی ہدایت کی مریض کو مناسب کھانا کھلا یا عمیا تو اس کی قوت عود کر آئی اوراچھا ہوکر کھڑا ہوگیا اس سے اطباء نے ہوچھا کہ بیطریق علاج آپ کو کیسے معلوم ہوافظیمی نے کہا کہ میں ایک قافلہ کے ساتھ سفر میں تھا۔جس کے ساتھ اعراب (کے گھوڑ ہے سوار) ہاری حفاظت کے لیے چل رہے تھے ان میں ایک سوار اپنے گھوڑے سے گر گیا اور اس کوسکتہ بڑ گیا تو لوگوں نے کہا کہ چنجص مرگیا تو ان میں ہے ایک بوڑ ھا آیااوراس نے اس کو بہت ہی شدت اور

www.besturdubooks.wordpress.com

تختی ہے مارٹا شروع کیا۔ جب تک اس کو ہوش ندآ گیا اس وقت تک برابر مارتا ہی رہا میں اس سے سمجھا کہ چوٹ اپنی طرف حرارت کو پیچتی ہے جس نے اس کے سکتہ کوزائل کر دیا اس قیاس پر میں نے اس بیار کاعلاج کیا۔

(•٩٠) ابومنصور بن مارید کابیان ہے جورؤساء بصرہ میں ہے تھا کہ ہمارے ایک شیخ نے ذکر کیا کہ ایک شخص کو ہمارے رشتہ داروں میں ہے مرض استسقاء ہو گیا جب زندگی ہے مایوی کی نوبت آ حمی تواس کو بغداد لا یا گیاا ورا طباء نے باہمی مشورے سے اس کے لیے بڑی دوا کیں تجویز کیس توان کو بتایا گیا کہ مریض ان اوو بہ کو کھا چکا ہے اور ان سے کوئی نفع نہیں ہوا تو انہوں نے اس کی زندگی سے مابوی کا اظہار کر دیا اور کہد دیا کہ اب اس کے دفع مرض کے لیے ہمارے یاس کوئی تدبیر نبیں ہے۔اس بات کو بہار نے سن کر کہااب مجھے چھوڑ دو کہ میرا دنیا کی جن چیزوں کو دل جا ہتا ہے کھا بی لوں اور پر ہیز ہے مجھے لّ نہ کرو۔ تیار داروں نے کہا جو یکھے جی میں آئے کھاؤ۔ وہ بیار گھرکے دروازے پر بیٹے جاتا تھا جو بیچنے والا دروازے کے سامنے سے گذرتا میاس سے خریدتا اور کھا تا ایک مرتبداس کے سامنے ایک کی ہوئی ٹیزیاں بیچنے والا مخص آیا تو اس نے اس ہے پانچ سیر ٹیڑیاں خریدیں اور سب کی سب کھا گیا اب اس کواسہال ہونے شروع ہوئے یہاں تک کہ تین دن میں تین سومرتبہ ہے زیادہ اس کو (بیت الخلاء کے لیے ) اٹھنے کی ضرورت ہوئی اورمرنے کے قریب ہو گیا۔ پھراسہال بندہو گئے اور جو پچھ( مادۂ خبیثہ )اس کے پہیٹ میں تھا سب نکل گیا اور قوّت پیدا ہوگئی اور احیما ہو گیا اور اپنی ضرور توں کے لیے باہر پھرنے لگا ایک مرتبہ ایک طبیب نے (جواس کی صحت سے مایوس ہو چکا تھا) اس کو (تندرست) دیکھ کر بہت تعجب کیااوراس سے حال یو چھا تو اس نے بیان کر دیا اس نے کہا ٹیڑی کی تا ثیرتو پینبیں ہے کہ اس سے ایس کیفیت ظاہر ہو۔ بدلازی بات ہے کہ جن ٹیڑیوں کے کھانے سے بدیات پیدا ہو گی ان میں کوئی خصوصیت ہوگی۔ میں جا ہتا ہوں کہتم مجھے اس شخص کا پیتہ دوجس نے وہ ٹیڑیاں تمہارے ہاتھ بیچی تھیں۔ میاس کو ڈھونڈتے رہے بیہاں تک کدوہ دروازے کے سامنے سے محذراا دراس کوطبیب نے دیکھے لیا۔طبیب نے اس سے کہا کہ تو نے وہ ٹیڑیال کس سے خریدی تھیں اس نے کہامیں نے خریدی نہیں میں خود ہی شکار کرتا ہوں اور بہت ہی جمع کر کے بکا تا ہول اور فروخت کرتا ہوں ۔طبیب نے پوچھا کہتوان کا شکارکہاں ہے کرتا ہے اس نے جگد بتائی جو www.besturdubooks.wordpress.com

### 

بغدادی آبادی سے چندگوس کے فاصلہ پڑھی۔اس سے طبیب نے کہا میں تجھ کوا یک ویناردوں گا تو میرے ساتھ اس جگہ چل جہاں سے ان ٹیڑیوں کا شکار کیا گرتا ہے۔اس نے منظور کرلیا اور پکھ دونوں اس جنگل میں پنچے اور طبیب دوسرے دن واپس آ بیا اور اس کے ساتھ پکھ ٹیڑیاں اور پکھ بوئی تھی۔لوگوں نے اس سے بوچھا بہ کیا ہے تو اس نے کہا میں اس جگہ پہنچا جہاں سے بیشخص ٹیڑیوں کا شکار کیا کرتا ہے جوا یہ صحراکی گھاس کھاتی جیں جس میں صرف بہی بوئی ہے جس کا نام مذر یوں کا شکار کیا کرتا ہے جوا یہ صحراکی گھاس کھاتی جیں جس میں صرف بہی بوئی ہے جس کا نام ماذر بیون ہے اور یہ استسقا کی اور یہ میں سے ہے بید دوا اگر بقدرایک درہم بھار کو دی جاتی ہو اس سے مال جو ہو جاتے ہیں جن کے رکنے پراطمینان نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس سے علاج خطرناک ہے اس لیے اطباء اس کو تجو پر نہیں کرتے (اس کو فائدہ کی صورت یہ ہوئی کہ) علاج خطرناک ہے اس لیے اطباء اس کو تجو پر نہیں کرتے (اس کو فائدہ کی صورت یہ ہوئی کہ) کہائی گئیں تو دومرت ہوئی کے دیے اس دوا کے قعل میں ضعف بیدا ہو گیا اور اعتدال پر آ کر اس کو فائل ہوگئی کہاں مورث کی کہاں محض کو مفید ہوگئی ۔

مبتلاہے۔جس کووہ اس سے چھپاتی رہی پھر جب وہ اس سے مطلع ہو گیا تو وہ بھی ایک مدت تک چھیا تار ہا پھر جب دم لبوں پر آئٹ کیا تو اس نے بیان کیا کہ میں نے خیال کیا کہ اب تو اس ہے زیادہ مخفی رکھنے کی مخبائش ہی نہیں رہی اور بیاری پیقی کہاڑ کی کوشرمگاہ میں درد کے سخت چو کے ککتے تنے جن کی وجہ سے رات کی نینداور دن کا سکون ختم ہو چکا تھا اور اس تکلیف ہے وہ بردی مجینیں مارتی تھی اوراس کے دوران میں اس میں ہے گوشت کے بانی کےرنگ کا تھوڑا ساخون تجعی نکلتا تھا اور نہ وہاں بظاہر کوئی زخم تھا اور نہ زیادہ ورم تھا جب مجھے ڈر ہوا کہ یہ اگر مرگئی تو خدا تے سامنے میں گنبگار ہوں گامیں نے برید کو بلا کرمشورہ کیا۔اس نے کہا مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دیجئے اوراس پر مجھے معذور سجھئے میں نے کہا بہت اچھا۔ میرے لیے بیمکن نہیں ہے کہ میں کوئی دوا تبجو ہز کر دوں بغیر موقع کو دیکھے ہوئے اور مجھےاہیے ہاتھ سے بھی تفتیش کرنا پڑے گ اورعورت سے اسباب مرض معلوم کرنے کے لیے پچھ سوالات بھی کرنے پڑیں گے اس احمال پر کہا لیے واقعات ہی مرض ہیدا ہونے کا سبب ہوئے ہوں۔ میں نے لڑکی کی خطرناک حالت اورموت کے قریب پہنچ جانے کی بناپر ہر بات کی اجازت دیدی تو اس نے موقع کے تجس کے بعد سوالات کا سلسلہ بہت لمبا کر دیا اور ایس با نئیں کیں جن کا بیاری ہے پچھتعلق معلوم نہیں ہوتا تھا جب تک نکلیف کے سبب کو وہ بہچان نہ گیا اس حد تک کہ قریب تھا کہ میں اس پرحملہ کر دوں میں مجبوراً صبر کیے رہاا وراس کی بیدعا دت میرے بیش نظر آئٹی جس کو میں جانتا تھا کہ وہ ہرا یک کے راز کو چھیایا کرتا ہے تو اس کڑ وے گھونٹ پرمبر کرتار ہا۔ بہاں تک کہ اس نے مجھ سے کہا کہ تحسی کو تھم دو کہ وہ اس کو تھام لیے میں نے اس کا انتظام کر دیا۔ پھراس نے مقام مخصوص میں اپنا ہاتھ تختی ہے دے دیاعورت جیخ مار کر ہے ہوش ہوگئی اور خون جاری ہوگیا اور وہ اینے ہاتھ سے ا بک جانور نکال کرلایا جو گہر لیے ہے پچھ چھوٹا تھااوراس کو پھیٹک دیااورلژ کی فور أاٹھ جیٹھی اوراس نے اپنے بدن پر کپڑاڑ الا اور کہنے لگی کہ ابا مجھ پر پردہ چھوڑ دومیں اچھی ہوگئی ہوں۔ بھراس نے اس حیوان کواہے ہاتھ سے اٹھالیا اور مکان ہے باہر آ سمیا۔ میں بڑھ کراس سے ملا اور اس کو بٹھا كرمين نے كہا كہ مجھے بيتو بتاد يجئے كہ بيكيا چيز ہے كہنے لگے كہ مجھے اس بات ميں كوئى شك نہيں كه مير \_ سوالانت تم كوسخت نا كوارگذرے ہيں وه صرف اس ليے منے كه بيں ان اسباب كى جستجو كرر با تفاجن سے بياري پراستدلال كرسكوں يہاں تك كداس نے كہا كہ بيس آيك دن اس

کونھرے میں بیٹھی تھی جس میں وہ بیل با ندھے جاتے ہیں جوتمہارے باغ کارہٹ چااتے ہیں مچھراس کے بعد سے یہ تکلیف شروع ہوگئی اس دن کے بعد کوسب تکلیف نہیں پہیان سکی تو میرے خیالات نے میداخذ کیا کہ اس کی شرمگاہ میں کوئی چیچڑی داخل ہوگئی ہے اور جب جس مقام ہرجم رہی ہے وہاں سےخون چوسی ہے تو در د کے چو کے لگتے ہیں اور جب وہ بیٹ مجر لیتی ہے تو خون کے قطرات جو سنے کی جگہ ہے بہد کرشرمگاہ ہے باہرآ جاتے ہیں (اپنے قیاس کی جانچ کے لیے میں نے جایا کہ اپنا ہاتھ پہنچا کر شول کر دیکھوں تو میں نے اپنا ہاتھ دے کر دیکھا تو مجھے چیچڑی مل تعنی بھر میں نے اس کو (اس جگہ ہے تو ژکر ) ہا ہر تھینج لیا اور وہ حیوان پیہے اور پیریزا ہو گیا اور چونکہ بہت زمانہ تک خوب خون چوستار ہااس لیے اس کی صورت بھی بدل گئی۔ اس مخص نے کہا کہ جب میں نے اس حیوان کو بغور دیکھا تو وہ بے شک چیچڑی تھی اورلڑ کی بھلی چنگی ہوگئی۔ ابو بمرجفانی کہتے ہیں کہ پھر مجھ ہے قاضی ابوالحن نے کہا کہ کیا آج بغداد میں کوئی ایبا ماہرفن موجود ہے؟ تو میں کیسے رنجیدہ نہ ہوں ایسے تخص کی موت پرجس کی بیا یک چھوٹی سی مثال ہے۔ ( ۴۹۲ ) جبریل بن بختینوع نے بیان کیا جب رقہ میں ہارون الرشید گئے تھے میں ان کے ساتھ تھااورمحمداور مامون بھی (بعنی امین الرشیداور مامون الرشید )اور ہارون ایک بہت کھانے يينے والا خص تھا۔ایک دن بہت ی مختلف اشیاء کھالیں جن میں باہم متضاد کیفیات تھیں۔جب بیت الخلاء محیے تو ان برغشی طاری ہوگئی تو نکا لے گئے اور نازک حالت ہوگئی بیباں تک کہ لوگوں کو . ان کی موت کا یقین ہو گیا مجھے بلایا گیا میں نے نبض دیکھی تو نبض خفی یائی اوراس سے چندون قبل ان کومتلی اورخون کی حرکت بردھ جانے کی شکایت ہو چکی تھی میں نے کہا مناسب بدہے کہ ابھی سینگیاں تھچوائی جائیں تو کوثر خادم نے کہا اے بدکار کے بیجے تو ایک مرے ہوئے تحض کے سینگیاں تھیجوانا حابتا ہے تیری تبحویز قبول نہیں کی جائے گی اور نداس کی قدر کی جائے گی ہیاس ليے كہا كه(وه بارون كى موت ہے اپنے ول ميں خوش تھا)امرِ خلافت كواپنے آ قامحمرامين الرشيد تک پہنچنے کے منصوبے قائم کرر ہاتھا مامون الرشید نے کہا (بظاہرتو) جوہونا تھا واقع ہو چکا ہے اب سینگیاں تھجوانے میں نقصان ہی کیا ہے۔ حجام (لیعنی سینگی واٹے) کو حاضر کیا عمیا اور میرے یاس غلاموں کی ایک جماعت اس کے جسم کوسنجا لے رکھنے کے لیے آسمنی اور حجام نے سینکیاں چوئی شروع کردیں تو وہ مقام سرخ ہو گیااس ہے میں خوش ہوا۔ پھر میں نے کہا بچھنے نگاؤ تو تچھنے

لگائے گئے اس سے خون لکا ۔ تو میں نے اللہ کے لیے بجدہ شکر کیا۔ جیسے جیسے خون لکا زہاجہم کا رنگ کھلٹار ہا یہاں تک کہ ہارون ہا تیں کرنے گئے اور پوچھنے لگے کہ میں کہاں ہوں؟ مجھ کو بھوک معلوم ہورہی ہے ہم نے ان کو کھانا پیش کیا اور بالکل تندرست ہو گئے ۔ پھرافسر تھا ظنت سے (جو بادشاہ کا فر مددارافسر تھا) پوچھا کہ اس کو سالا نہ کیا ملٹا ہے اس نے بتایا کہ دس لا کھ درہم ہرسال اور اس کے نائب سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ پانچ لا کھ درہم مجھ سے پوچھا اے جریل تجھ کو کیا ماٹا ہے ۔ میں نے کہا بچاس ہزار تو کہنے گئے ہم نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ ان لوگوں کے مشاہرات است نزیادہ بیں کہ وہ بھی جمارے کا فظ ہیں تبہاری طرح اور تبہارا مشاہرہ اان سے اتنا کم ۔ پھر تھم دیا گئے آئندہ دس لا کھ درہم دیا جایا کرے۔

( ۱۹۹۳ ) ابوالحن بن المهدى القروين نے ہم ہے اپناوا قعہ بیان کیا كہ مجھ پرسكته پڑ گیا تھااور میرے متعلقین کومیری موت میں کوئی شبہبیں تھا انہوں نے مجھے خسل دیا اور کفن بیہنا کر میرا جنازہ اٹھا کرلے چلے اور میرے پیچھے کچھ عور تیں بھی روتی پیٹتی جارہی تھیں جب جنازہ ایک طبیب کے سامنے سے گذرا جو ہارے یہاں مطب کرتا تھااس کو ابن نوح کہا جاتا تھا تو اس نے لوگوں ہے کہا کہ بیتمہارا عزیز زندہ ہے مجھے موقع دو کہ میں اس کا علاج کروں اس برشور مجے گیا ان سے لوگوں نے کہا اس کوعلاج کا موقع وینا جاہیے کیا عجب ہے کہ زندہ ہو جائے ورنہ تمہارا نقصان ہی کیا ہوگا۔عزیز یوں نے کہا ہم کوضیع کا ڈر ہے( کہ حکومت کونعش کے دُن نہ کرنے پر اعتراض ہوسکتا ہے ) تھیم نے کہااس کا ذ مہدار میں ہوں کہ فصیحتہ نہیں ہو گاانہوں نے کہاا گر ہم مچنس سمجے ؟ حکیم نے کہا پھرسلطان کا حکم میری ذات پر نافذ ہوگالیکن اگر بیاح چھا ہو گیا تو مجھے کیا ملے گا انہوں نے کہا جو آب جا ہیں تھیم نے کہا اس کی دیت کے برابرانہوں نے کہا اس قدر مال تو ہماری طافت سے باہر ہے بالآ خرا کی مقدار مال جو ور ثاء نے دینا منظور کی طبیب بھی اس پر راضی ہو گیا اور مجھ کو اٹھا کر حمام میں داخل کیا اور میرا علاج شروع کر دیا۔ میں اس وفتت ہے چوہیں تھننے کے بعد ہوش میں آ گیا اور اس کو مطے کردہ رقم دی گئی میں نے اس کے بعد طبیب ہے بوچھا کہتم نے کیسے پہچان لیا تھا کہ میں زندہ ہوں اس نے کہامیں نے تہارے دونوں یاؤں کو گفن میں سیدھے کھڑے ہوئے دیکھ لیا تھا اور مردے کے پاؤں بچھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کھڑے نہیں رہ سکتے اس سے میں سمجھا کہتم زندہ ہوا در میں نے قیاس کیا کہتم کوسکتہ پڑا ہے اور تم

پرتجربه کیا تومیرا تجربه صحیح ثابت موا۔

(۳۹۳) ابواحد الحارثی نے بیان کیا کہ ایک عیسائی طبیب تھا جس کوموی بن سنان کہا جاتا تھا
اس کے پاس ایک مختص لایا گیا جس کا ذکر بھولا ہوا تھا اور وہ پیٹا ب کرنے پر قا در نہیں تھا اور فریا و
کرتا اور چیخا تھا۔ طبیب نے بیاری کا حال اس سے بو چھا تو اس نے بیان کیا کہ استے دنوں سے
اس کو پیٹا بنہیں ہوا اس نے اس کے ذکر کو پھولا ہوا و یکھا اور اس کے حال پرغور کیا تو اس کوعر الله الدول کا کوئی سبب نہ ملا اور نہ تگریز ہ تھا تو دن ہجراس کوا پے پاس بٹھا کرسوالا سے کرتا رہا۔ پھر اس
البول کا کوئی سبب نہ ملا اور نہ تگریز ہ تھا تو دن ہجراس کوا پے پاس بٹھا کرسوالا سے کرتا رہا۔ پھر اس
نے مریض سے بوچھا جھے صاف بتا کہ کیا تو نے اپنے ذکر کوگئی الی شے میں واخل کیا ہے جس
میں عاد ہ کوئی داخل نہیں کرتا جس کے بعد تھو کو یہ شکایت واقع ہوئی۔ اب بیشخص چپ ہوا اور
کہنے سے شرمایا گر طبیب حال کھلوانے کی کوشش کرتا رہا اور اس سے داز داری کا دعدہ کرتا رہا
میاں تک کہ اس نے کہد دیا کہ میں نے ایک گدھے سے نکاح کیا تھا پھر طبیب نے ایک ہتھوڑ ا
مزال اور چند غلاموں کو بلایا جنہوں نے اس مخض کوسنجالا اور اس کے ذکر کو لو ہار کی سندان پر رکھ کر
خوب زور سے ایک ہتھوڑ ا ہارا جس سے دہ تر پی تو ایک بخونکلا اور یہی قیاس طبیب نے کیا تھا
کہ کوئی جو کا دانہ گدھے کی لید کرنے کی جگد سے سورانے ذکر ہیں داخل ہو گیا ہے جب اس پر
تھوڑ الگا تو وہ نکل آ ہا۔

(۹۵٪) ہم سے ابوالقاسم الجہنی نے بیقصہ سنایا کہ ایک خلیفہ کی مجوبہ کنے نے کھڑی ہوکر انگرائی کی بیخلیفہ غالبًا ہارون الرشید تھا جب اس نے انگرائی لے کراپ ہاتھوں کو نیچے لانا چاہاتو نہ لا کی اوروہ ای طرح کھلے دہ گئے تو وہ چلائی اوراس کواس سے بردی تکلیف ہوئی اور خلیفہ کوا طلاع پینی انہوں نے آکراس کے حال کا مشاہدہ کیا جس سے ان کوتشویش ہوئی اور طبیبوں سے مشورہ کیا ہر ایک نے تدبیر کی اور دوا کا استعال کرایا گمر کچھ فائدہ نہ ہوا اور اس لڑکی کواس صورت سے گی دن ایک نے تدبیر کی اور دوا کا استعال کرایا گمر کچھ فائدہ نہ ہوا اور اس لڑکی کواس صورت سے گی دن گذر سے اور خلیفہ اس کی وجہ سے پریشان تھے تو ان کے طبیب نے آکر کہا کہ اے امیر المؤمنین اس کی کوئی دوانہیں بجر اس کے کہ اس کے پاس ایک اجبی خص کو خاطر اسے منظور کر لیا اس کی خاص طور پر مالش کر بے جس کو وہ جانتا ہے خلیفہ نے اس کی صحت کی خاطر اسے منظور کر لیا گھر طبیب نے ایک مخص کو حاضر کیا اور اس نے اپنی آسٹین سے تیل کی شیشی تکا کی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں اے امیر المؤمنین کہ آپ اس کو بالکل پر ہند کرا دیں تا کہ اس کے تمام اعتماء پر اس

تیل کی مالش کروں۔ یہ بات اس پر بہت شاق گذری پھرتھم دیا کداییا کردیا جائے اوراپے دل میں اس مخص کوتل کردینے کا ارادہ کر لیا اور خادم سے کہا کہ اس کو پکڑ لیے اور جب وہ نگی ہوجائے تو اس کے پاس پہنچا دے۔ بھروہ کنیز برہنہ کر کے کھڑی کی گئی جب وہ محض اندر گیا اور اس کے قریب ہوا تو اس کی طرف چل کراہیے ہاتھ کواس کی شرعگاہ کی طرف بڑھایا کہ اے جھونا جا ہتا ہاں کنیز نے فورا اینے دونوں ہاتھوں ہا پی شرمگاہ کو چھپالیا اوراس وجہ سے اس پرشدت ے ساتھ محبراہ ف اور حیا کا غلبہ ہوا۔ حرارت طبعی کے پھلنے کی وجہ سے اس کا بدن گرم ہو گیا اور اس نے اس کے ارادے کو بورا کرنے میں مدد پہنچائی جب اس نے اپنے جسم ( بعن ہاتھوں ) کو شرمگاہ کے چھیانے کے لیے استعمال کرنا جاہا۔ جب اس نے اپنی شرمگاہ کو چھپالیا تو اس اس مخص نے کہا تو شفایا چکی ہےاب اپنے ہاتھوں کوحر کت مت دینا۔ پھراس مخص کو خادم پکڑ کر رشید کے پاس لا ما اور اس کو واقعہ کی اطلاع دی تو اس طبیب سے رشید نے کہاتم اس مخص کے ساتھ کیا معاملہ مناسب سیجھتے ہوجس نے ہماری حرم کی شرمگاہ کا مشاہرہ کیا تو طبیب نے اپنے ہاتھ ہے اس مخص کی (جوتیل لے کر پہنچا اور اس نے کنیز کے جسم کا مشاہرہ کیا تھا) داڑھی تھینج لی تو وہ مصنوعی نکلی جو چہرے برکھی ہوئی تھی وہ الگ ہوگئی اور وہ مخص جاربہ ثابت ہوئی۔طبیب نے عرض کیا کداے امیر المؤمنین میں کیے کوار اکرسکتا تھا کہ آپ کی حرمت اور ناموں کومردوں کے ساہنے کرا دوں مے مجھے بیڈر ہوا کہ اگریہ بات آپ پر کھول دوں تواس کی اطلاع اس مریضہ کو نہ ہوجائے اور پھرمیری تمام تدابیر بیکارجائے کیونکہ میں نے بیچا ہاتھا کہ اس کے دل میں خت گھبراہٹ بیدا کر دوں جس سے اس کی طبیعت برگری کا جوش بیدا ہو جائے اور وہ اس کے ہاتھوں کو مھینج لائے اور ان میں حرکت پیدا کر دے اور اس پرطبعی حرارت بھی معین بن جائے تو میرے ذہن میں اس کے سوااور کوئی حیلہ نہ آیا اور میں نے بیصوّرت آپ کے سامنے پیش کی تو خلیفہ نے اس کو بہت بڑا صلہ اور انعام عطا کیا۔ ابوالقاسم نے کہا اور اسی نظریہ کی بتا پراطباء نے ضعیف تتم کے لقوہ کے علاج میں یہ تجویز کیا ہے کہ جب مریض غافل ہوتو لقوہ کی مخالف جانب پراس کے منہ پر زور سے تھپٹر مارا جائے تا کہاس کے قلب میں طبعی جذبہ گرمی پیدا کردےاور پھر طبعی طور پر ہی وہ ہے اختیارا پنامنہ اس طرف بھیرے جس طرف تھیٹرا گا ہے تولقوہ جاتا رہے گا۔ (٩٩٧) صلت بن محر جدري كيت بي كه محصت بشربن المفصل في بيان كيا كه بهارا حاجيون كا

قافلہ سفر ہیں تھا تو ہمارا گذر عرب کے پاندوں میں سے ایک پانی پر ( یعنی ایک قبیلہ پر ) ہوا ہم سے ہیان کیا گیا کہ یہاں بہت خوبصورت تین بہنیں ہیں اور کہا گیا کہ وہ مطب کرتی ہیں اور کہا گیا کہ وہ مطب کرتی ہیں اور کہا گیا کہ وہ مطب کرتی ہیں اور کہا گیا کہ ایس ہے جا کہ ان کو دیکھیں تو ( اس کا بیر حیلہ کیا کہ ) اپنے ایک ساتھی کی پنڈلی کو ایک کٹوی اٹھا کراس سے چھل دیا یہاں تک بھاس میں خون کچکھانے لگا۔ پھر ہم نے اس کواپنے ہاتھوں پراٹھایا اور لوگوں سے کہا کہ اس کے سانب نے کا اور لیا ہے تو الا ہے تو الا ہے تو الا ہے تو الن میں سے چھوٹی بہن نکل کرآئی ایسی خوبصورت تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ سوری نکل آیا وہ آکر اس کے سامنے کھڑی ہوگئی اور ہے تھی کہا سے تو اس نے کہا کیسے تو اس نے کہا اس کے سامنے کھڑی ہوگئی اور ہے گئی کہ اس کے سانپ نے پیشا ب کیا تھا اور اس کی ولیل ہے ہے کہا اس کا جسم ایسی کلڑی سے چھل گیا جس پرزسانپ نے پیشا ب کیا تھا اور اس کی ولیل ہے ہے کہا اس کے بدن کو دھوپ گئی تو یہ مرجائے گا اور واقعی جب سورج طلوع ہوا تو وہ خفس کہ جب اس سے متحیر ہوگئے۔

( ۱۹۷۷) ایک شخص نے ایک طبیب سے اپنے پید کے درد کی شکایت کی طبیب نے پوچھا کہ تو نے کیا چیز کھائی بختی؟ اُس نے کہا کہ میں نے جلی ہوئی روٹی کھائی تھی طبیب نے ایک ذرور ( آنکھوں میں ڈالنے کاسفوف) منگایا تا کہ اس کی آنکھ میں لگائے۔ اس نے کہا میرے پید میں درد ہے آنکھ میں نہیں۔طبیب نے کہا میں سمجھ چکا ہوں لیکن تیری آنکھ میں ذروراس لیے ڈالنا چاہتا ہوں کہ آئندہ جلی ہوئی چیز تھے نظر آجایا کرے اور تواس کونہ نگل جایا کرے۔

بُابِ ٤٠٠

# طفیلیوں (بعنی بن بلائے مہمانوں) کے حالات

اصمعی کا قول ہے کہ طفیل کہتے ہیں (کھانے کے لیے) بغیر بلائے کہ مولوگوں میں شامل ہوکر پہنچ جانے والے وردات کا پی
شامل ہوکر پہنچ جانے والے کو۔ بیلفظ طفل سے بنا ہے طفل کے معنے ہیں دن کے او پردات کا اپنی
تاریکی کے ساتھ چھا جانا اور اس میں مناسبت بیہ کہ اس مختص کا معاملہ بھی ایبا ہی ہے کہ مدعو
لوگ اس سے تاریکی میں ہوتے ہیں کہ ان کو پہتہ نہیں ہوتا کہ اس کو بلایا گیا یا نہیں اور یہ کسے ان
کے ساتھ آ ملا اور اسم می نے کہا بعض لوگوں کا قول ہیہ کے طفیلی منسوب ہے ففیل کی طرف طفیل

کوفہ میں ایک مختص تھا بنی غطفان میں سے میختص و لیسے کی دعوتوں میں بغیر بلائے بہنی جایا کرتا تھا اس لیے اس کا نام طفیل الاعراس یاطفیل العرائس (شادیوں والاطفیل) مشہور ہو تمیا تھا اس میں کلام ہے کیونکہ عرب طفیلی کو وارش اور رائش کہتے ہیں اور جو مختص کسی قوم کی مجلس شراب میں بغیر بلائے پہنچ جائے اس کو واغل کہتے ہیں۔

ابوعبیدہ کا قول بہ ہے کہ بنی ہلال میں ایک شخص تھا جس کو شیل ابن زلال کہا جاتا تھا جب اس کو کہیں دعوت کا حال معلوم ہوتا تھا کھانے کے لیے پہنچ جاتا تھا اور کھاتا تھا تو جو مخص ایسا کرتا تھااس کواس نام سے موسوم کیا جانے لگا۔

(۲۹۸) ابن مسعود رفائیز سے روایت ہے کہ ہم میں ایک شخص تھا جس کو ابوشعیب کہا جا تا تھا اور
اس کے پاس ایک غلام گوشت بکانے والا تھا۔ ابوشعیب نے اپنے غلام سے کہا کہ کھا نا تیار کرے
تاکہ میں رسول الله مُنافِق کی دعوت کروں ابوشعیب نے حضور مُنافِق کی کو اس صراحت کے ساتھ مدعو
کیا کہ کل پانچ حضرات ہوں کے پانچویں آنخصرت ہوں کے (جب آپ مُنافِق اَشریف لے
کیا کہ کل پانچ حضرات ہوں کے پانچویں آنخصرت ہوں کے (جب آپ مُنافِق اَشریف لے
چلے ) تو ایک مخص آپ مُنافِق کی دعوت کی تھی جو لیا (وہاں پہنچ کر) رسول الله مُنافِق کی ابوشعیب سے
فرمایا آپ نے پانچ کی دعوت کی تھی جن میں سے پانچواں بھے ہونا چاہیے تھا اور بیخص ہمارے
جیجے آگیا اگر آپ اجازت دیں تو شریک طعام ہوجائے ورندوا پس ہوجائے۔ ابوشعیب نے کہا
میں اجازت دیتا ہوں۔

( ۲۹۹ ) اجربن الحسن المقرى نے بیان کیا کہ بنان ایک وعوت نکاح کے موقع پر پہنچا اندر پہنچا کی صورت نہ بن پڑی تو ایک بقال کے پاس پہنچا اور اس ہے دس پیا لے شہد لے کراپی انگوشی ربین رکھ دی اور شاوی والے گھر کے در واز ہے پر پہنچا اور آ واز دی کہ اے در بان در واز ہ کھول۔ در بان نے کہا خالباً تو بجھے نہیں بہچا تنا میں وہ بول جس کو پیالے لینے در بان نے در واز ہ کھول دیا۔ بنان نے داخل ہو کر لوگوں کے ساتھ کھایا بیا جب فارغ ہوگیا تو بیالے اُٹھا کر آلیا اور در بان سے کہو در واز ہ کھولو وہ لوگ بالکل خالص شہد جب فارغ ہوگیا تو بیالے اُٹھا کر آلیا اور در بان سے کہو در واز ہ کھولو وہ لوگ بالکل خالص شہد چا ہے جیں ان کو والیس کر ٹاپڑے گا بھر آکر پیالے بقال کو والیس کر گیا اور اپنی انگوشی نے گیا۔ چا ہے جیں ان کو والیس کر ٹاپڑے گا ہور واز ہ بند کر در واز ہ بند کر کے دیا تا کہ در واز ہ بند کر کیا تو ایک سیر می کرایہ پر لے کر آیا اور اس کو صاحب شادی کے مکان کی و بوار سے کھڑی کر ویا تو ایک سیر می کرایہ پر لے کر آیا اور اس کو صاحب شادی کے مکان کی و بوار سے کھڑی کر

کے اوپر پڑھ گیا اور گھرکی عورتوں اورلڑ کیوں کو جھا تکنے لگا گھر والے نے کہا اربے تو گون ہے کجھے خدا کا خوف نہیں تو ہماری عورتوں اور بیٹیوں کو جھا تک رہا ہے۔ بنان نے کہا اے شخ (اور بیا آیت پڑھ دی) لفد علمت مالنا فی بنتك و من حق و اتك لتعلم مانوید (ترجمہ: تو خوب جانتا ہے کہ ہم كیا خوب جانتا ہے کہ ہم كیا جائے ہیں )صاحب خانہ ہس پڑا اور بولا نیچے اتر اور کھا لے۔

(۱۰۵) محمہ بن علی الجلاب سے منقول ہے کہ ایک طفیلی نے ایک شادی کے موقع پر آنا چاہا کر داخلہ سے روک دیا گیا اور وہ جانا تھا کہ دولہا کا بھائی غائب ہے تواس نے جاکرایک کا غذکا ورق لے کر خط کی طرح لیمیٹا اور اس کو لفا فہ کی طرح بند کر دیا اور اندر بچھ بھی نہیں تھا اور او پر لکھ دیا ''بھائی کی طرف سے دولہا کے نام' اور آ کر کہنے لگا کہ میرے پاس دولہا کے بھائی کا خط ہوتو اس کو اندر جانے کی اجازت دیدی گئی اس نے اندر پہنچ کر اہل شادی کو خط دے دیا وہ لوگ کہنے اس کو اندر جانے کی اجازت دیدی گئی اس نے اندر پہنچ کر اہل شادی کو خط دے دیا وہ لوگ کہنے گئے کہ ہم نے آج تک خط کا عنوان (پید) اس طرح کھا ہوانہیں دیکھا اس پر کی کا نام بھی نہیں کھا۔ خلی صاحب ہولے کہ اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہیہ کہ داس لفا فہ کے اندر بھی پچھ نہیں ۔ ایک حرف بھی تو نہیں کے کہ اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہیہ ہے کہ اس لفا فہ کے اندر بھی پچھ نہیں ۔ ایک حرف بھی تو نہیں کے کہ اس خطادی میں تھا سب لوگ بنس پڑے اور بجھ گئے کہ اس نے اندر آئے کا حیلہ بنایا ہے۔ اس کو کھا نا کھلا دیا گیا۔

(۲۰۵) منصور بن علی اجمضی نے بیان کیا کہ میرے پڑوس میں ایک طفیلی رہتا تھا و کھنے میں براوجیدا ور بولنے میں برااشیرین زبان عمدہ خوشبولگاتا تھا اورخوبصورت لباس پہنتا تھا اوراس کا معمول یہ تھا کہ جب مجھے کی دعوت میں بلایا جاتا تھا تو میرے پیچھے پیچھے رہتا تھا۔ لوگ میری وجہ سے اس کی بھی عزت کیا کرتے اوراس کومیرا دوست مجھ لیا کرتے تھے ایک دن ایبا اتفاق ہوا کہ جعفراین القاسم الہا تمی امیر بھرہ نے اراوہ کیا کہ اپنے کسی بچہی ختنہ کرائے (اورمعززین شہرکو بعفراین القاسم الہا تمی امیر بھرہ نے اراوہ کیا کہ اپنے کسی بچہی ختیجے اس آیا اور میں اس پر مدعوکرے) تو میرے خیال میں یہ تصور ہوا کہ جعفر کا بھیجا ہوا آدی میرے پاس آیا اور میں کو ضرور رسوا کروں گا۔ ابھی میں اس تصور بی میں تھا کہ قاصد مجھے پکارتا ہوا آگیا تو ہیں نے بجر کو ضرور رسوا کروں گا۔ ابھی میں اس تصور بی میں تھا کہ قاصد مجھے پکارتا ہوا آگیا تو ہیں نے بجر کو ضرور رسوا کروں گا۔ ابھی میں اس تصور بی میں تھا کہ قاصد مجھے پکارتا ہوا آگیا تو ہیں ہے۔ کمرے اس کے کپڑے بہنے اور با ہرنگل آیا اورکوئی کا منہیں کیا تھا دیکھتا ہوئی کہ وہ طفیلی صاحب کھرے

دروازے پر کھڑے ہیں جو مجھ سے بھی پہلے تیاری کر چکے تھے۔ جب میں چلاتو میرے پیچھے پیچے تھے۔ جب ہم امیر کے مکان پر پہنچ گئے تھوڑی دیر بیٹھے تھے کہ کھانے کی تیاری ہوئی دستر خوان بچیائے محتے۔ ہر جماعت ایک ایک دسترخوان برتھی اور وہ طفیلی میر ۔ یساتھ تھا۔ جب اس نے ہاتھ کھانے کے لیے بروھاتو میں نے کہاہم کوحدیث پینچی دوست بن زیادے اوران کوابان بن طارق سے ان کونا فع سے ان کوابن عمر و سے انہوں نے کہا کہرسول الله منافظ کے فرمایا جو محض تحمسی قوم کے مکان میں بغیراس کی اجازت کے پہنچ جائے اوران کا کھانا کھائے وہ داخل ہوگا چور بن كراور فكلے كالثيرابن كر . " جب اس في سناتو بولا" ميال ابنى لغزش كى اصلاح كروجواس منتلويس مرزدموني ب-اس جماعت مي كوئي ايمانيس بجويد نتمجه لي كاكم في یہ چھینٹاای پر مانا جاہا ہے کسی دوسرے پرنہیں آپ کواس بات کی بھی شرم نہیں آئی کہ آپ ایک سردار کے دسترخوان برید کلام کررہے ہیں جو کھانا کھلا رہاہے اور آپ دوسرے کے کھانے پر ا بے سوااوروں کے لیے بخل کا اظہار کررہے ہو پھر تہہیں اس سے بھی شرم ندآئی کہتم دوست بن زیاد سے روایت کررہے ہو جو ایک ضعیف راوی مانا جاتا ہے اور وہ ابان بن طارق سے روایت کرتا ہے جومتروک الحدیث ہے ( یعنی محققین نے اس کی احادیث کونا قابل اعتاد قرار دیا ہے ) اور وہ ایسے علم کو حضور منافیظ کی طرف منسوب کررہاہے حالانکہ تمام مسلمان اس کے خلاف ہیں كيونك چورك ليے باتھ كانے جانے كاتكم إور واكوكاتكم بيب كدامام جوبعى سزا جاہدے سكتاب (اوراس طرح كمانا كمانے والے كے ليےكوئى سزامشروع نبيس ب)اورتم وہ صديث مجول مکتے ہو جومروی ہے ابوعاصم النبیل ہے وہ روایت کرتے ہیں ابن جرت کے سے وہ روایت كرتے بي ابوز بيرے وہ روايت كرتے بين جابرے كدرسول الله فالله الله فار مايا ايك آدى كا كمانا دوكوكافي بموجاتا بإاور دوكا جاركوا ورجاركا آته كوكاني بوجاتا باادراس حديث كي اسناد بھی سیج متن بھی سیج 'منعور بن علی کہتے ہیں کہ اس نے بھے خاموش کر دیا جھے کوئی جواب نہ بن بڑا۔ جب ہم والیسی کیلئے وہاں سے باہرآ ئے تو وہ مجھ سے الگ ہوکرراستہ کے دوسرے کنارے پرچل رہا تھااور پہلے میرے چھے چیا کرتا تھااور میں نے سنا کہ بیشعر پڑھ رہا ہے۔ وَ مَن ظُنَّ مِمن يلاقي الحروبَ ١٠٠ بأن لا يُصاب فقد ظنَّ عَجزًا (ترجمه)اورجس الرائي مي شامل مونے والے نے بيگمان كرليا كماس بركوئي وارند موسكے كا تواس نے بيلوده

خيال كرليا\_

(۳۰۵) عبیدالند محمہ بن عمران الربانی سے منقول ہے انہوں نے بیان کیا کہ فیلی العرائس جس کی طرف منسوب کر سے فیلی ہا جا تا ہے اس نے اپنی اس بیاری کے زمانہ میں جس میں اس کا انقال ہوا اسے بیٹے عبدالحمید بن ففیل کو وصیت کی جس میں اس سے کہتا ہے کہ جب تو کسی شادی کی مخلل میں کھانے کے بیٹے تو اس طرح اِدھراُ دھرمت و کھنا بیسے کوئی شک کی حالت میں کی مخلل میں کھانے کے بیٹے تو اس طرح اِدھراُ دھرمت و کھنا بیسے کوئی شک کی حالت میں و کھتا ہے (کدلوگ کھانے دیں مے یانہیں) اور براتکلف بیٹے کی جگہ پرجا بیٹھو۔اگر شادی میں ہجوم زیادہ ہوتو (انتظام امور میں دخیل بن جاؤکسی کو ) تھم کرو (سی بات کا اور کسی کو نہ کرونہ لڑک والوں کی آئے ہیں آئے ڈال کر بات کرواور نہ لڑک والوں کی آئے ہے اوراگر در بان تندمزان ایک بیجائے خود سے خود بات شروع کرو کسی جماعت والوں میں سے ہواوراگر در بان تندمزان اور بدلی ظاموتو اس سے خود بات شروع کرو کسی کام کے کرنے کی ہدایت کرواور کسی سے منع کرو اس طرح کہ گفتگو میں کھڑا بین نہ ہواور گفتگو کا ایسا ڈ ھب اختیار کروجو خیرخوابی اور راہنمائی کے اس طرح کہ گفتگو میں کھڑا بین نہ ہواور گفتگو کا ایسا ڈ ھب اختیار کروجو خیرخوابی اور راہنمائی کے درمیان ہو۔ پھریہا شعار بڑھے:

متد**لیًا ف**وق الطعًا ﴿ موقد لِّی الباز الضُیّود کمانے براس طرح جمکیًا ہوا جس طرح بازائے شکاروں پرٹوٹ پڑتا ہے۔

لتلفّ ما فوق المَوّا الله تدكلّها لف الفهود جو كِمَه تَجْمِه مَرْفوان سے طحاس طرح سب كاسب سميث جا يہيے ہيں ہے۔

واطوح حیاء ك الله الله وجه الطفیلی من حدید اور حیا كو پیمنك دینالين او برے كيونكه فلم كاچېره لو بكاموتا به (كماس بركوني تغیر نيس موسكة)

لا تلتفت. نحو البقو تلال ولا الى غوف الثويد تركار يول كى طرف اورژيد كے چچول كى طرف بالكل توجہ تذكر نا۔ حتى اذا جاء الطعائة مضربت فيه كالشديد (بال)جب (تغير هم كاكمانا آجائة واس يربها درول كي طرح باتحد مارنا ـ

و عليك بالفالوده جا ١٦ ت فانها عين القصيد الرفالودول كون جيور تا كيونك ووتوعين متعديل.

هذا اذا حَرَدتهُم الله و دَعوتهم هل من مزید بیده چیز به بستوان سے وصول کرے (اور بڑپ کرلے) پھران کو پکارے کہ پچھا ور بھی ہے والعوس لا یخلو من السلو اللہ زینج الرطب النفید اور شادیال لوزید نے فالی نہیں ہوتیں جو تر بتر عقل کو چکرا دینے والا ہوتا ہے۔

فاذا اُنِیتَ به محوجهٔ ت محاسن الجام الجدید پیمرجب و تیرے پاس لایا جائے گاتواس نے پیالے کے مرون بین محوجو کررہ جائے گا پھرلوزینہ کا ذکر آجانے کے بعداس پرایک گھڑی تک غشی طاری رہی جب افاقہ ہواتو سراٹھایا اور کہا:

و تَنَقَنَّ على الموا الله فعل شيطان مريد اوردسر خوانوس پرتوشيطان مردو کي فقل کرنا (که جو که ما تحد کے لئے اے بھا کے )

یارب انت رز قتنی الله علی رغم العسود السور کرے پروردگارتونے مجھے ریکی کھنٹی عطافر ماکی حاسدوں کی ناکر گرنے کے لیے واعلم ماننگ ان قلبت الله نعمت یا عبدالحسید اوراے (بیٹا) عبدالحمید میہ جان لے کہ آگرتونے میری نصیحتوں کو قبول کرلیا تو برے مزے سے درے کے الرہ میں میں کا کہ آگرتونے میری نصیحتوں کو قبول کرلیا تو برے مزے سے درے گا۔

( سم • ۵ ) علی بن الحسن بن علی القاضی نے اپنے والدینے قل کیا کہ سفر میں ایک طفیلی ایک مخف کے ساتھ ہولیا اس نے طفیلی سے کہا ذرا (بازار) جا کر ہمارے لیے کوشت فرید لاؤ اس نے کہا نہیں واللہ میں اس پرقا درنہیں تو وہ خود جا کرلے آیا پھراس نے کہااٹھ کر پکالے تو اس نے جواب دیا کہ جھے ہے تھیک تہیں کچے گا تو اس نے خود پکالیا پھراس نے اس سے کہا اٹھ کراس کا ٹرید بنا

لیز جواب دیا داللہ میں تو بہت ست ہور ہا ہوں تو اس مخص نے خود ہی ٹرید بھی بنالیا پھراس سے

کہا کہا کہا س کو پیالوں میں اتار لے تو بولا مجھے بیڈ رہے کہ کوئی چچچ میرے کپڑوں پر نہالٹ جائے

تو اس مخص نے خود ہی پیالوں میں اتارا بھراس نے کہا اب اٹھ کر کھا تو لے توطفیلی نے کہا اب

تو مجھے شرم آ ہی گئی کہاں تک تیری ہر بات سے انکار ہی کرتار ہوں اور اٹھ کر کھانے لگا۔

دی مدی میں نہ اس کے کہاں تک تیری ہر بات سے انکار ہی کرتار ہوں اور اٹھ کر کھانے لگا۔

(۵۰۵) جاحظ نے بیان کیا کہ میں نے ابوسعد طفیل سے پوچھا کہ چارضرب چارکیا ہوئے؟ بولا دورو ٹی اورا یک گوشت کا پار چہ (بیجواب اس بنا پر ہے کہ اس نے بیسولہ تقموں کا تصور کیا جو کہ دو روٹیوں سے بن سکتے ہیں۔مترجم)

(٧٠٦) مبردگا قول ہے کہ ایک طفیلی ہے ہو چھا گیا کہ دو ضرب دو کیا ہوئے؟ تو بولا جارروٹی۔ دوسری بارایک موقع پر میں نے اس ہے یہی سوال کیا تو اس نے جواب دیا اتن روٹیوں کی مقدار ہوگی جوایک آ دمی کھاسکتا ہے۔

( 2 • ۵ ) ابوہفان نے بیان کیا ایک طفیلی ہے ہو چھا گیا جارضرب چار کتنے ہوئے؟ کہا سولہ دوئی۔ ( 2 • ۸ ) ابوہفان ہی ہے منقول ہے کہ ایک طفیلی ایک مخص کے بیہاں پہنچا تو اس سے صاحب مکان نے کہا تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ ہوں جس کو بلانے کے لیے کسی ایکی ک ضرورت نہیں۔

(200) ایک جماعت مالیدہ کھائے کے لیے بیٹی (جوایک بڑے ظرف بیل رکھا گیا اور درمیان بیل رکھا گیا اور درمیان بیل رکھا کر گئی را اللہ ہیں ہے ایک فیض نے نقمہ اٹھا کر تھی پر ڈال دیا اور کہا: فکہ کہوا فیھا ھم والمغاون (تو اس بیل اوندھے منہ کرائے جا کیل کے وہ اور کمراہ لوگ) اور تھی کواپنی طرف مینے لیا۔ دوسرے نے کہا: اِذَا القوفیھا سمعو المها شھیقًا و بھی تفود (جب وہ اس جہنم میں چھینے جا کیل کے تو اس کے چینے کی آ واز سیل کے اور وہ جوش مارتی ہوگی) اور اس نے تھی کواپنی طرف مینے کیا۔ تیسرے نے کہا: و بنو معطلة و قصر مشید (اور بیار پڑے ہوئے کئو ساور مضوط کل) اور تھی کواپنی طرف مینے کہا: احد فتھا لیعوق اہلھا لقد جنت شیئًا اِمْرًا (کیا تو نے اس لیے اس کئی کوتو ڈاکہ اس میں بیٹھنے والوں کو غرق کر دے تو نے یہ بڑا کام کیا) اور تھی کواپنی طرف تھی کے لیا پڑے یہ نے کہا: انعما والوں کو غرق کر دے تو نے یہ بڑا کام کیا) اور تھی کواپنی طرف تھی کے لیا پانچو ہیں نے کہا: انعما

نسوق الما الی الارض المجُوُّذ (ہم یانی کوسوکی زمین کی طرف لے جاتے ہیں) اور کھی کو ا جِي طرف محيني ليا \_ مجيفے نے كها: فيهما عينل تجويل (ان دو باغوں ميں دو چيشے جاري بيں) اور تھی کواپنی طرف مھینج لیا۔ ساتویں نے کہا: فیصما عینان نصّا محتان (ان دونوں باغوں میں دو جشے جوش مارتے ہوں سے ) اور تھی کوانی طرف تھینج لیا۔ آٹھویں نے کہا: فالتقبی المآء علی امر قد فُدر ( پھر آسان وز مین کا یانی اس کام کے لیے جومقدر بن چکا تھا آپس میں ل گیا ) اور تحقی کوائی طرف محینج لیاتویں نے کہا: فسقنہ الی ملد میت (ہم نے پانی کوایسے شہر میں پہنچایا جس کی مرده زمین تھی ) اور مجھی کوائی طرف مھینج لیادسویں نے کہا و فیل یار ص املعی مآء ک و یاسد او اقلعی (اور حکم دیا حمیا که زمین اینے یانی کونی جااوراے آسان اٹھالے) اوراس نے تمام تمی باتی مالیدے میں ملا دیا اور وہ سب خود لے لیا (ایک مناسبت کے پیش نظیر ہرا یک نے ایک آیت پڑھ دی۔ اس قصد میں بیذ کاوت تو موجود ہے مگر سفاجت بھی ہے کہ قرآن کے ساتھ تلعب کیا حمیا۔اللہ تعالی ہم سب کو بہتو فیق عطا فر مائے کہ کسی حال میں بھی اس کی عظمت شان کونہ بھولیں۔ یا در کھنا جا ہے کہ اس متم کی ول گی موجب مناہ ہے۔مترجم ) ( ۱۰ ) ایک طفیلی ایک جماعت میں شامل ہو کر ایک شخص کے یہاں پہنچ محمیا اس نے یو جھا تو

کون ہے؟ توطفیلی نے جواب دیا کہ جبتم ہم کوئیس بلاؤ اور ہم خود بھی نہ آئیس توبیکوئی اچھی

(اا۵) ایک طفیلی کے یہاں شادی ہوئی تو اس کے یہاں پہلی جماعت میں ہی دو طفیلی آ میجے تو ان کواندر داخل کرلیا اور بالاخانہ کے پاس پہنچ کرجس پرسیرھی لگا کرہی چڑھا جاتا تھا اس سے سیرهی لگا دی اور بولا کہ او ہر چڑھ جاؤ تا کہتم مجمع سے الگ ہوکر تکلیف سے بیچے رہواور میں تنہارے لیے خاص طور مراحیما کھا نالاسکوں تو دونوں چڑھ سے جب اٹاری پر پہنچ سے توسیر حمی ہٹا لی اور دستر خوان بچها یا اور اینے دوستوں اور پر دسیوں کو کھانا کھلایا اور وہ دونوں او پر حما تکتے ہی رہے جب قوم کھانے سے فارغ ہو چکی تو سیر ھی رکھ دی اور کہا اتر آؤ۔وہ اتر آئے۔ پھر آپ نے ہراکیا۔ کی کدی کو چھکیل کر کہا بس کا میابی سے ساتھ واپس ہوجاؤ تمہار ہے کہیں جانے کو اللہ مجمى نا كامياب ندكرے تم نے اپنے بھائى كاحق اداكر ديا۔ (۵۱۲) ایک طفیلی ایک مجلس طعام میں پہنچ کیا۔ جب وہ کھار ہاتھا تواس نے در بانوں کی آواز

سنی تو کھانے سے ہاتھ روک لیااس ہے کہا کیوں نہیں کھار ہے ہو۔ کینے لگا ذیرا بیرزہ خیزافواہیں ہند ہوجا کیں جو کا نوں میں پڑر ہی ہیں۔

(۵۱۳) ایک طفیلی سے ایک مرتبہ پوچھا حمیا کیا بات ہے تیرے رنگ پر زردی کیوں چھارہی ہے کہنے لگا کہ دونوں مرتبہ کی بینی کے درمیان جووفت گذرتا ہے مجھ پر بیخوف طاری ہوجا تا ہے کہ کھاناختم ہوگیا۔

(۱۹۳۷) آیک طفیلی نے (دوسرے کو تھیجت کرتے ہوئے) کہا خبر دار کھاتے وقت بات نہ کرو۔ بجر '' ہاں'' کے کہ وہ بھی ایک دفعہ منہ چلانے کے برابر ہے۔

(۵۱۵)ایک طفیلی نے اپنے لڑ کے کو وصیت کی کہ جب تیرے پاس تنگ جگہ ہوتو جو مختص تیرے برابر جیٹھا ہوا ہواس سے بیہ کہہ کر کہ شاید میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہور ہی ہے پھروہ تجھے جگہ دے دے گاجتنی دوسرے لوگوں کے لیے ہوگی۔

(۵۱۷) بنان طفیلی نے بیان کیا کہ میں نے تمام قرآن حفظ کیا پھرسب بھول گیا مگر دوحرف یا د رہ گئے اینیا غَذَانیا (ہمارے یاس ہماراناشتہ لے آؤ)۔

( ) بنان کا قول ہے کہ دسترخوان پر قبضہ جمالیمنائی چارتسم کے کھانوں سے بڑھ کرہے۔ ( ۵۱۸ ) ایک شخص کو جو بنان کے برابر بیٹھا ہوا کھانے میں مشغول تھا پیاس معلوم ہوئی اس نے کہا ( پانی کی ضرورت ہی کیا ہے اس کی وجہ ہے معدہ میں کھانے کی تنجائش میں کمی ہوتی ہے کھانا تو ہوا کے زور سے بھی نیچے کو دب سکتا ہے ایسا کروکہ ) ایک سانس زور سے او پر کو کھینچوا ور آ ہستہ سے باہر کو نکالو۔ تین دفعہ اس طرح کرلو۔ اس تر کیب ہے جو پھے کھایا ہوا ہے وہ سب بینچا تر جائےگا۔

بُائِكِ : 🗞

## چوروں کی حالا کیوں کے واقعات

(019) احدین المعدل الهمری نے بیان کیا کہ میں عبدالملک بن عبدالعزیز الماجنوں کے پاس بیٹا تھا کہ ان کے پاس ان کا ایک مصاحب آیا اور کہنے لگا بہت عجیب بات ہے عبدالملک نے کہا: کیابات ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے باغ میں جانے کے لیے جنگل کی طرف چلا جب صحرامیں پہنچے عمیااورشہر کی آبادی ہے دورنکل آیا تو ایک مخص نے سامنے آ کر مجھے روک لیااور کہا ا ہے کپڑے اتارو۔ میں نے کہا کیا وجہ کیوں کپڑے اتاروں؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں تم سے زیادہ ان کامستحق ہوں میں نے کہا یہ کیسے؟ بولا اس لیے کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور میں زکا ہوں ا درتم کیڑے ہینے ہوئے ہو میں نے کہا مروّت بولا ہر گزنہیں تم ان کو بہت عرصہ تک پہن کیے ہو۔ابان کو بیننے کا میرانمبر ہے جبیباتم نے بہنامیں نے کہا پھرتو مجھے برہند کرے گااور میراستر کھلوائے گا۔ کہنے لگا اس میں کوئی حرج نہیں۔ہم کور دابیت کپنچی ہے امام مالک سے انہوں نے فر مایا اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی مخص نظا ہو کرعشل کرلے۔ میں نے کہا مجھ سے لوگ ملیں سے اور وہ میراستر دیکھیں ہے بولا اگرلوگ تختے اس راستہ میں دیکھیں گے تو میں اس میں تیرے سامنے نہیں آ وُں گا۔ میں نے کہا میرے خیال میں تومسخرا بن کررہا ہے۔ مجھے چھوڑ کر کہ میں اینے باغ میں جا کرید کپڑے اتار کر تھے ویے دوں گا کہنے لگا کہ ایسانہیں ہوسکتا تونے سوجا ہے کہ دہاں اینے حار غلاموں کو مجھے لپٹا دے کہ وہ مجھے تھینچ کر سلطان کے پاس لے جائیں تو وہ مجھے جیل میں ڈال دے اور میری چزی او دھیڑ دے اور میرے یا وَں میں ہیڑیاں ڈال دے۔ میں نے کہاا بیا ہرگز نہ ہوگا میں تجھ سے حلفیہ عہد کرتا ہوں کہ جو پچھ میں نے تجھ سے دعدہ کیا اسے بورا کروں گا اور تخصے نقصان نہیں بہنچاؤں گا بولا ایسانہیں ہوسکتا ہم کوامام ما لک سے بیروایت کپنچی ہے کہا*س عہد کا پورا کر*نا لازم نہیں ہے جس کا حلف چوروں ہے کیا جائے۔ میں نے کہا تو میں اس بات پر بھی حلف کرتا ہوں کہ اپنے اس عہد میں اس حیلہ سے کا متبیں لوں گا۔ بولا بدیمن بھی اس ایمان اللصوص (بعنی چوروں سے حلف کرنا) ہے مرکب ہے۔ میں نے کہا بیمنا ظرہ باہمی جیموڑ واللہ میں اپنی رضا ورغبت سے یہ کبڑے تھے دے دوں گا۔ تو تھوڑی در گردن جھکائی پھرسراٹھا کر کہنے لگا توسمجھا کہ میں کیاسوچ رہاتھا میں نے کہانہیں کہنے لگا میں نے نگاہ دوڑ ائی ان تمام لٹیروں کے معمول پر جورسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كے زماندے آج تك ہوئے ہیں تو مجھے كوئى بھى لٹيرا ابیانہیں ملاجس نے ادھار کیا ہواور مجھے یہ بات بہت ہی مکروہ اور نا گوار ہے کہ اسلام میں آیک ایی بدعت جاری کر دول کهاس کا بوجه میری گردن پررہے اور جومیرے بعداس برعمل کرے قیامت تک اس کا بو جھمیری گردن پر رہے۔ بس کیڑے اتار میں نے کپڑے اتار کراہے دے دینئے اور وہ لے کرچل دیا۔

( ۵۲۰ ) ابوالقاسم عبیدالله بن محمر الحفاف کا بیان ہے کہ میں نے ایک چورکود یکھا جو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے خلاف کواہوں نے بیشہادت دی کہ بیٹخص ہارے محلّہ کے جھوٹے جھوٹے تعمروں کے تالے کھول لیتا تھا (جن کورہنے والوں سے خالی دیکھتا تھا )اوروہ جب گھر میں پہنچتا تو ایک اتنا حجومٹا سا گڑھا کھودتا جبیبا کہ نرد کا ہوتا ہے ( نردمشہور کھیل ہے ) اور اس میں چند اخروث بھی ڈال دیتا جس ہے محسوس ہوسکتا ہے کہ کوئی آ دمی یہاں کھیلا ہے اور ایک رومال جس میں دوسوئے قریب اخروٹ ہوتے متھے وہ ایک طرف رکھ دیتا پھر آھے جا کر گھر کا اتنا سامان جتنا كه لے جاسكے بائدھ ليتا۔ تو اگر كسى كى نظرنہ يڑى توسب سامان اٹھا كر گھرے نكل جاتا اور اگر صاحب مكان آجاتا نوسامان جيوڙ كر بھاگ جاتا اورنكل جاتا۔ اگر مالك مكان طاقتور ہوتا اور اس پرحملہ کرتا اور روک کر پکڑنے کی کوشش کرتا اور چور چور کی آ واز بلند کرتا اور پڑوس کےلوگ جمع ہوجاتے تو پھراس کا سامنا کرتا اور کہتا تو کیسا ہے جمیت ہے میں تجھ سے مبینوں ہے اخروث کے ساتھ جوا کھیلتا ہوں تو نے مجھے فقیر بنادیا اور جو پچھ بھی میرے یاس تھاوہ سب تو مجھ سے اپنچھ چکا ہے اور مجھے ہلاک کرچکا ہے اب میں ضرور تخفیے تیرے پڑوسیوں کے سامنے رسوا کروں گا۔ جب میں جواکھیل چکا تو اب چلاتا ہے تو اس کی اس بات میں کسی کوشک نہ ہوتا کہ تو اب مجھ پر چور ہونے کا دعویٰ کرر ہاہے کہ درحقیقت جوئے والے گھر میں خاموثی ہے جوا کھیلا جارہا تھا وہاں ہم ایک دوسرے کو پیچانتے تھے (اوراب انجان بن ممیا چور چوراس لیے کرر ہاہے ) کہ میں نکل جاؤں اور تھے چھوڑ دوں۔اب صاحب مکان کتناہی ریکہتا ہے کہ یہ چور ہے تو پڑوی یہی کہتے کہ اینے نفس کو جوئے کی رسوائی ہے بیجانے کے لیے اس کے چور ہونے کا مدعی بن رہاہے اس شخص کوسچا سمجھتے اور صاحب مکان کو جوئے باز اور اس کولعنت ملامت کرنے کگتے اور اس کے اور صاحب مکان کے درمیان حائل ہو جاتے یہاں تک بیر(لوگوں کے ساتھ) اس گھر میں جا کر درواز ہ کھول کر اخروٹ اٹھا کر لاتا اور واپس ہوتا اور صاحب مکان پڑ وسیوں کے سامنے خوب

۔ روز کا کا کا کو بن عمر المحتکام جن کا لقب جنید تھا بیان کرتے ہیں کہ جھے ہے ایک فخص نے جو آئے کی تجارت کرتے تھے ذکر کیا کہ میرے پاس ایک اجنبی فخص ہنڈی جس میں وفت کی قید گلی ہوتی ہے لے کرآیا وہ میرے پاس آتار ہتا تھا یہاں تک کہ ہنڈی بھن گئی لیعنی اس کا روپیدا دا ہو گیا۔

پھراس نے مجھ سے کہا کہ میں بیرو ہیا ہے ہی پاس رہنے دوں میں اس میں سے تھوڑ اٹھوڑ الیتا ر ہوں گا۔ وہ روزانہ آتا رہا اور بقدرِضرورت خرج لیتا رہا یہاں تک کہ وہ رقم ختم ہوگئی۔اب ہارے آپس میں جان بہجان ہوگئی۔اوروہ میرے پاس آ کر بیٹھا کرتا تھااوروہ مجھے دیکھا کرتا تھا کہ میں اپنے صندوق میں ہے روپیہ نکال کراہے ویتار ہتا تھا تو ایک دن اس نے مجھ سے کہا کے کسی مخص کا مفیوط تالاسفر میں اس کا ساتھی اور حضر بعنی اپنے وطن میں مقیم ہونے کی حالت میں اس کا امین ہوتا ہے اور مال کی حفاظت میں اس کا قائم مقام ہوتا ہے اور اپنے اہل کی طرف سے شبہات دل میں نہیں آنے دیتا۔ کیکن اگر مضبوط نہ ہوتو اس پر حیلے کارگر ہوجاتے ہیں۔ میں آپ کے اس تالے کومضبوط دیکھتا ہوں مجھے بتایئے میہ آپ نے کس سے خریدا ہے۔ تا کہ میں بھی ایسا بى تالدائي ليخ يدلوں - ميں نے اس كوبتاديا كه فلال تفل ساز سے خريدا ہے - جھے ايك دن تو کچھ خیال نہ آیا پھر میں دکان پر آیا اور میں نے (غلام ہے ) صندوق ما نگا تا کہ اس میں ہے کچھ درہم نکالوں وہ میرے پاس لے کرآیا جب میں نے اس کو کھولاتو اس میں ایک درہم بھی مہیں تفا۔ میں نے اپنے غلام ہے کہا جس پر مجھے کچھ شبہبیں تھا کیا دروازہ کسی جگہ ہے ٹوٹا ہوا ہاں نے کہانہیں پھر میں نے کہا دیکھود کان میں کوئی نقب تونہیں اس نے دیکھ کر کہا کوئی نقب نہیں میں نے کہا حیت ( کودیکھو کہ ادھر ) ہے تو کوئی صورت اندر آنے کی نہیں ہوئی اس نے کہا نہیں۔ میں نے اس کو بتایا کہ میرے تمام درہم نکل گئے غلام بھی بہت پریشان ہو گیا اور حیرت ز ده ہوگیا۔ پھر میں رات کو جاگ کرسو چتار ہاسمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں اوروہ تخص اب مجھ ے نہیں ملاتو میراشبہ ای بر ہوا در مجھے تالے کے بارے میں اس کا سوال کرنایا د آیا۔ پھر میں نے غلام سے کہا کہ بیہ بتا کہ تو دکان کیے کھولتا ہے اور مقفل کرتا ہے؟ اس نے کہا میں چو کھٹ کے تختوں کو تمن تبن کر کے دو دفعہ میں مسجد ہے اٹھا کر لاتا ہوں پھر دکان کومقفل کرتا ہوں۔ پھراسی طرح اس کو کھولا کرتا ہوں۔ میں نے بوچھا کہ جب تو شختے لے جانے یالانے کے لیے (معجد میں ) جایا کرتا ہے تو کس کی تکرانی میں د کان کوچھوڑتا ہے۔اس نے کہا کدا تنے وقفہ میں خالی رہتی ہے۔ میں نے کہا کہ اس دوران میں مجھے نقصان پہنچایا گیا ہے۔ پھر میں تا لے کے کاریگر کے پاس پہنچا جس سے میں نے تالاخریدا تھا۔ میں نے اس سے بوچھا کہ کیاتمہارے یاس ابھی چند دن قبل کوئی شخص اس ساتھ کا تالاخرید نے آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں اور اس کا حلیہ ایسا اور ایسا تھا۔

تمام حلیہ ای شخص کا بتایا۔تو بیں سمجھ گیا کہ وہ مخص غلام کی نظر بچا کرشام کے وقت جب میں دکان ہے واپس آ سمیاا ورصرف غلام رہ گیاا ور شختے اٹھا کرمسجد میں کے کر گیا دکان میں داخل ہو گیا اور اس میں چھیار ہااوراس کے ساتھ جو تالا اس نے خریدا تھااس کی تالی موجودتھی جس سے میزے صندوق کا تالابھی کھل سکتا تھااور درہم نکال لیے اور تمام رات کواڑوں کے بیچھے بیٹھا رہا۔ جب غلام آیا اور وہ تالا کھول کر تین شختے نکال کرر کھنے کے لیے گیا اس وفت وہ نکل گیا اور وہ بیکام كرتے بى بغداد سے روانہ ہوگيا۔ بيس اينا تالا تنجى ساتھ لے كر بغداد سے نكل كھر اہوا بيس نے سوچا کہ پہلے اس محض کو واسط میں تلاش کروں جب کشتی ہے اتر کر چلا تو میں نے مسافر خانہ کو تلاش کیاجس میں تھبر جاؤں (مسافر خانہ اوپر کی منزل پر تھا) میں اوپر چڑھا تو ایک کمرہ پر میں نے بالکل ہی ایساقفل لگا ہواد بکھا جیسا میراقفل تھا۔ تو میں نے مسافر خانہ کے پینجر سے یو حیما کہ اس کمرے میں کون تھہرا ہے تو اس نے کہا کہ ایک شخص شام کے وقت بھرے ہے آیا تھا میں نے اس کا صلیہ دریافت کیا تو اس نے اس مخض کا حلیہ بتایا تو مجھے کوئی شک نہ رہا کہ ہیہ وہی صحف ہےا ورضرور میرے درہم اس کمرے میں موجود ہیں تو میں نے ایک کمرہ اس کے برابر کا كراميه يرك اليااور تاك ميں رمايهان تك كدمسافرخاند كامينجر وہاں سے چلا كمياتو ميں فے تالا کھولاتو بعینبا بی تھیلی رکھی ہوئی دیکھی۔اس کو بیس نے لیااور باہر آ کر تالالگا دیااورای وفت ینچانز کربھرے کی طرف روانہ ہو گیا اور میں واسط میں صرف دن میں دو گھڑی تھہرا تھا اور میں ا پنامال بجنب لے کرائے گھر پہنچ گیا۔

(۵۲۲) این الدنا نیری النمار نے بیان کیا کہ میرے غلام نے جھے اپنا واقعہ سنایا کہ ایلہ میں ایک تاجر کے پاس روپیہ وصول کرنے پر مامور تھا۔ میں نے بھرہ سے ان کے (دوسرے تاجروں سے) تقریباً پانچ و بناراور بچھ چا ندی وصول کی اوران سب چیزوں کوایک تھیلی میں بند کیا اورا بلہ کی طرف روانہ ہوگیاراستہ میں شام ہوگئی (دریار پارہونے کے لیے) ملاح کی تلاش میں تفاظر کوئی ماتانہیں تھا کہ ایک ملاح کود یکھا جوایک چھوٹی می شتی (بجرا) کو جو خالی تھی لیے جا رہا تھا۔ میں نے اس سے سوار ہونے کی فرمائش کی تو اس نے بہت کم اُجرت لی اور کہا کہ میں ایلہ میں ایٹے گھروالیں جارہا ہوں تم بھی بیٹھ جاؤ۔ میں شتی میں بیٹھ گیا اور تھیلی کوا سے سامنے رکھ لیا کہ میں ایک میں ایک تھا کہ دو تا ہوں ہے ہوگی اور تھیلی کوا سے سامنے رکھ لیا کہ علی ایک میں بیٹھ گیا اور تھیلی کوا سے سامنے رکھ لیا کہ میں ایک تھا کہ ایک تا کہ بیاں ہمرہ وہ وا جا ہے۔ ستہ ج

اورہم چل پڑے۔ دفعتہ ویکھا کہ کنارے پر ہیٹا ہوا ایک اندھا بہت اچھی قراءت کے ساتھ قر آن پڑھ رہاہے جب اس کو ملاح نے ویکھا تو اللہ اکبرکہاا وروہ ملاح سے پیکار کر کہنے لگا <u>مجھے</u> بھی سوار کرنے رات قریب آھٹی مجھے ڈر ہے کہ بیں مرجاؤں گا تو اس کو ملاح نے برا بھلا کہا۔ میں نے اس سے کہاسوار کرلوتو وہ کشتی کو کمنارے پر لے گیا اوراس کو بٹھالیا۔ پھراس اندھے نے قراءت شروع کر دی اس کی نہایت عمرہ قراءت ہے میں از خود رفتہ ہو گیا۔ جب ہم ایلہ کے قریب پہنچ گئے تواس نے قراءت ختم کی اور کھڑا ہو گیا تا کہ اتر کرایلہ کے کسی راستہ ہے روانہ ہو جائے۔اب میں نے ویکھا کہ میری تھیلی تم ہو پھی تھی میں بے چین ہو گیا اور چلایا اور ملاح نے (میرےاٹھنےاورگھبرا کر إدھراُ دھر کت کرنے ہے ) غل مجایا کہ کشتی الٹ جائے گی اور مجھ ے اس طرح مخاطب ہوا جیسے کوئی کسی کی حالت سے بے خبر شخص بوجھ کچھ کیا کرتا ہے۔ ہیں نے کہا بھلے آ ومی میرے سامنے تھیلی رکھی ہوئی تھی جس میں یانچے سودینار تھے۔ جب ملاح نے بیسنا توا بنامنہ بیٹنے لگااوررونے گلااوراس نے اپنے بدن سے کپڑے اتار کر پینیک دیئے کہتم تلاثی لے لواور کہنے لگا کہ ابھی تو میں کنارے پر بھی نہیں پہنچا اور یہاں میرے پاس کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے جہاں چھیا کرر کھ دیتا تو مجھ پر چوری کی تہمت لگار ہا ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے جیجے ہیں اور میں ایک ضعیف آ دمی ہوں۔الہی تو ہی مددگار ہے اوراندھے نے بھی ایسا ہی کیا اور میں نے کشتی کی بھی بخو بی جانچ کی وہاں بھی بچھے نہ تھا۔ مجھے ان دونوں کی نازک حالت پر رحم آیا اور میں نے کہا بیالی مصیبت ہے کہ میں نہیں جانتا کہاس ہے رہائی کی کیاصورت ہوگی اور ہم حملتی ہے اتر کرروانہ ہو گئے میں نے بھاگ جانے کا قصد کرلیا اور ہم میں سے ہرا یک اپنے اینے راستہ یر ہولیا۔ میں نے گھر میں رات بسر کی اورا پنے آتا (تاجر) کے پاس نہیں گیا۔جب صبح ہوئی تو میں نے پھرواپس بصرہ جانے کی تیاری کی تا کہ وہاں چند دنوں کے لیے چھیارہوں پھر و ہاں ہے کسی ایسے ملک میں نکل جاؤں جو بہت دور ہوتو میں نے اس ارادے سے نکل کر بھرے کی سڑک برآیااور میں خاموثی کے ساتھ روتا ہوا جار ہا تھااورا پی بیوی اور بچوں کی جدائی بر سخت عملین تھا اور اینے معاش اور عزت کے برباد ہونے کا صدمہ تھا۔راستہ میں ایک شخص میرے سامنے آ سکیا اوراس نے مجھ سے یو چھا کہ تجھے کیا ہو گیا۔ بیس نے اس کو پورا قصہ سنایا نو اس نے کہا تیراسب مال میں تختے واپس دلواؤں گا میں نے کہاا سے میاں الی مصیبت میں طنز کا

کیا موقع ہے جومیرے ساتھ کررہے ہو۔اس نے کہا میں جو کچھ کہدر ہا ہوں واقعی بات کہدر ہا موں۔ تو بنی تمیر میں جوقید خانہ ہے وہاں جا اور اپنے ساتھ بہت ہی روٹیاں اور عمدہ شدر با اور حلوا کے کرجانا اور قیدخانہ کے دربان ہے سوال کرنا کہ دہ تجھے اس محض کے باس پہنچا دے جو دہاں محبوس ہے جس کوابو بکر نقاش کہا جاتا ہے میں اس ہے ملنا جا ہتا ہوں تو وہ تجھے نہیں رو کے گا اور اگر رو کنے ہی گئے تو کچھےتھوڑ اسااس در بان کوبھی دے دیناوہ تجھے اس کے پاس پہنچادےگا۔ جب تو ابو بمرنقاش کود کیھے تو اس ہے سلام علیک کہنا اور پھھ بات نہ کرنا جو پچھ کھانا تو اپنے ساتھ لے جائے وہ سامنے رکھ دینا جب وہ کھانا کھا کر ہاتھ دھو لے گا پھروہ تجھے سے تیری حاجت پو جھے گا مچراس کو بوری بات بتاناوہ ان لوگوں پر جنہوں نے تیرا مال لیا ہے تیری رہنمائی کرے گااور تجھے واپس دلواد ہےگا۔ تو میں نے بیسب کیا اور اس شخص کے بیاس پہنچے گیا تو دیکھاوہ ایک بوڑھا ہے جس کے لوہے کی بیزیاں پڑی ہوئی ہیں۔ میں نے اس کوسلام کیا اور جو پچھ میرے ساتھ تھا اس كسامن ركدديا ـ تواس نے اپنے ساتھيوں كو بلايا اورسب نے كھايا جب اس نے اپنے ہاتھ دعو لیے تو مجھ سے یو چھا کہ تو کون ہے اور تیری کیا حاجت ہے؟ میں نے اس سے اپنا قصہ عصل بیان کیا تو اس نے من کر کہا کہ ابھی (محلّہ) بنی ہلال میں چلا جا اور فلاں کو چہ میں داخل ہو جا نا جب تو بالكل اس كے آخر میں پہنچ جائے تو تجھ كوايك بند درواز ہ ملے گا اس كو كھول كر بغير آ واز دیئے اندر چلے جانا اندر جا کر بختے ایک کمبی دہلیز ملے گی اس میں آ سے بڑھ کر جھے کو دو دروازے ملیں مے توان میں ہے جودا کیں جانب والا ہے اس میں داخل ہو جانا اب تواہیے مکان میں ہنچے گاجس کے ایک تمرے میں بہت ی کھونٹیاں ہیں اور بوریئے بچھے ہوئے ہیں اور ہر کھونٹی پر لوجی اورتہبند پڑا ہوگا۔ وہاں جا کرا ہے کپڑےا تاردیتااوران کوایک کھونٹی پرڈال دینااورتہبند ہاندھ لیمآاور کنگی اوژ ھاکر بیٹھ جانا بھرا بیٹ قوم آئے گی اور وہ سب ایسا ہی کریں گے جبیبا کہ تو نے کیا ہوگا مجران کے سامنے کھا تالا یا جائے گا تو ان کے ساتھ مل کرتو بھی کھا تا اور تمام افعال میں ان کی موافقت کا خیال رکھنا۔ پھر جب کہ نبیذ لائی جائے تو تو بھی اس کے پینے میں شریک رہنااورایک بڑا پیالہ لے کراس ہے بھر لینااور سیدھا کھڑا ہوجا نااور پہکہنا کہ بیہ باقی ماندہ جومیرے یاس ہے میرے ماموں ابو بکر نقاش کا حصہ ہے۔ بین کروہ سب بہت خوش ہوں گےاور بچھے کہیں گے کیاوہ تیرے ماموں ہیں توان ہے اقرار کرنا۔ پھروہ سب کھڑے ہوجا کیں گے اور میری یا دہیں

پئیں مے جب کہ وہ سب بیٹھ جائیں پھرتوان ہے ریہ کہنا کہ میرے ماموں نےتم سب کوسلام کہا ہے اور پیر پیغام دیا ہے کہ اے جوانو اہم کومیری زندگی کی تتم میرے بھانچے کی وہ تھیلی جوگذشتہ شام كوشتى ميں سے نہرايلہ برتم نے لى بواليس كردوووتم كوواليس كردي سے تو ميں اس كے یاس سے لکلا اور جو پچھانہوں نے ہدایات دی تقیس ان پڑمل کیا تو بچھے وہ تھیلی واپس کردی گئی جو بالکل اس طرح تنمی اوراس کی گر ہ بھی نہ کھولی گئی تھی۔ جب وہ مجھے لی گئی تو میں نے کہا اے جوانو یہ جو پچھتم نے میرے ساتھ کیا یہ میرے ماموں کاحق اداکرنے کے لیے کیا اور ایک حاجت میری بھی ہے جومیری ذات کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہے وہ بولے کہ پوری کر دی گئی (سمجمو) میں نے کہا مجھے میہ بناؤ کہتم نے تھیلی کو کیسے لیا تھا؟ اس سے جواب سے دہ ایک گھڑی رکے رہے مچرمیں نے ان کوابو بحر نقاش کی زندگی کی قتم دی تو ان میں ہے ایک نے کہا کیاتم مجھے پہچا نئے ہو؟ میں نے بہت غور کیا تو معلوم ہوا کہ بیتو وہی اندھا ہے جو قراءت کے ساتھ قر آن مجید پڑھ ر ہاتھا اور وہ تو (اس وقت مکر ہے) اندھا بنا ہوا تھا۔ پھر اس نے دوسرے کی طرف اشارہ کیا تو وی ملاح ثابت ہوا (جس کی کشتی میں ہے چوری ہوئی تھی ) پھر میں نے کہاتم دونوں نے کیوں كرييكام كيا تفا؟ ملاح نے كہا بيس شام كے اول اوقات ميں گذرگا ہوں پر گھو ماكر تا ہوں اور ميں سلے اس معنوی اندھے ہے ال کراس کو وہاں بٹھا آیا تھا جب جھے کو میں نے دیکھ لیاتھا۔ جب میں تھی ایسے خص کود کھتا ہوں جس کے پاس کوئی قیمتی سامان ہوتا ہے تو اس کو پکارتا ہوں اور آجرت میں کمی کر دیتا ہوں اور اس کوسوار کر لیتا ہوں پھر جب قاری کے قریب پہنچتا ہوں اور وہ مجھے آواز دیتا ہے تو میں اس کو سخت وسست کہتا ہوں تا کہ سوار ہونے والے کو (جمارے تعلق کاعلم نہ ہونے یائے اور ) سغر میں کسی خطرہ کا شک نہ ہوسکے۔اگر سوار ہونے والے نے خود ہی سوار کرالیا تو فیہا . ورند میں خوشاید کر کے اس کور ضامند کرتا ہوں کہ وہ اس کو بھی سوار ہونے دے بیخص سوار ہونے کے بعد قراءت شروع کر دیتا ہے جس سے آ دی ازخود رفتہ ہوجا تا ہے جیسا کہ تو ہو گیا تھا۔ پھر جب ہم فلاں موقع پر پہنچتے ہیں تو وہاں ایک مخص ہمارے انظار میں تیرتا ہوتا ہے وہ ہماری کشتی ے آ ملتا ہے اور اس مے سریرایک بانس کا بنا ہوا ٹوکرہ ہوتا ہے اس لیے سوار ہونے والا اس کو بہجان نہیں سکتا اب بیمصنوعی اندھا اس چیز کوصفائی ہے اڑا کر اس مخص کی طرف ڈال دیتا ہے جس کے سر پرنوکرہ ہوتا ہے وہ اس کو لے کراور تیرکر کنارے پر پہنچ جاتا ہے اور جب سوار ہونے

والاكشتى سے اترتے وقت اپنى چېزى كمشدگى پرمطلع ہوتا ہے تو ہم جو پچھ كرتے ہيں و و تو د كھے ہى چكا ہے تو وہ ہم کومتہم بھی نہیں سمجھتا اور ہم اس وقت جدا ہوجاتے ہیں پھر جب اگلا دن ہوتا ہے تو ہم جمع ہوکراس کو آپس میں تقتیم کر لیتے ہیں۔اب جب کہ تو ہمارے استاد اور اپنے ماموں کا ہارے پاس پیغام لے آیا تو ہم نے اسے تیرے سپر دکر دیا۔ میں اس تقبلی کو لے کروائی آس کیا۔ (۵۲۳) محد بن حلف کہتے ہیں کہ مجھ ہے ایک چور نے جوتو برکر چکا تھاا بنی سرگذشت سائی کہ میں ایک شہر میں پہنچا اور چوری کے لیے کسی چیز کی جنتجو میں لگ تمیا میری نظرایک مالدار صراف پر پڑی تو میں برابرموقع حاصل کرنے کی تدبیریں کرتا رہایہاں تک کہ میں نے اس کی ایک جھیلی چرائی اور پچ کرنگل آیا۔ ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا تو اچا تک مجھے ایک پڑھیا ملی جس کے ساتھ ایک کتا تھا اور وہ میرے سینہ ہے آ مگی اور مجھے چمٹ گئی اور کہنے گئی میرے بیٹے میں تیرے قربان اور کتادم بلا بلا کرمیری ٹانگول میں گلسا جار ہا تھا اور عام لوگ کھڑے ہو کرہم کود کیھنے لگے اورعورت کہنے لگی خدا کی شم کتے کود کھوکہ اس نے کس طرح اس کو پہچان لیا تو لوگ اس ہے تعجب کرنے سکے اور میرے دل میں بھی بیشک پیدا ہو گیا کہ شایداس نے مجھے دودھ پلایا ہوا ور میں اس کوند پیجانتا ہوں اس نے مجھ ہے اس پر اصرار کیا کہ میرے ساتھ میرے مکان پر چل کر آج وہاں تفہرو۔ وہ مجھ سے جدانہ ہوئی یہاں تک کہ میں اس کے ساتھ اس کے مکان پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کردیکھا کہ چندنو جوان بیٹھے شراب ہی رہے ہیں اوران کے سامنے بہت ہے پھل اور پھول پڑے ہیں۔انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور میں نے ان کے یہاں قیمتی سامان دیکھا۔وہ میری نظر میں رہا۔ میں نے (بے تکلف بن کر)ان کویلا ناشروع کیاا وران کے ساتھ کھل مل گیا یہاں تک کہ وہ نوجوان سومجھے اور سب گھروا لیسو محظاتو میں اٹھاا ور جو پچھ مجھے وہاں ہاتھ نگالپیٹ لیاا ورنگل بھا گنا جا ہاتو کتے نے مجھ پرشیر کی طرح حمله کیااور چلایااوردوڑادوڑا پھرنے نگااور بھونکتار ہایہاں تک کہ سب سونے والے جاگ سے تو ہمں بہت نادم اور سخت شرمندہ ہوا جنب دن ہو گیا تو انہوں نے پھروہی مشغلہ شروع کر دیا جو شام کوتھااور میں نے بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا اور میں کتے سے بیچنے کارات تک حیلہ سوچتار ہا ممراس سے بیچنے کی کوئی مذہبر ندبن پڑی پھر جب سب سو میئے تو پھر میں نے جو ہاتھ لگا سمیٹ كرنكل جانا جاہا تمركتا پھركل كى طرح مقابلہ يرة سميا۔ ميں نے تمن رات اس سے زيج كرنكل جانے کی تدبیر کی گرجب مایوں ہو گیا تو میں نے ان لوگوں سے اجازت لے کر رخصت ہونا چاہا۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ جمھے اجازت دیں گے کیونکہ جمھے جلد جانا ہے تو انہوں نیکہا کہ یہ بردھیا کے اختیار میں ہے بھر میں نے اس سے اجازت ما تگی تو اس نے کہا وہ لا جو تو صراف کے یہاں سے لایا ہے اور جہاں چاہے چلا جا اور اب اس شہر میں نے شہر نا کیونکہ کسی کی مجال نہیں کہ میری موجودگی میں یہاں کوئی ایسا کام کر سکے۔ اس نے شیلی وصول کر لی اور جمھے جانے کی اجازت دے دی اور میں ہاں کوئی ایسا کام کر سکے۔ اس نے شیلی وصول کر لی اور جمھے جانے کی اجازت دے دی اور میں نے اپنی خیر بت اس میں مجمی کہ اس کے ہاتھ سے فی کرنکل جاؤں اور میری ہمت صرف اتنی ہو تکی کہ میں اس سے بچھ خرج کا نگ سکوں تو اس نے وہ جمھے دے دیا اور وہ میری ہمت صرف اتنی ہو تکی کہ میں اس سے بچھ شہر سے باہر نکال دیا اور کتا اس کے ساتھ ساتھ تھا ۔ پھر جب میں آبادی سے باہر ہو گیا تو وہ تھے لوٹ لوٹ کر ویکھا تھا اور میں اس کو دیکھا رہا یہاں تک کہ میں دورنکل گیا پھروہ والی ہوا اور وہ جمھے لوٹ لوٹ کر ویکھا تھا اور میں اس کو دیکھا رہا یہاں تک کہ میں دورنکل گیا پھروہ والی ہوا اور وہ جمھے لوٹ لوٹ کر ویکھا تھا اور میں اس کو دیکھا رہا یہاں تک کہ دورنگل گیا پھروہ والی ہوا اور وہ جمھے لوٹ لوٹ کر ویکھا تھا اور میں اس کو دیکھا رہا ہواں تک کہ ویکھا کیں اس کو دیکھا رہا ہو گیا۔

(۵۲۴) سبل الا فلاطی سے منقول ہے کہ دو دھو کے بازوں نے ایک گدھا چوری کیا اور ان دونوں میں سے ایک اس کو بیجنے کے لیے لیے گیا تو اس کو ایک شخص ملا جو ایک طباق لیے ہوئے تعا جس میں مجھیلیاں تھیں۔ اور اس نے چور سے پوچھا کہ کیا تو اس گدھے کو بیچنا ہے؟ اس نے کہا ہاں سام باق کو پکڑ لے میں اس پر سوار ہو کر دیکھ لوں اور اس (کی جال) کا اندازہ کر لوں ۔ تو وہ مخص اس کو مجھیلیوں کا طباق دے کرگدھے پر سوار ہو گیا پھر لوٹ کر آیا پھر سوار ہو کرایک لوں ۔ تو وہ مخص اس کو مجھیلیوں کا طباق دے کرگدھے پر سوار ہو گیا پھر لوٹ کر آیا پھر سوار ہو کرایک گئی میں داخل ہوا اور چلتا پھر تا ہوا اس کو بھی پہتہ نہ چل سکا کہ کہاں غائب ہو گیا۔ پھر وہ چورا پنے گھر والیں آ سی اتو اس کا ساتھی اس سے ملا اور اس سے یو چھا گدھا کیا ہوا اس نے جواب دیا جینے میں خریدا تھا اسے نئی میں بیچے دیا نفع میں یہ چھیلیوں کا طباق ملا۔

(۵۲۵) ای طرح کی ایک روایت ہم کو بیٹنی کہ ایک شخص نے ایک گدھا چرایا بھراس کو بیخ کے لیے بازار پہنچا۔ وہاں اس ہے کوئی اور شخص چرائے گیا بھر جب بیا ہے گھر واپس ہوا تو بیوی نے بوچھا کتنے میں فرو دخت کیا۔ بس راس المال پر ہی دے دیا ( یعنی قیمت خرید پر ہی بیج ویا ) (۵۲۲) عبداللہ بن مجرالصروی کا بیان ہے کہ ہم کو ہمارے ایک بھائی نے بیقصہ سنایا کہ بغداد میں ایک شخص تھا جونو عمری کے زمانہ میں چوری کیا کرتا تھا۔ پھراس نے تو بہ کرکے کپڑے کی دکان

کرلی۔ایک رات جب کہ وہ دکان ہے اپنے گھر واپس آ عمیا اور اس کومقفل کرعمیا تھا تو ایک دھوکے باز چور آیا جوصاحب دکان کا سالباس پہنے ہوئے تھااس کی آسٹین میں ایک جھوٹی سی موم بنی اور تنجیال تھیں اور آ کرنگہبان (جود کان کی حفاظت کرتاتھا) کو آ واز دی اور (جب وہ آیا) تواس کواندهیرے میں وہ موم بتی دی کہاس کوجلا کرلے آؤ مجھے آج رات اپنی دکان میں پچھکام کرنا ہے پہرہ دار بن جلانے کے لیے چلا گیا تو اس موقع پر چور تالوں کولیٹ گیا اور کھول ڈالے اور دکان میں داخل ہو گیا۔ جب پہرہ دار بتی لے آیا تو اس سے لے کر اس کوسامنے رکھی اور حساب کتاب کی المیاری کھولی اورسب( کاغذات) کو باہر نکال کررجسٹر دن کودیکھنا شروع کر دیا اوراس کے ماتھوں کود کیھنے سے بیمعلوم ہور ماتھا کہ وہ حساب کرر ما ہے اور پہرہ دار تھوم رہاتھا اوراس کو دیمچے رہا تھا اوراس کواس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بید دکان دار ہے۔ یہاں تک کہ بحر قریب آ مھٹی تو اس نے بہرہ دارکو پکارااور دور سے ہی بیکہا کہ کوئی حمال (مزدور) بلالاؤ۔ پہرہ دار حمال کو لے آیا۔ تو اس نے حمال کے سریر جار کھڑیاں فیمٹی کپڑے کی رحمیں اور دکان کو تالالگایا اور حمال کوساتھ لے کر چلا گیا اور چوکیدار کو دو درہم دیئے۔ جب صبح کو دکان دار آیا تا کہ دکان کھولے تواس کے باس پہرہ دار آ کھڑا ہوا اور اس کووعا ئیں دینے لگا کہ اللہ آپ کے ساتھ ایسا کرے اور ایسا کرے جبیہا آپ نے مچھیلی رات مجھے دو درہم دیئے تو اس کو پہرہ دار کی باتوں سے کھٹکا ہوا اور اس نے اپنی دکان کھوئی تو اس نے بتی کا بہا ہوا موم دیکھا اور اپنے کاغذات حساب کو بھی جھرا ہوا یا یا اور جا رکھڑیاں مم ثابت ہوئیں تو اس نے چوکیدار کو بلایا اور اس ہے کہا کہ وہ کون تھا جومیرے ساتھ د کا نوں ہے تھڑیاں اٹھا کر لے گیا تھا۔اس نے کہا کیا آپ ہی نے مجھ سے بیں کہا تھا کہ میں ایک حمال لے آؤں تو میں آپ کے باس بلالا یا۔اس نے کہا یہ ٹھیک ہے لیکن میں اوٹھے رہاتھا (اس لیے مجھے بیمعلوم نہیں کہوہ کون تھا) ذرااس کومیرے یاس کے آؤ۔ پہرہ دار جا کرحمال کو بلالا یا اور اس نے دکان بند کر کے اس حمال کوساتھ لیا اور جلتے ہوئے اس سے بوچھا کہ آج رات تھڑیاں اٹھا کرمیرے ساتھ تو کس راستہ سے گیا تھا۔ میں اس وفت نشہ میں تھا۔اس نے کہا فلا ں سڑک ہے گیا تھااور میں آپ کے لیے فلاں ملاح کو بلا کرلایا تھاتم اس کی کشتی میں سوار ہوکر گئے متھے تو پیخص اس سڑک سے روانہ ہوااور ملاح کو بلایا جب وہ آ عمیا تو اس کے ساتھ سوار ہو گیا اوراس ہے یو چھا کہ میرے اس بھائی کوتم نے کہاں اتارا تھا جس

کے ساتھ جیار کٹھڑیاں تھیں؟ اس نے بتایا کہ فلال راستہ پرا تارا تھااس نے کہا مجھے بھی وہیں اتار دینا۔ چنانچہ ملاح نے وہیں اتار دیا۔ پھراس نے ملاح سے نوجھا کہ اس کا سامان کون اٹھا کر کے کمیا تھااس نے بتایا کہ فلاں حمال نے کمیا تھا۔ پھراس حمال کو بلایا اور اس سے کہا کہ میرے ساتھ چل۔وہ ساتھ ہولیا اور اس کواس نے کچھ معاوضہ بھی دے دیا اور اس سے بھسلا کراس نے وہ جگہ در میافت کی جہاں وہ تمخریاں لے کمیا تھا۔ وہ اس کو ایک بالا خانہ کے در واز و پر لے آیا جو ایک ایسی مقام برواقع تھا جو دریا کے کنارہ ہے دوراورصحرا کے قریب تھا تو اس نے دروازے کو متعفل بإيا تواس نے حمال کوتھ ہراليا اور تالا کھول ليا اورا ندر داخل ہوگيا تو اس نے تھمڑيوں کواس طرح رکھا ہوا بایا اوراس کے گھر میں سیاہ جا در ری پرلکگی ہوئی نظریزی تو اس نے تحفیر یوں کواس میں لیبیٹ لیا اور حمال کو ہلایا اس نے اٹھالیا اور سڑک پر روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو جب بالا خانہ ے اتراتو وہ چوراس کے سامنے آئیا تو اس نے حمال کواور جو پچھوہ لیے جارہا تھا اس کو دیکھا۔ محمروہ شک میں پڑھیا تو اس کے پیھیے کنارے تک آیا اور اس نے ملاح کو دریا یار کرانے کے لیے بلایا۔ حمال نے کہا کہ کوئی ہو جھاتر وانے کے لیے ہاتھ نگا دے تو اس چور ہی نے بڑھ کر ہاتھ لكايا اورجا دركھولى اس طرح كەكويا ايك را مكيراحسانا ايسا كرر باہے اور تھڑ يوں كو مالك كے ساتھ مل كر كتنى ميں ركھوايا اور جا دركوايينے كندھے ير ڈال ليا اور مالك سے كہا احيمًا بھائى صاحب في امان الله آب کی تشوریاں واپس آئٹنیں میری چا در چھوڑتے جائیں تو مالک بنس پڑااوراس سے بولا کہتم (محتتی میں )اتر آ وَاور پھےخوف نہ کروُوہ اندرآ عمیا۔اس نے اس سے توبہ کرائی اوراس كويجهرويبيوبااوروايس كردياا ورنقصان نبيس ببنجايا

عورت کا ہاتھ جھوڑ دیا اور ہم سب کھانا کھاتے رہے۔ پھرعورت کومیرا ہاتھ اوپرالگا تو اس نے پکڑ لیا تو میں نے فورا مرد کا ہاتھ پکڑ لیا تو اس نے عورت سے کہا کیا ہو گیا میرا ہاتھ ہے تو عورت نے میرا ہاتھ جھوڑ دیا۔ میں فورا مرد کا ہاتھ جھوڑ دیا پھروہ سوگیا تو میں گھوڑ ایکڑ لایا۔

اور بیہ حکایت ہم کو دوسرے ذریعہ ہے اس طرح مپنچی ہم کو واقعہ سنایا محمہ بن ابی طاہر نے ان کوتنوخی نے اوران کوان کے والد نے انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ابوالحسن محمد بن احمدا لکا تب نے انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمر بن برع العقیلی نے اور بیخص قبیلہ بی عقیل کے سربرآ وردہ رؤسا میں ہے تھے اور بیمعز الدولہ ہے بھی ملا قات کر بھے ہیں تو اس نے ان کی بہت عزت کی تھی اور ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بی عقیل میں کے ایک شخص کو دیکھا جس کی تمریر ایسے نشانات تھے جیسے بچھنے لگانے ہے ہو جاتے ہیں۔ ممریدان سے بڑے بوے تھے۔ میں نے اس سے اس کا سبب یو چھا تو اس نے اپنا تصہ سنایا کہ میں اینے چھا کی بیٹی پر فریفتہ تھا تو میں نے اس سے نکاح کا پیغام بھیجا تو اڑکی والول نے یہ جواب دیا کہ ہم تجھ سے نکاح صرف اس صورت سے کر سکتے ہیں کہ تو مہر میں شکہ دے بیا یک تھوڑی تھی جونہایت تیز رفارتھی اور جو کہ بنی بکر کے ایک شخص کے یاس تھی۔ میں نے اس سے اس شرط ہر نکاح کرلیا اور میں اس فکر میں نکلا کہ کسی حیلہ ہے وہ تھوڑی اس کے ما لک کے یہاں ے نکال لاؤں تا کہ اس منکوحہ کا ہاتھ آ ناممکن ہو سکے تو میں اس قبیلہ میں پہنچا جس میں گھوڑی تھی اور میں (اس کا سراغ لگانے کے لیے ) جاتا آتار ہاتو ایک مرتبہ میں فقیر بن کراس خیمہ میں پہنچا جس میں وہخض رہتا تھا تا کہ گھوڑے بندھنے کی جگہ معلوم کرلوں کہ خیمہ کے مس موقع پر ہے اور میں جھپ گیااور پیھیے سے اندر جانے میں کامیاب ہو گیااورروئی کے ایسے انبار کے چیھے پہنچ حمیا جوانہوں نے دھنگ کر کاتنے کے لیے جمع کر رکھی تھی۔ (دن بحراس میں چھیار ہا) جب رات آ حمی تو تھر والا آ عمیا اوراس کی بیوی نے اس کے لیے رات کا کھانا تیار کررکھا تھا۔اور دونوں کھانے بیٹے گئے۔اند حیرا پورے طور پر چھا چکا تھااوران کے پاس جراغ موجودنہیں تھا (اس لیے اندھیرے ہیں ہی کھانا شروع کر دیا) چونکہ میں بھوکا تھا تو میں نے بھی پیالے پر ہاتھ بڑھا کران دونوں کے ساتھ کھا تا شروع کر دیا۔ مرد نے میرے ہاتھ کوا دیرامحسوں کرتے ہوئے بکڑ لیا تو میں نے فوراً ہی عورت کا ہاتھ بکڑلیا ( لیعنی دوسرے ہاتھ سے ) تو اس سے عورت نے کہا کیا

ہو گیامیرا ہاتھ کیوں پکڑلیا تو اس نے بید خیال کیا کہ میں نے عورت کا ہاتھ پکڑر کھا ہے میرا ہاتھ چھوڑ دیا میں نے بھی نورا عورت کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ہم سب نے پھر کھانا شروع کر دیا۔ پھرعور<sub>ت</sub> كوميرا باتھاد پرالگاتواس نے اسے بكرليا توميں نے فورا مرد كا باتھ بكرليا تواس نے كہا كيا ہو گيا مبرا باتھ ہے تو عورت نے میرا ہاتھ چھوڑ ویا میں نے فورا مرد کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کھاناختم ہوگیا اور وہ خض سونے کے لیے لیٹ گیا جب وہ گہری نیندسو گیا اور میں ان کی تاک لگائے ہوئے تھا اور تھوڑی گھرکے ایک طرف بندھی ہو کی تھی (اور اس حصہ کو تالا لگا ہوا تھا )اور تالی عورت کے سر کے پنچے تھے تو (میں نے ویکھا) کہ اس مخص کا حبثی غلام آپہنچا اور اس نے (عورت پر) ایک تنکری پینیکی تو وه جاگ می اوراس کی طرف چل کھڑی ہوئی اور تالی اس جگہ چھوڑ گئے۔ میں آ ہستہ سے خیمہ سے محرکے محن کی طرف آیا تو ویکھتا ہوں کہ وہ غلام اس عورت کے اوپر ہے تو میں تالی اٹھالا یا اور تفل کھول کر میں نے بالوں کی بنی ہوئی نگام جومیرے ساتھ تھی کھوڑی کے لگا دی اور اس پرسوار ہو کر خیمہ سے نکل گیا تو وہ عورت غلام کے نیچے سے نکلی اور خیمہ میں جا کراس نے شور ع یا اور قبیلہ کو بیدار کر دیا تو قبیلے والے میرے پیچھے لگے اور مجھے پکڑنے کے لیے سوار ہو کرمیرے ینچے دوڑے اور میں گھوڑی کو داتا ہوا جار ہاتھا اور میرے پیچے ان میں کی ایک مخلوق دوڑ رہی تھی پھر خبج ہو گئ اور میرے پیچیے صرف ایک سوار رہ گیا جس کے پاس نیزہ تھا وہ مجھ سے آ ملا اور آ فناب طلوع ہو گیا تھا تو اس نے میرے نیزہ مارنا شروع کیا میرےجسم پر بینشا نات اس کے چوکوں کے ہیں نہاس کا محمور امجھ سے اتنا قریب ہوسکا کہ اس کے نیزے کا وار مجھ پر بھر پور پڑسکن اور ندمیری محوژی اتنا آ مےنکل سکی که اس کا نیز و جھے چھوسکتا۔ یہاں تک کہ ہم ایک بردی نہر پر بینچ گئے تو میں نے اپنی محوڑی کولاکارا تو وہ اس کوکودگئی (عرب کی نہریں اتنی عریض نہیں ہوتیں جيسى مندى اس ليےاس كومستجدنة مجها جائے . مترجم) اوراس سوار نے بھی اپنى محوزى كولاكارا ممروہ رک می اور نہیں کودی۔ جب میں نے اس کود مکھ لیا کہ وہ عبور سے عاجز ہے تو تفہر عمیا تا کہ محور ی کوآرام دے لوں اور خود بھی آرام کرلوں تو اس سوار نے مجھے آواز دی بیس اس کی طرف متوجہ ہواتو اس نے کہاا مے خص میں اس کھوڑی کا مالک ہوں جو تیرے نیچے ہے اور بیاس کی بنی ہے (جومیری سواری میں ہے) اور اب كرتواس كاما لك بن حميا تواس كے ساتھ دھوكان كرنا (يعنى اس کی خدمت میں کوتا ہی نہ کرتا ) اس کی قیمت دس دیت اور دس دیت کے برابر ہے ( یعنی ایک

## 

انسان کے ہیں گناخون بہا کے برابر ہے ) اور ہیں نے اس پر بیٹے کرجس چیز کوبھی پکڑنا چاہا اس سے جاملا اور جب ہیں اس پر سوار ہوا تو جس نے بھی میرا پیچھا کیا ہیں بھی اس کے ہاتھ نہیں آیا اور میں نے اس کا نام شبکہ رکھا تھا کیونکہ وہ جس چیز کے بھی پیچھے گئی اس کواس نے نہیں چھوڑا تو یہ ایسی ہے جیسے آلی ہے جسے شیعت کی تو اللہ میں ہے جیسے اللہ جسے تو نے مجھے نسیعت کی تو واللہ میں بھی تجھے ضرور نصیعت کروں گا۔ میرا آج رات کا قصداس طرح اوراس طرح گذرا ہے۔ میں نے سرگزشت بیان کرتے ہوئے اس کو عورت اور غلام کا قصہ بھی سنا دیا اور گھوڑے پر قبضہ میں نے سرگزشت بیان کرتے ہوئے اس کو عورت اور غلام کا قصہ بھی سنا دیا اور گھوڑے پر قبضہ میں حیلہ ہے کیا وہ بھی کہد یا یہ بن کر اس نے گردن جھکا لی۔ پھرا پناسرا نھا یا اور کہا ہے تو نے کیا کہا خدا تجھے جھا ہے مار نے والے کو بھی ترانہ دے تو نے میری بیوی کو طلاق دی اور میری گھوڑی پر قبضہ کیا اور میرے غلام کوبھی قبل کیا۔

(۵۲۸) محرین ابی طاہر سے منقول ہے کہ ایک مخص معجد میں سور ہاتھا اور اسکے سرکے نیچے ایک تھیائے تھی جس میں ڈیڑھ ہزاردینار تھےوہ کہتا ہے کہ میری آ تکھاس وقت کھلی جب کہ سی تخص نے اس کومیرے سرکے نیچے سے تھینچا تو میں گھبرا کر جاگا۔ دفعتہ دیکھتا ہوں کہ ایک جوان میری تھیلی لے کر بھا گا جار ہا ہے تو میں اٹھا تا کہ اسکے پیچھے بھا گوں تو ویکھتا ہوں کہ میری سواری کا (اونٹ) س کی رسی ہے ایک کھونٹے ہے بندھا ہوا ہے جومسجد کے آخر حصہ میں گڑا ہوا ہے (اس طرح وہ ووسرى طرف متوجدكر فے اور جيرت زده كر كے تعاقب ترك كرانے ميں كامياب ہو كيا)-(۵۲۹) محمہ بن ابی طاہر ہے منقول ہے کہ بصرہ میں ایک چورتھا جورات کو چوری کیا کرتا تھا نبايت جالاك چوروں كاسر دارتھااس كوعباس بن الخياط كباجا تا تھا۔ يه بڑے اميروں پرغالب آ چکا تھا۔اس نے اہل شہرکو پریشان کررکھا تھا۔سب اس کو پکڑنے کے حیلوں میں لگے ہوئے تھے یہاں تک کہ ہاتھ آ سمیا اور ایک سورطل (سوامن ) لوہے کی بیزیوں میں جکڑ کر قید میں ڈال دیا سی۔ جب کہ اس کی قید کو ایک سال یا اس ہے کچھ زیادہ زمانہ گزر گیا تو ایلہ میں پچھلوگوں نے ایک تا جرکولوٹا جس کے پاس دسوں ہزار دینار دل کے جواہر تنصاور دہ بہت ہوشیاراور تیزفہم تھا۔ توبھرہ میں فریاد لے کرآیا در بہت ہے تاجراس کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے اور امیر ہے اس نے کہامیرے جواہر آپ کی سازش ہے گئے ہیں اور میرادشمن آپ کے سوااورکوئی نہیں۔ حاکم پر یہ ایک سخت الزام عائد ہوااس نے جونگہبانان شہر تھےان کوسخت پکڑا تو انہوں نے مہلت طلب

www.besturdubooks.wordpress.com

کی ۔ حاکم نے مہلت دیدی ان لوگوں نے بہت جھان بین اور کوشش کی مگر بالکل نہ پتہ چلا سکے كىكسى كى حركت ہے۔ پھر حاكم نے ان كوسخت پكڑا تو پھر انہوں نے دوبار ہ مہلت طلب كى اور ان میں ہےا یک مخص نے قید خانہ میں پہنچ کرابن الخیاط کی خدمت شروع کر دی اورتقریا ایک ماہ اس کی خدمت میں لگار مااوراس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتار ہا۔ تو ابن الخیاط نے اس سے کہا تیراحق مجھ پرواجب ہوگیا مجھے بتا تیری حاجت کیا ہے نواس نے کہا فلال شخص کے جواہر جو ایلہ میں چوری ہوئے ہیں ضرور آپ کوان کے بارے میں پچھ خبر ہوگی سیجھ لیجئے کہ ہماری جانیں اس میں گروی رکھی ہوئیں اور اس کوتمام قصہ سنایا نواس نے اپنا دامن اٹھا دیا تو وہ جواہر کا ڈیہاس کے نیچے تھاوہ اس نے تکہبان کے سپر دکر دیا اور کہا میں تخصے بہبر کرتا ہوں تو اس نے اس کو بہت بڑا معاملہ محسوس کیا تو اس ڈبہ کو لے کرامیر کے پاس آیا۔اس نے اس کا قصہ دریافت کیا تو اس نے سب حال بیان کر دیا تو امیر نے تھم دیا کہ عباس (بعنی ابن الخیاطہ) کومیر ٓ یاس لاؤاوراس نے تھم دیا کہ اس پر ہے تمام بختی اٹھائی جائے اور بیڑیاں کا دی جائیں اور جمام میں داخل کیا جائے اورخلعت پہنایا جائے اوراس کواپنے برابر بٹھایا بہت عزت کے ساتھ اور کھانا منگا کراپنے ساتھ کھلایا اور رات کو بھی اپنے باس ہی رکھا۔اسکلے دن اس سے کہا کہ میں میہ بات جانتا ہوں کہ اگر تیرے ایک لا کھکوڑے بھی مارے جا نمیں تو تو اقر ارکرنے والانہیں۔ ( میں بیمعلوم کرنا جا بتنا ہوں کہ )جوا ہرکو کیونکر حاصل کیا حمیا اور میں نے تیرے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ اس لیے کیا کہ ميراحن تجهه پرواجب موجائے جوجوانمردوں كاطريقه ہے ميں جا ہتا ہوں كەتو مجھے بالكل تجي تجي بات بتا دے جو کچھان جواہر کا واقعہ ہوا۔اس نے کہااس شرط پر کہ آپ مجھ کواور جن لوگوں نے مجھے اس بارہ میں مدد دی ان سب کو امن دے دیں اور جن لوگوں نے اس کولیا ان سے کوئی بازیرس نہ کریں۔ حاکم نے اقرار کیا تو اس نے حاکم سے حلف لیا اس کے بعد اس سے بیدواقعہ بیان کیا کہ چوروں کی جماعت میرے یاس قیدخانہ میں آئی اورانہوں نے ان جواہر کا حال بیان كيااوريه كهاس تاجر كامكان ايباب جس ميس نه يا ژنگا ناممكن باورند كمندلگا كرچ هنااوراس ير لوہے کا دروزہ ہے اور آ دمی ہوشیار ہے اور تدبیریں کرتے ہوئے ایک سال گزر گیا مگران کا بس نہیں چلا اور انہوں نے مجھے سے سوال کیا اور میں ان کی مدد کے لیے آ مادہ ہو گیا تو میں نے داروغہ جیل کوایک سودیتاردیئے اور بیبا کی سے سچھ اس سے عہد کیا اور مغلظ تنم کھائی کہا گراس نے مجھے

ر ہا کر دیا تو میں ام کلے ون ضروراس کے پاس واپس آ جاؤں گا اورا گراس نے ایسانہ کیا تو میں قید خانہ میں ہونے کے باوجوداس کومبتلائے مصیبت کر کے قبل کردوں گا تواس نے مجھے حچھوڑ دیا اور میری بیزیاں بدن ہے اتارلیں اوران کو وہیں چھوڑ دیا اورمغرب کے وفت میں قیدخانہ سے نکل سمیا اور ہم سب (چوروں کی بارٹی) عشا کے وقت المدیننج سے اور ہم اس کے مکان کی طرف روانہ ہو گئے وہ تاجر اس وقت مسجد میں تھا اور اس کے مکان کا درواز ہ بندتھا۔ میں نے ان میں ے ایک سے کہا کہ دروازہ پر بھیک ما تگ۔ جب وہ کواڑ کھو لنے کے لیے آئے تو میں نے کہا حبیب جا۔ ایسائی مرتبہ کیا لڑکی تھی جب اس نے کسی کو نہ دیکھا تو واپس ہو جاتی تھی یہاں تک کے دروازے سے نکلی اور سائل کو ڈھونڈنے کے لیے چندقدم باہر نکلی بر پچھے وقفہ سائل کو صدقہ ویے میں لگا تو میں (اس دوران میں) گھر میں داخل ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ دہلیز میں ایک کمرہ ہےجس میں گدھا بندھا ہوا ہے تو میں اس میں جا تھسا اور گدھے کی آ ڑمیں کھڑا ہو گیا اور گدھے کی جھول کا ایک حصہ اپنے او پر بھی ڈال لیا اتنے میں وہ تا جرآ بااوراس نے دروازے بند کے اور دیکھ بھال کر کے اپنے او نچے تخت پرسو گیا۔اور جواہرات تخت کے پنچے تھے۔ جب آ دھی رات گذرگی تو گھر میں جو بکری ہندھی ہوئی تھی میں اس کے پاس پہنچا اس کا کان اینھد یا تو وہ چیخی پھراس شخص نے لڑکی ہے کہااس کے آ گے جارہ ڈال دے وہ ڈال کرسوگٹی میں نے پھراس کا کان اینئے دیا تو وہ پھر چلانے لگی تو اس نے لڑکی ہے کہا کیا ہو گیا تجھے میں نے تجھ سے اس کی خبر م کیری کے لیے کہا تھااس نے کہا میں تو کر چکی۔اس نے کہا تو حجوث بولتی ہےاور جارہ ڈالنے کے لیے خوداٹھ کھڑا ہوا میں (موقع ملتے ہی تخت کے نیچے جا پہنچااور خزانہ کو کھول کرجوا ہرات کا ڈیہ نکال لیا اورا پنی جگہ واپس پہنچے عمیا اور وہخض واپس آ کرسو گیا پھر میں نے کوشش کی کوئی ایسا حیلہ نکل آئے کہ میں کسی ایسے موقع پر نقب نگا سکوں جو پڑوس کے کھر میں نکل آئے اوراس میں ہے نکل جاؤں تمرممکن نہ ہوسکا کیونکہ پورے گھر میں سال کے شختے ( دیواروں پر ) جڑے ہوئے تھے اور میں نے ارادہ کیا حجت پر چڑھ جانے کا مگراس پر بھی قا در نہ ہوسکا کیونکہ ہرراستہ پرتین نین تالے لگے ہوئے تھے پھر مجھے خیال آیا کہ اس مخص کوذرج کر دوں مگراس کودل نے برا سمجھااور میں نے سوچا کہ بیتو میرے سامنے ہے ہی اگراس کے سواکوئی حیلہ ہی نہ ہوسکا تو جب سحر ہوگئی تو بیں واپس ہوکر پھر وہیں گدھے کے باس پہنچااوراس شخص نے جاگ کر باہر نکلنے کا

ارادہ کیا تو اس نے لڑکی سے کہا درواز ول کے تا لے کھول دے اور موسلے سکے رہنے دے اس نے ایسا کر دیا اور میں گدھے کے پاس آیا تو اس نے لات ماری پھررینگنا شروع کر دیا تو میں باہر نکلا اور میں نے موسلا تھینچ کر کواڑ کھو لے اور نکل کر بھا گایباں تک کہ گھاٹ پر آ کر کشتی میں پہنچ گیااوراس تاجر کے مکان میں جیخ پکار بچ گئی۔ پھرمیرے ساتھیوں نے مجھ نے مطالبہ کیا کہ میں اس میں سے پچھان کو بھی دوں تو میں نے کہا' دنہیں بیوا قعہ بہت اہم ہےا در مجھےاندیشہ ہے کہ بیراز کھل جائے گا۔ ابھی تم اس کومیرے پاس ہی چھوڑے رکھوا گراس پرتین مہینے گذر گئے اوریہ چھیار ہاتوتم میرے پاس آ جانا میں آ دھاتم کودے دوں گا اورا گر ظاہر ہو گیا اور میں نے تمہاری اوراپنی ذات کوخطرہ محسوس کیا تو میں اس کے ذریعہ سے تمہاری جانیں بچاسکوں گا۔'' تو سب اس برراضی ہو گئے پھرانلہ تعالیٰ نے اس تکہبان کو مبتلائے مصیبت کر دیا اور اس نے میری بہت خدمت کی تو مجھے اس ہے شرم آئی اور مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ اور اسکے ساتھی قتل کر دیئے جا کیں گے اور میں اپنی جان پر جوعذاب بھی آپڑے تو اس پر ٹابت قدم رہنے کا تہیہ کیے ہوئے ہوں تمرآ پ نے میرے ساتھ دوسرے طریقہ کا برتاؤ کیا تو جوانمر دی کا طریقہ یہی تھا کہ میں بھی سچائی کے سواکوئی طریقہ مستحسن نہ مجھوں۔امیرنے کہا پھراس فعل کی جزابیہ ہے کہ ہم مجھے رہائی ویتے ہیں لیکن تو تو بہ کرے۔اس نے توبہ کرلی اور امیر نے اسکواینے مصاحبین میں واخل کرلیا اوروظیفه مقرر کر دیا تو وه سید حصراسته برقائم ریاب

(۵۳۰) ابوالحسین نے بیان کیا کہ میرے والد کہتے تھے کہ جھے طالوت بن عباد صراف نے بیان کیا کہ بھرہ کا واقعہ ہے کہ میں ایک رات اپنے بستر پرسور ہا تھا اور میرے بہرہ دالے پہرہ پرموجود تھے اور دروازے مقفل تھے۔ ویکھنا کیا ہوں کہ ابن الخیاطہ جھے میرے بستر پرسے جگا رہا ہے تو میں گھبرا کراٹھ بیٹھا اور میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا ابن الخیاطہ تو جھے پرمرونی چھائی گئی۔ اس نے کہا گھبراؤ نہیں میں نے اس وفت پانچ سود بنار کا جوا کھیلا ہے بیتم جھے قرش دے دو میں بیضرورتم کو واپس دے دول گا تو میں نے پانچ سود بنار کا اواکہ کا کو دے دیے اس نے کہا آب تم سوجاؤ اور میرے چھے نہ آنا تا کہ میں جیسے آیا تھا ویسے بی نگل جاؤں ورندل کر دول کا اور خدا کی تم میں اپنے بہرہ داروں کی آ وازیس سے بھوسکا کہ وہ کدھرے اندر آیا اور کہاں کو گیا اور میں نے اس کے ڈر سے اس بات کو پوشیدہ رکھا اور بہرہ میں اضا فہ کر دیا

اس قصہ کو چندرا تیں گزری تھیں کہ دیکھا ہوں کہ اس ہیت کے ساتھ وہ جھے پھر جگار ہا ہے۔ میں فے اٹھ کرمر حبا کہا اور یہ کہ کیا ارادہ ہے کہے لگاوہ دینار لے کرآ یا ہوں بجھے ہے جا کہا وہ ہمیں معاف ہیں اگرتم کو اور ضرورت ہوتو لے لوتو جواب دیا کہ تم تاجروں نے زیادہ شریف مزاج شخص کے اموال میں حصہ دار بنانہیں چاہتا اوراگر میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ تہارا مال چرالے جاؤں تو ایسا کرسکا تھالیکن تم اپنے شہر کے رئیس ہو اور میں نے آپ کو تکلیف دینا مال چرالے جاؤں تو ایسا کرسکا تھالیکن تم اپنے شہر کے رئیس ہو اور میں نے آپ کو تکلیف دینا ضرورت لاحق ہوگی تو میں تم سے پھر لے لول گا۔ میں نے کہا تہارا اس طرح آتا میرے لیے طرورت لاحق ہوگی تو میں تم سے پھر لے لول گا۔ میں نے کہا تہارا اس طرح آتا میرے لیے گھرا ہے کا سب ہوتا ہے لیکن جبتم کچھ لینا چاہوتو دن میں آ و یا اپنے اپنچی کو تھے وو۔ اس نے کہا ایسا ہی کیا جائے گاتو میں نے اس سے دینار لے لیے اور وہ واپس ہوگیا اور اس کا اپنچی میرے پاس اس کے بعد ایک نشانی لے کرآیا کرتا تھا اور جو پچھ چاہتا لے جایا کرتا تھا اور پچھ چاہتا لے جایا کرتا تھا اور پچھ چاہتا ہے جایا کرتا تھا اور پھھ کے جدواپس دے جایا کرتا تھا ور چو پچھ چاہتا کے جایا کرتا تھا در پچھ کا انتقال ہوگیا۔

صابت المحرعبداللہ بن علی بن خشاب نحوی نے بید کا بیت بیان کی کہ ایک شخص نے ایک صابن کر سے ایک مکی بی ایک ملائے کر یہ ہے کہ روہو نے کے لیے نہر پر گیا وہاں بی کور کہ ہے کہ کہ وہ تو ایک اینٹ کا مکڑا ہے تو اس کو بخت نا گوار ہوا اور اس نے خیال کیا کہ بیخض لوگوں کو (وہو کے ہے) اینٹ اور صابن (طا جلا کر) بیچنا ہے تو اس کے پاس والپس کرنے کے لیے پہنچا اور پہنچ کر کہا برواافسوس ہے تو لوگوں کو اینٹ اور صابن بیچنا ہے اس نے کہا اینٹ کیسے بیچنا ہوں تو اس نے کہا اینٹ کیسے بیچنا ہوں تو اس نے کہا یہ بنٹ کیسے بیچنا ہوں تو اس نے کہا کہ بیٹا ہوں تو اس نے کہا گواور کہ کہا ہوا اور نہر پروالپس اس نے کہا گواور کہ کہ کو اس نے کہا گواور کہ کہا تو وہ پھر اینٹ کیلے بیچر وہ اپس صابن گر کے پاس آیا اور اس کو دھمکا نے کیا تو کہ کو کہا تو وہ پھر اینٹ کیل کے بیچر وہ بارہ والپس ہوا (اور پھر صابن گر سے ملا) یہاں تک کہ بیک ہوگیا۔ اس سے صابن گر نے کہا آ ب پریشان نہ ہول امارا ایک بیٹا ہے جس کو ہم کے اپنے بہاں سے نکال دیا ہم جانتے ہیں کہ وہ شرارت اور دھو کہ کر رہا ہے۔ جسبتم یہال نے اپنے موتو وہ ہیر کرتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہتم والپس آر ہے ہوتو وہ اس صابن کی تکھیے کو پھر تہماری آ سے بوتو وہ ہیر کرتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہتم والپس آر ہے ہوتو وہ اس صابن کی تکھیے کو پھر تہماری آ سے بوتو وہ اس صابن کی تکھیے کو پھر تہماری آ سے بوتو وہ اس صابن کی تکھیے کو پھر تہماری آ سے بوتو وہ اس صابن کی تکھیا ہوتی کہتے ہوتو وہ اس صابن کی تکھیے کو پھر تہماری آ سین میں لوٹا دیتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہتم والپس آر ہے ہوتو وہ اس صابن کی تکھیے کو پھر تہماری آ

( ۵۳۲ ) ایک چوربعض لوگوں کے گھر میں چوری کے لیے پہنچا۔ وہاں چوری کے لیے پچھ بھی نه ملا بجزا کیٹوٹی ہوئی دوات کے تو وہ دیوار پریا کھآ یا (ترجمہ مجھے پرعزیز ہو گیاتمہارافقراورا پی تو محرى يعنى تمهار فقركود كميركريس اينے كو مالدار مجھنے لگا ہوں) (۵۳۳) ایک چورایک مخص کے گھر میں پہنچا اور اس کا سامان لے کر نکلا۔ اس مخص نے شور محاتے ہوئے کہا کہ بدرات کیسی منحوں ہے تو چور نے کہا ہرایک کے لیے ہیں۔ ( ۱۹۳۴) ہم کوا حباب نے بیدوا قعد سنایا کہ ایک شخص بزاز کے پاس آیا اوراس کے پچھ کپڑے تین سود بنار میں خریدے چھر بوری قیمت اس کوادا کردی۔ جب اس کے سپردکر چکا تو کہنے لگا تو نے مجھ سے زیادہ قبمت لی ہے اور کپڑ الوٹا دیا اور دینارسمیٹ لیے اوران کوایک کپڑے میں ڈال کرگره با ندهی اوراس کوغلام کی آستین میں ڈال دیا پھر بولا کہ میں تر دومیں پڑھیا کیا آپ مجھے بیہ اجازت دیں مے کہ میں اس کپڑے کو دکھا لاؤں جس کے لیے خریدرہا ہوں اگر وہ لینے پر رضامندہوگیا تو فبہاور نہ واپس کر دیئے جائیں گے۔ بزاز نے کہا ہاں تواس نے اپنا ہاتھ غلام کی آ ستین میں ڈال کروہ کپڑا ٹکالا اور بزاز کی طرف بھینک دیا اور کپڑے لے کر چلا گیا۔ پھر بزاز نے اس کپڑے کو کھولاتو اس میں ہے ہیے برآ مدہوئے اور اس شخص نے غلام کی آستین میں اس طرح کے کپڑے میں تین سودینار کے برابر پیسے باندھ کریہلے ہی رکھ دیئے تھے۔ (۵۳۵) ابوالفتح بھری نے بیان کیا کہ چوروں کی ایک جماعت بیٹھی تھی ان کے پاس ہے ایک مینخ تھیلی لیے ہوئے گز را جوصراف تھا۔ان میں سے ایک چور بولا: کیا رائے ہے اس صحف کے بارے جواس سے تھیلی اُڑالائے؟ انہوں نے کہا تو کیسے بیکا م کرے گااس نے کہا دیکھو۔ پھراس نے اس کے مکان تک اس کا پیچیا کیا اور وہ تھیلی کو چبوتر ہے پررکھ کراپنی لونڈی ہے بولا ا کہ مجھ کو بپیثاب کی ضرورت ہے پانی لے کر بالا خانہ پر آ جااورا دپر چڑھ گیا (جب لونڈی او پر چڑھ گئی ) تو چور گھر میں تھس کر تھیلی اٹھالا بااورائے ساتھیوں کے پاس آپہنچااوران کو قصد سنایا۔انہوں نے س کرکہا تو نے پچھ نہ کیا اس کواس طرح جھوڑ دیا کہ غریب لونڈی کو پیٹتا رہے اور عذاب دیتا رہے۔ بیاجھی بات نہیں اس نے کہا پھرتم کیا جا ہتے ہو؟ انہوں نے کہالونڈی مار پہیٹ سے نج جائے اور تھیلی وصول ہو جائے۔اس نے کہا اچھی بات ہے تو پھر پہنچے گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو در حقیقت وہ لونڈی کو مارر ہاتھا۔ شیخ نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا آ ب کے بمسایہ دکان کا غلام

اس نے باہر آ کرکہا کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میرے آفانے آپ کوسلام کہا ہے اور بیکہا ہے کہ آپ کا حافظ خراب ہوگیا آپ اپن تھیلی دکان میں پھینک جاتے ہیں اور چل دیتے ہیں اور اگر ہم اس کو نہ دیکھے لیتے تو کوئی لے جاتا اور تھیلی نکال کر دکھاتے ہوئے کہا وہ یہی ہے نا؟ اس نے کہا ہاں واللہ اس نے بچے کہا۔ صراف نے اس کو لے لیا تو چور بولا اکہ بیتو مجھے دید بچے اور گھر میں جا کر ایک رفعہ پرید لکھ لا ہے کہ مجھے تھیلی سپر دکر دی گئی تا کہ میں اپنی فرمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں اور آپ کا مال آپ کو واپس مل جائے تو اس نے تھیلی اس کو واپس کر دی اور گھر میں رفعہ کا کھنے کے لیے گیا۔ اس نے تھیلی لے لی اور نو دو گیارہ ہوگیا۔

(٣٦٦) ابوجعفر محد بن الفضل الصميري نے بيان كيا كه بمارے شہر ميں ايك بهت نيك برهبا تقی جو بکثر ت روز ہے رکھتی تھی اور بہت نماز پڑھتی رہتی تھی اوراس کا ایک بیٹا تھا جوصراف کا کا م کرتا تھاوہ شراب اور کھیل میں منہمک رہتا تھا۔ دن کے اکثر حصہ میں تو وہ اپنی دکان میں مشغول ر ہتا۔ پھرگھر میں واپس آتا اور تھیلی اپنی والدہ کے پاس رکھوادیتااور چلاجا تااورا لیے موقعوں میں رات گذارتا جہاں شراب پیتار ہے۔ایک چور نے اس کی تھلی اڑانے کی ٹھان کی اوراس کے بیچیے پیچیے چلتار ہااوراس طرح گھر میں داخل ہو گیا کہ اسے خبر نہ ہو سکی اور حیصب گیا اوراس مخف نے تھیلی ماں سے سپر دکر سے اپنی راہ لی اور ہیگھر میں تنہارہ گئی اور مکان میں اس کا ایک ایسا کمرہ تھا جس کی د بیواروں پرسال کے شختے جڑے ہوئے تھے اوراس کا درواز ہلو ہے کا تھا۔ وہ اپنی قیمتی اشیاءاس میں رکھتی تھی اور تھیلی بھی۔ چنانچیاس نے تھیلی اسی کمرہ میں درواز نے کے پیچھے رکھی اور وہیں بیٹھ کنی اورا ہے سامنے افطار کا سامان رکھ لیا۔ چور نے سوجا کہ اب وہ اے تالا لگائے گی اورسوجائے گی تومیں درواز ہ جدا کر کے تھیلی لے لوں گا۔ جب وہ روز ہ افطار کر چکی تو نماز پڑھنے کھڑی ہوگئی اور نماز کمبی ہوگئی اور آ دھی رات گذرگئی اور چورمتخیر ہوا اور اس کو ڈر ہوا کہ مجمع نہ ہو جائے۔اب وہ گھر میں پھرا وہاں ایک نئ کنگی اس کومل گئی اور پچھ بخور ہاتھ لگا تو اس نے وہ کنگی باندهی اور بخور سلگایا اور سیرهی ہے اتر ناشروع کیا اور بہت موٹی آ واز بنا کرآ واز نکالناشروع کی تا کہ بردھیا گھبرا جائے اور وہ دلیرتھی سمجھ گئی کہ یہ چور ہے تو بردھیا نے کا نبتی ہوئی اور گھبرائی ہوئی آ وازبنا كركهابيكون ہے؟ تواس نے جواب ديا كه ميں جبريل مول رب العالمين كا بحيجا موااس نے مجھے تیرے بینے کے پاس بھیجا ہے بیافاس ہے تا کہ اسے نفیحت کروں اور اس کے ساتھ ایسا

معامله کروں جس کی وجہ ہے وہ گنا ہول کے ارتکاب سے باز رہے تو برد صیانے بین طاہر کیا کہ محبراہث سے اس برغشی طاری ہوگئی ہے اور اس نے بیکہنا شروع کیا اے جریل میں تجھ ہے درخواست کرتی ہوں کہاس کے ساتھ نرمی کرنا کیونکہ وہ میرااکلوتا ہے تو چور نے کہا میں اس کولل کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں بڑھیانے کہا پھرکس لیے بھیجا گیا کہا کہ اس لیے کہ اس کی تھیلی لےلوں اوراس کے دل کواس ہے رنج پہنچاؤں پھر جب وہ تو بہ کیرے تو اس کو واپس دے دوں بڑھیانے کہا اچھا جبریل اپنا کام کرواور جو پچھ تھم دیا گیا اس کی تغییل کروتو اس نے کہا تو كرے كے دروازے سے بہت جا وہ بہت كئى اوراس نے دروازہ كھول ليا اوراندر داخل ہو گيا تا کہ خلیلی اور قیمتی کیڑے لیے جائے اور ان کی تھڑی بنانے میں مشغول ہو گیا تو بڑھیانے آج شہ آ ہتہ جا کر درواز ہبند کرلیااور زنجیر کو کنڈے میں ڈال دیااور تالانگا کراہے مقفل بھی کر دیا۔اب توچورکوموت نظرآنے لکی اور باہر نکلنے کے لیے حیلہ نقب لگانے یا اور کسی سوراخ کو کھو لنے کا سویجنے لگا مگر کوئی صورت ممکن نظر نه آئی۔ پھر بولا کھول تا کہ میں باہر نکلوں کیونکہ تیرا بیٹا اب تقیحت قبول کرچکا ہے تو بڑھیانے کہااے جبریل مجھے ڈرہے کہ میں کواڑ کھولوں تو تیرے نور کے ملاحظہ سے میری بینائی نہ جاتی رہے۔تو اس نے کہا میں اینے نور کو بچھا دوں گا تا کہ تیری آئٹھیں ضائع نہ ہوں تو بر صیانے کہااہ جریل تیرے لیے اس میں کیا دشواری ہے کہ تو حصت سے نکل جائے یا ہے پرے دیوارکو بھاڑ کر چلاجائے اور مجھے یہ تکلیف نددے کہ میں نگاہ کو ہر باد کرلول۔ اب چور نے محسوس کرلیا کہ بڑھیا دلیر ہے اب اس نے نری اور خوشامدیں شروع کیں اور توبہ کرنے لگا تو بڑھیانے کہا یہ باتیں چھوڑ اب نکلنے کی کوئی ترکیب نہ ہوسکے گی جب تک دن نہ ہو جائے اور نماز بڑھنے کھڑی ہو گئی اور وہ اس سے سوال کرتار ہا یہاں تک کے سورج نکل آیا اور اس کا بیٹا بھی واپس آھیاا ورتمام سرگذشت اورساری با تیں اس کوسنائیں وہ کوتوال پولیس کو بلالایا۔ اس نے درواز ہ کھول کر چورکو با تدھ لیا۔

المايك عن

ذہین بچوں کی ذہانت کے واقعات

(۵۳۷) محد بن الضحاك سے منقول ہے كہ عبدالملك بن مروان نے راس الجالوت يا ابن

راس الجالوت ہے سوال کیا کہ بچوں کی فراست کاتم کس طرح اندازہ کرتے ہو؟ اس نے کہا ہمارے پاس ان کے بارے ہیں کوئی فاص اصول نہیں ہے کیونکہ وہ (اس زمانہ میں )ایک حال ہے دوسرے حال کی طرف جاتے رہتے ہیں بجزاس کے کہ ایک گوشہ چٹم ہم ان کود کیے لیس (اوران کی گفتگوا وراوضاع ہے ان کی افا وطبع کا پچھاندازہ کرلیں) تو اگرہم نے ان سے کسی کو کھیل میں یہ کہتا ہواس لیا کہ کون میر سے ساتھ ہوگا تو ہم نے اس کے بارے میں بیرائے قائم کر کی کہ بیصا حب ہمت ہوگا اوراس کے بارے میں یہ پہلوسچا ہوتا ہے اوراگرہم نے اس کو بید کہتے ہوئے سنا کہ میں کس کے ساتھ ہول گاتو ہم کواس کی بیہ بات کر وہ معلوم ہوتی ہے۔ تو سب کہتے ہوئے سنا کہ میں اس طرح اندازہ لگایا گیا وہ این الزبیر ہے کہ وہ ایک دن جب وہ ہے ہوئے ہوں کے بارے میں اس طرح اندازہ لگایا گیا وہ این الزبیر ہے کہ وہ ایک دن جب وہ سب بھاگ گیا اور این الزبیر بچھلے پاؤں اس کی طرف منہ کیے ہوئے ہٹ رہے تھا اور کہہ سب بھاگ گیا اور این الزبیر بچھلے پاؤں اس کی طرف منہ کیے ہوئے ہٹ رہے تھا اور کہہ سب بھاگ گیا اور این الزبیر بھی کے اینا میر بنالوا ور ہمارے ساتھ ہوکر اس پر جملہ کرو۔

(۵۳۸) اورایک مرتبہ جب کہ بچپن میں عبداللہ بن الزبیر دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو وہاں حضرت عمر جی ٹی بن الخطاب کا گز رہوا تو سب بچے بھاگ گئے اور بید کھڑے رہے تو حضرت عمر جی ٹی ان ہے کہا کیا بات ہے اینے دوستوں کے ساتھ تو نہیں بھاگا تو انہوں نے حضرت عمر جی ٹی نے ان ہے کہا کیا بات ہے اپنے دوستوں کے ساتھ تو نہیں بھاگا تو انہوں نے جواب دیا کہ اسام المؤمنین میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ بھا کتا اور راستہ میں کوئی تنگی نہیں تھی کہ آپ کے لیے جھے گئے انش نکا لئے کی ضرورت ہوتی۔

(۵۳۹) سنان بن مسلمہ ہے جو بحرین کے امیر تھے مردی ہے کہ ہم جب مدینہ میں چھوٹے چھوٹے جھوٹے بیچے تھے تو تھجوری جڑ کے پاس سے چھوٹی چھوٹی بیچی تھجوروں کو جن کوخلال کہا جاتا ہے جھوٹی جھوٹی بیچ کھروروں کو جن کوخلال کہا جاتا ہے جمع کررہے تھے تو اس طرف حضرت عمر دائاتہ آ نگلے تو سب بیچا دھرادھر بھاگ گئے اور میں اپنی جگہ جمع رہا۔ جب وہ مجھ پر آ کر جھک گئے تو میں نے کہا اے امیر المؤمنین می تو وہ ہیں جو ہوا ہے جھڑ جاتے ہیں تو انہوں نے کہا مجھے دکھا۔ میں دیکھوں گا (ہوا سے جھڑ ا ہوا ہونا) مجھ سے چھپا تو نہیں رہے گا تو انہوں نے کہا مجھے دکھا۔ میں دیکھوں گا (ہوا سے جھڑ ا ہوا ہونا) مجھ سے چھپا تو نہیں رہے گا تو انہوں نے میری کو دیر نظر ڈ الی اور فر مایا تو نے سے کہا۔ پھر میں نے کہا اے امیر المؤمنین آ پ دیکھتے ہیں ان لڑکوں کو واللہ جب آ پ چلے جا ئیں سے تو یہ مجھے آ کر لیٹ جا ئیں گا ور جو بچھ میرے یاس ہے وہ سب چھین لیں سے تو آ پ میر ے ساتھ چلے اور مجھے ٹھکا نے گا ور جو بچھ میرے یاس ہے وہ سب چھین لیں سے تو آ پ میر ے ساتھ چلے اور مجھے ٹھکا نے

تک پہنچادیا۔

( ۱۲۰۰ ) ابومحمد اليزيدي نے بيان كيا كەميں مامون الرشيد كا اتاليق تفاجب كدو وسعيد الجوہري کی مود میں ( یعنی زیرتر بیت ) نظامیں ایک دن آیا جب کدوہ محل کے اندر تھا میں نے اس کے یاس اس کے ایک خادم کو بھیجا کہ میرے موجود ہونے کی اس کو اطلاع کردے مگراس نے آنے میں دمر کی پھر میں نے دوسرا بھیجا تو اس نے پھر در کی تو میں نے سعید ہے کہا کہ بیلڑ کا اکثر اوقات کھیل میں لگار ہتا ہے اور آنے میں در کرتا ہے اس نے کہا ہاں اور اس کے ساتھ ایک حرکت بیجی کہ جب وہ آپ ہے جدا ہوتا ہے تواسیخ خدمت گاروں کے سر ہوجا تا ہے اور وہ اس سے بخت تکلیف اٹھاتے ہیں تو آپ اس کواد ب سکھائیں (میں انتظار میں ہیشار ہا) جب دہ باہر نکلاتو میں نے تھم دیا کہ اس کواٹھالا کیں ۔ تو میں نے اس کے سات درّے مارے کہ وہ رونے کے لیے اپنی آئکھوں کو ملنے لگا۔جبی اطلاع پینجی کہ جعفر بن یجیٰ (برکمی وزیر) آ گئے۔تو فوراً ر و مال لے کرا بنی دونوں آئکھیں ہو تچھیں اور اپنے کپڑوں کوٹھیک کر کے فرش کی طرف بڑھا اور اس پر چوکڑی لگا کر بیٹھ گیا۔ پھرخدام ہے کہااس کوآجانا جا ہے اور میں مجلس ہے اٹھ کر باہرآ گیا بجھے بیڈ رہوگیا کہ بیجعفرے میری شکایت کرے گا تو وہ میرے ساتھ تکلیف دہ معاملہ کرے گا۔ (وز برجعفرا ندرآ کر مامون ہے ملا) تو اس کی طرف منہ کر کے باتیں کرتار ہایہاں تک کہاس کو بھی ہنسایا اورخود بھی ہنستار ہا۔ پھر جب (وزیر کے سَاتھ) سیر کے لیے جانے کا ارادہ کیا تو اپنا تعموڑ اطلب کیا اور اپنے غلاموں کوتو وہ سب اس کے سامنے دوڑ بھا گ کرنے گئے پھر میرے بارے میں سوال کیا تو میں آیا تو مجھ سے کہا میر ابقیہ سامان (تعلیم کا) آپ لے لیجئے میں نے کہا اے امیراللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے مجھے میاندیشہ ہو گیا تھا کہتم میری شکایت جعفر بن کیجیٰ ے کرو مے اورا گرتم نے ایسا کیا تو اس کا طرزِ عمل مجھ سے بخت ہوگا تو جواب دیا کہا ہے ابوجمد کیا تم نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے رشید کو بھی مبھی ایسے امور سے باخبر کیا ہوتوجعفر بن کی سے کیے قرین قیاس ہوسکتا ہے کہ میں اس کواطلاع ویتااس میں کوئی شک نہیں کہ میں اوب کا حاجت مند موں۔ایسی صورت میں اللہ تمہاری خطائیں معاف فرمائے تمہارا گمان س قدر بعیداز قیاس اورتمہارا دل غلط وہم میں مبتلا ہے۔ آپ اینا کام سیجئے جوخطرہ آپ کے دل میں پیدا ہوا ایسا آمپ ممحی نددیکھیں سےخواہ آ باس عمل کا اعادہ روز اندسوسوتنبہ کریں۔

(۱۳) حسن قزوینی نے بیان کیا کہ ابو برنحوی سے میں نے سنا کہ معذرت کے طور پرسب
سے زیادہ لطیف رقعہ جولکھا گیا ہے وہ معذرت کا رقعہ ہے جو (خلیفہ) راضی باللہ نے اپنے بھائی
ابوا بخی سفتی کے نام لکھا تھا۔ واقعہ بیہ ہوا تھا کہ دونوں بھائیوں کے درمیان مودب یعنی استاد کی
موجودگی میں پچھ کہائی ہوگئی تھی اور حقیقت یہ ہے کہ بھائی (متقی) کی طرف ہے ہی راضی پر
زیادتی ہوتی تھی تو راضی نے اس کو بیر قعہ لکھا ''دبسم اللہ الرحمٰن الرحیم میں اعتراف کرتا ہوں کہ
میں آپ کا غلام ہوں اپنے فرض کی بنا پر اور آپ کو اعتراف ہونا جا ہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں
فضل کی بنا پر جو بچھ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کوعطافر مایا ہے) اور غلام خطاکر تا ہے تو آ تا معاف کر
دیتے ہیں کسی شاعر نے کہا ہے:

تو ابوآخق اس کے پاس آ کراس پر الٹا ہو گیا' راحنی بالٹہ بھی کھڑا ہو گیا اور دونوں مجلے مل گئے اور مصالحت ہو گئی والٹداعلم۔

( ۵۳۲ ) عبیداللہ بن المامون سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ مامون الرشید میری والدہ اممویٰ سے خت نا راض ہو گئے۔ پھرائی بنا پر جھ سے بھی اس درجہ برہم ہو گئے کہ قریب تھا کہ اس کا بتیجہ میر سے تلف ہو جانے کی صورت میں برآ مدہو میں نے ایک دن ان سے کہا کہ اب امیر المؤمنین اگر آپ اپنے پہا کی بیٹی پر نا راض جی تو ان بی پر جھ کوالگ کر کے عماب کر بی امیون امیر المؤمنین اگر آپ اپنے کی طرف سے ان کے پاس گیا ہوا ہوں اور آپ بی کا ہوں نہ کہ ان کا سامون کر نہا تو آپ کی طرف سے ان کے پاس گیا ہوا ہوں اور آپ بی کا ہوں نہ کہ ان کا سامون الرشید نے من کر کہا تو نے بی کہا اس عبید اللہ تو میری طرف سے اس کے پاس گیا ہوا ہو اور میرا اگر شید نے من کر کہا تو ہے اس کا تیر سے اس کا نہیں اور جس خدا کا شکر اوا کرتا ہوں جس نے بچھ کو اس حقیقت پر متنبہ کیا تیر سے ور بید سے اور تیر سے اس نفشل ( پینے فراست ) کو جو تھے جس موجود ہے جھے برعیاں کر دیا۔ واللہ آج کے بعد تو میری طرف سے کوئی برائی نہ دیکھے گا اور پہند یدہ طرف عمل بی دیکھے گا پھر یہ گفتگو بی میری والدہ سے خوش ہوجا نے کا سب بن گئی۔

(۵۴۳) اسمعی نے بیان کیا جس زمانہ میں کہ میں میدانی قبائل عرب کی سیاحت میں تھا میرا گزرا کیے لڑ جوایالڑ کی پر (اصمعی سے روایت کرنے والے نے اپنے شک کا اظہار کیا) جس کے پاس ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی زیادہ بھراہوا (ہونے کی وجہ سے اس کا وھا نداس کے قابو سے باہر ہوگیا) تھا اور وہ (اپنے باپ کو) پکارر ہا تھا: باابت احد ک فاھا ' غلبنی فوھا لا طاقة لی بفیھا۔ (ترجمہ) اے اتا اس کا مُنہ بکڑلو بھی پراس کا مُنہ غالب آ گیا بھی میں اس کا مُنہ کے اوجہ سنبالنے کی طاقت نہیں۔ اسمعی نے کہا غدا کی شم ان تین جملوں میں اس نے تمام عربیت کو جمع کر دیا۔

مہمان ہیں۔ بولی واللہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہیں نے کہا اچھا بکری ذیح کرلو کہنے گئی واللہ ہمان ہیں۔ بولی واللہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہیں نے کہا تو ہمارے پاس نہیں ہیں نے کہا تو ہمارے پاس نہیں ہیں نے کہا تو اللہ بیارے باس نہیں ہیں دیے کہا تو تہارے ابا کا بیقول غلط ہے:

كم ناقةٍ قد وجأتُ منحوها الله بمستهلُ الشوُ بوبِ اوجمل

(ترجمہ) بہت ی اونٹیوں اوراونٹوں کے مگلے پریش نے جھری پھیری ہے متواتر بارش کا ہلال طلوع ہونے کے وقت کینے گئی کہ اتا کا یمی تو وفعل ہے جس نے ہم کواس حال تک پہنچادیا کہ جمارے ہاں پھی ہمی نہیں۔
(۲۳۱) بشر بن الحراث نے بیان کیا کہ بیس نے معافی بن عمران کے مکان پر آ کر درواز ہ کھی کھٹایا تو بھے سے کہا گیا کون ہے تو میں نے جواب دیا بشر الحافی تو گھر میں سے ایک چھوٹی سی کھٹکھٹایا تو بھے سے کہا اگرتم دو دانگ کے جوتے خرید لیتے تو تمہارے نام میں سے حافی نکل جاتا (حافی کے معنے ہیں بر ہندیا)۔
(حافی کے معنے ہیں بر ہندیا)۔

( ۱۳۷۷ ) منقول ہے کہ ایک مزتبہ خلیفہ معتصم باللہ خا قان کی عمیا دت کے لیے تھئے اور فتح بن خا قان اس وقت بچے تھا تو فتح ہے معتصم نے کہا کون سا مکان زیادہ اچھا ہے۔امیر المؤمنین کا یا تمہارے والد کا؟ فتح نے جواب دیا کہ جب امیرالمؤمنین میرے والد کے مکان میں ہوں گے تو میرے والد ہی کا مکان احجما ہوگا پھراس کو تکیینہ دکھایا جوان کے ہاتھ میں تھااور بوچھا کہا ہے فتح تم نے اس محمینہ سے ابھاد یکھا ہے تو فتح نے جواب دیاباں! وہ ہاتھ جس میں ہے محمینہ ہے۔ (۵۴۸) ابوعلی البصیر نے بیان کیا کہ جب میرے والد کا انقال ہوا تو میں چھوٹا تھا اس لیے میراث ہےردک دیا گیا تو میں جھکڑتا ہوا قاضی کے بیہاں پہنچا۔ قاضی نے مجھے کہا کیا تو بالغ ہوگیا میں نے کہاماں۔ پھرکہااور یہ بات کون جانتا ہے میں نے کہاجس نے اس کونعوظ کی طاقت دی (نعوظ عضوِ خاص کا دراز ہوجاتا) قاضی نے تبسم کیاا درمیرا حصدوا گذار کرنے کا تھم دیدیا۔ (474)منقول ہے کہ ایاس بن معاویہ جب لڑ کے تقے تو ایک بوڑھے کے ساتھ قاضی دمشق کے سامنے گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ قاضی کے ساتھ نیکی کرے اس بوڑھے نے مجھ برطلم کیا اور مجھ یرزیادتی کی اورمیرا مال لے لیاتو قاضی نے کہااس کے ساتھ نرمی سے بات کراوراس متم کی گفتگو ے بوڑھے کا مقابلہ مت کرتو ایاس نے کہااللہ قاضی کے ساتھ نیکی کرے فق (میرے ساتھ ہے) جو مجھے سے اس سے ادر آپ سے بھی ہزا ہے۔ قاضی نے کہا جیب ہوجا تو ایاس نے کہا آگر میں جیپ ہو گیا تو میری جست کون پیش کر رہ قاضی نے کہا بول!اور خدا کی شم تیرے کلام میں خیر نہیں ہو گی تو ا باس نے کہا: لا الله الله و خدہ لا شویك لهٔ (ترجمہ) (اس کلمہ کے خیرہونے میں کیا کلام ہوسکتا ہے) اسلئے قاضی صاحب حانث ہو سکئے لیعن قتم ٹوٹ مٹی) شائع وقائع نگار نے بیاقصہ خلیفہ کولکھ بھیجا تو خلیفہ نے قاضی کومعز ول کر دیا اور ایاس کواسکے بجائے قاضی بنا دیا۔

( • ۵۵ ) مامون الرشید نے اپنے ایک جھوٹے بچے کودیکھا جس کے ہاتھ میں حساب کا رجشر تھا پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں بیکیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ ایک ایک چیز ہے جس سے ذہانت تو ی ہوتی ہے ادر خفلت سے بیداری حاصل ہوتی ہے ادر وحشت سے انس تو مامون نے کہا میں اللہ کاشکر کرتا ہوں جس نے مجھ کوا یہے بچے عطا کیے جوا پی عمر کے مناسب اپنے جسم کی آ تھے سے زیادہ اپنی عقل کی آ تھے ہے۔

(۵۵۱) فرزوق نے ایک نوعمراؤ کے ہے کہا کیا تو اس سے خوش ہوگا کہ میں تیرا باپ بن جاؤں اس نے کہانہیں مگر ماں بن جانے سے خوش ہوں گاتا کہ میرے والد آپ کی مزیدار بانوں سے محفوظ ہوتے رہیں۔

(۵۵۲) ایک لڑکا چندلوگوں کے ساتھ کھانے جیٹھا پھررونے نگاانہوں نے پوچھا کیا ہات ہے کیوں روتا ہے؟ تو اس نے کہا کھانا بہت گرم ہے۔لوگوں نے کہا تو تھم رجاؤتا کہ تھنڈا ہوجائے تو اس نے کہا پھرتم اسے نہیں مچھوڑ و مے۔

(۵۵۳) اسمعی کہتے ہیں کہ ہیں نے ایک نوعمرائر کے سے جواولا دعرب ہیں سے تھا کہا کیا تم اس بات سے خوش ہو سکتے ہو کہ تمہارے پاس ایک لا کھ درہم ہوں اور ان کے ساتھ حمافت بھی ہواس نے کہا خداکی شم نہیں! ہیں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جھے بیڈ دہے کہ میری حمافت مجھ سے ایسی حرکت کرادے کہ مال تو جاتارہے اور میرے پاس صرف حمافت باقی رہ جائے۔

( ۷۵ مر ۵۵ ) ہم کویہ قصد پہنچا کہ ایک لڑکا (راستہ میں ) ایک مجھدار آ دی سے ملا پھراس سے بوچھا کہ کہاں جارہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا مطبق کی طرف (بجائے مطبق کہا کیونکہ مخاطب پیرتھا جو خاکو قاف بول تھا۔ مرمطیق کے معنے ہیں یاؤں جوڑ کرکودنے کی جگہ) تو اس نے کہا تو قدم کشادہ کردو (بعنی چھلانگیں مارو)۔

(۵۵۵) ہارون رشید کے پاس اس کا ایک بچدلا یا گیا جس کی چارسال عمرتھی تو انہوں نے اس کہا کتہ ہیں کیا چیز پسند ہے جوتم کودی جائے تو اس نے کہا آپ کی حسن تد ہیر۔ (>Cray)(>\$\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\

بُلُبِ عَن

# ذی عقل مجنونوں کے واقعات

(۵۵۲) محد بن اسلیل نے ہم سے بیان کیا کہ ہمارے یہاں قبیلہ جہیدہ کا ایک خص تھا جس کی کنیت ابونفر تھی اس کی عقل جاتی رہی تھی۔ میں نے ایک دن اس سے کہا سخاوت کیا ہے؟ تواس نے جواب دیا جہدِ مقل (مقل کے معنے ہیں کم استطاعت بعنی کم استطاعت شخص کا اپنی حاجت روک کر دوسرے کی امداد کی کوشش کرنا) میں نے کہا اور بخل کیا تواس نے کہا '' اُف'' اور منہ پھیر لیا۔ میں نے کہا جواب دو تو بولا کہ دے تو دیا ہے (لفظ اُف سے جواب دے دیا یہ لفظ تکلیف کے وقت بولا جاتا ہے۔ مطلب بیہ کہ دوسرے کو دیئے سے دلی تکلیف کا ام بخل ہے)۔
دیکھا اور وہ یہ کہدر ہا تھا میں اللہ کا مجنون ہوں میں اللہ کا مجنون ہوں میں ہے کہا مجد میں کیوں نہیں جاتا اور اپناستر کیوں نہیں چھپا تا اور نماز کیوں نہیں پڑھتا تو جواب میں بیا شعار کے:
میں جاتا اور اپناستر کیوں نہیں چھپا تا اور نماز کیوں نہیں پڑھتا تو جواب میں بیا شعار کے:
یقولوں ذریا و اقص و اجب حقیا ہے و قد اسقطت حالی حقوقہم عنی یقولوں ذریا و اقص و اجب حقیا ہے و قد اسقطت حالی حقوقہم عنی

اذا هم راوا حالی ولم یانفوالها الله وکم یانفوا منها انفت کهم منی (ترجمه) جب و منها انفت کهم منی (ترجمه) جب و میرا حال و محصے بیں اور اس کونا پندئیں کرتے و میں اسے کرا ہت ٹیس کرتے تو میں نے بھی ایٹ میں کیا جوان سے متعلق ہے۔

(۵۵۸) ابن القصاب الصوفی نے بیان کیا کہ میں مارستان (شفاخانہ) میں پہنچا وہاں میں نے ایک جوان مبتلاکود یکھا تو میں اس کا گرویدہ ہو گیا اور میری گرویدگی بردھتی ہی رہی میں اس کے چھپے لگار ہا تو اس نے جلا کرکہا ویکھوسنوارے ہوئے بالوں کواور معطر جسموں کو جنہوں نے محبت کواپنی پونجی اور حماقت کو پیشہ بنالیا ہے (بیعنی کیا عاشق ایسے بے سنورے لوگ ہوا کرتے محبت کواپنی پونجی اور حماقت کو پیشہ بنالیا ہے (بیعنی کیا عاشق ایسے بے سنورے لوگ ہوا کرتے ہیں) پھر میں نے اس سے سوال کیا کہ بی کون ہے؟ جواب دید کرتی وہ ہے جو کہتم جیسوں کو جب

كتهارے ياس ايك دن كى غذا كاسهارا موجود نه جورز ق دے دے ميں نے كہا دنيا ميس كم سے تم شکر کرنے والا کون ہے تو اس نے کہا جو مخص کسی بلا سے نجات یا جائے پھراس ہیں کسی دوسرے کومبتلا دیکھے توشکر کوترک کردے تو مجھ براس کا بہت اثر ہوااور میں نے اس سے کہا دانا کی کیا ہے اس کا جواب دیا کہ جس طریق برتم ہواس کا خلاف۔

(۵۵۹) مبرد کے ایک شاگرد نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دن میں مبرد کی مجلس سے آرباتھا رامته بین جب میں ایک ویرانہ ہے گزراتو دفعتہ ایک شیخ نکل کرمیرے سامنے آسمیا اور دوایک پھر لیے ہوئے تھا پھراس نے ابیاا نداز اختیار کیا کہ وہ پھینک کرمیرے مارتا جا ہتا ہے میں نے قلمدان اوررجسر كواية أع بياؤك ليكرلياتو بولاين كاليمرمبا (خوش مديد) من كہاآ ب كے ليے بھى۔ پھركہا كہاں ہے آئے ہو۔ میں نے كہامبرو كى مجلس سے تو كہا باروكى پھر کہااس نے تم کوکونسا شعرسنایا۔مبرد کے شاگرد ( کہتے ) ہیں کہ مبرد کی بیاعادت تھی کہ اپنی مجلس کو ہمیشہ کمی شعر کے ایک یا دو بیت برختم کیا کرتے تھے تو میں نے کہاانہوں نے بیشعر سایا:

اعارًا الغيث فائِلَةُ أَمُّ اذا ما ماوُّهُ نفِدا

(ترجمه)وه (مروح) بادل كوجود وكرم ما تكابواد يديتاب جب بمحى اس كاياني ختم بوجاتاب-

و ان اسد شکاجبناً 🌣 اعارفُوادہ

اورا کرکسی شیرکو بردلی کی شکایت موجائے تو شیرکوا بناول مانگاموادے دیتا ہے۔

تو بولا کہ اس شعر کے کہنے والے نے خطا کی۔ میں نے کہا کیونکر؟ کہنے لگا تو نہیں سمجھا جب کہ ممروح نے اپنا کرم ہا دل کو دبیر ہا تو وہ بلا کرم رہ گیا اور جب اس نے شیر کواپنا دل دبیریا تو وہ بغیر ول کےرہ حمیا (بینی اسی حالت میں ممدوح کوکرم اور شجاعت سے عاری ثابت کیا حمیا ہے توبیشعر بحائے مرح کے ذم بن حمیا) میں نے کہا چھر کیا کہا جاتا جا ہے تھا تو بیشعر کے:

عَلَّمَ الغيث " النداي فاذا 🕁 ماوعاه عام الباس الاسد (ترجمه) (مدوح نے)بادل کوجودوکرم سکھایا تو جب بادل نے اس کوخوب محفوظ کرالیا تو شیر کو بہادری سکھائی۔ فاذا الغيث مقرُّ با النذ*ي الأو* اذا الليث مقرُّ بالجلد ( ترار م) چرتوباول جودوعطا كامخزن بن كيااورشيردليري كاستنقر بن كيا-

میں نے ان اشعار کولکھ لیا اور واپس آ تھیا پھر دوسرے دن میرا گذرای موقع ہے ہوا تو وہ پھر

ہاتھ میں پھر لیے ہوئے نکل آیا اور ایسا معلوم ہوا کہ مجھ پر پھینکنا ہی چاہتا ہے تو میں نے پھراس سے (پہلے کی طرح) بچاؤ کیا تو ہننے لگا اور بولا شخ کے لیے مرحبا۔ میں نے کہا آپ کے لیے بھی۔کہا مبرد کی مجلس سے (آرہے ہو؟) میں نے کہا جی ہاں! تو سوال کیا کہم کو کیا شعر سایا؟ میں نے بیشعر یڑھے:
میں نے بیشعر یڑھے:

ان السَّماحة والمووَّ والنائى ﴿ قبر يمر على الطريق الواضح (ترجمه) بِ شَكَ عَلَى العربيق الواضح (ترجمه) بِ شَكَ عَلَا ورمروت اور بخشش ايك قبر مين مدفون بين جوايك كطيه و عداستُه برتيري گزرگاه بر به -

فاذا مردت بقبوہ فاعقوبہ الم كوم الجياد و كلَّ طوف سابح جب تواس كى قبر ہے گزر ہے تواس كے صدقہ كے ليے ذرئح كر ڈال او نچ كو ہان والے اونؤل كے گئے كواور ہراميل تيزر فآر گھوڑے كوتو كہنے لگاس شعر كے كہنے والے نے خطاكى ميں نے كہا كيسے تو بولا افسوس ہے تھھ پراگر تو نے خراسان كا اونٹ بھى ذرئح كر ڈالا تب بھى تواس كے فق سے برى الذمہ نہيں ہوا۔ ميں نے كہا چركيا كہنا جا ہے تھا تو يہ شعر كے :

احملانی ان لم یکن لما عقر تهٔ الی جنب قبره فاعقرانی زرجمه) جھے بی اس کی قبرکے پاس اٹھالے جاوا اگر تمہارے پاس کوئی جانور صدقہ کے لیے نہ ہواور جھے بی ذیح کردو۔

وانضحا من دلی علیه فقد کا ۱۵ ن دمی من نداه لو تعلمان (ترجمه)اورمیراخون اس پرنجهاور کردوکاش تم جان سکو که میراخون اس کی بخشش بیس ہے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں پھر مبرد کے یہاں گیا تو میں نے ان کو پوراقصہ سنایا تو کہنے گئے کہ کیا تم ان کو پہچا نے ہو؟ میں نے کہانہیں تو بتایا کہ وہ خالدالکا تب ہیں۔ جب بینگن پیدا ہونے کا زمانہ آتا ہے تو ان پرسودا کا غلبہ ہوجاتا ہے۔

( ١٠٠ ک ) علی بن الحسین الرازی نے بیان کیا کہ دس آ دمی ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے انہوں نے بہلول کو آتے ہوئے د کیچ کرکہا کہ آ و آج بہلول کو چھیڑیں تھے۔ بہلول نے بھی ان کی گفتگوس کی توان کے پاس آ سمیا تو انہوں نے کہا اے بہلول اگرتم اس درخت کی چوٹی تک چڑھ جاؤ تو ہم تہمیں دس درہم دیں۔ کہا اچھی بات (لاؤ!) انہوں نے دس دیدیئے اس نے ان

کوآسین میں ڈال لیے پھران کی طرف متوجہ ہوکر کہا کہ الاؤسیر ھی اتوانہوں نے کہا کہ بیقوشرط میں داخل نہیں تھا۔ بہلول نے کہا میری شرط میں تھا تہاری شرط میں نہیں تھا۔

(۵۲۱) بعض امراء کوفہ کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تواس کو اتنا ملال ہوا کہ اس نے کھانا بھی چھوڑ دیا تواس کے پاس بہلول پنچے اوراس سے کہا'' بیرنج کیسا ہے کیا تم خدا کی اچھی صحے اعتماء کی گلوق کے پیدا ہونے اور رب العالمین کے عطیہ سے گھرا گئے۔ کیا اس سے خوش ہو سکتے ہو کہ اس کے بچاہ ہوتا (ور بھی تو ہو کہ اس کے بچاہ و تا ہو سکتے ہو کہ اس کے بچاہ ہوتا (دیا ہی تو ہو سکتا تھا کہ بڑا ہوکر) وہ جھے جیسا ہوتا وہ خوش ہوگیا۔

(۵۲۲) ایک دن بہلول بچوں سے بھاگر کرایک گھر کی طرف دوڑ ہے اس کا دروازہ کھلا ہوا پایا تو اندر جا تھے صاحب مکان کھڑا ہوا تھا جس کے بال دو چوٹیوں کی صورت بیں (دا کیں باکس) لئے ہوئے کے مقام بالا وی ہوٹیوں آ تھے ہو؟ تو ہو لے باذا القرنین ان رہاس کی دونوں یا جوٹیوں کی طرف اشارہ ہوگیا) یا جوٹی اور ماجوٹی نے (اس سے نیچ مراد لیے) زمین میں تشاد چوٹیوں کی طرف اشارہ ہوگیا) یا جوٹی اور ماجوٹی نے (اس سے نیچ مراد لیے) زمین میں تشاد میں کیارکھا ہے۔

( ( ۲۲۳ ) ایک مرتبه ان پر بچوں نے تملہ کیا تو وہ ایک گھر میں جا گھے صاحب مکان نے کھانا مٹکالیا تو بچوں نے دروازے پرشور بچانا شروع کر دیا اور وہ کھانا کھار ہے تھے اور کہتے جاتے تھے: فضر ب بین بھٹم بیسٹور تھیا ب باطنہ فیہ الر حُمّه و ظاهر کُمْ من قبلہ العذاب: (ترجمہ پھران (فریقین) کے درمیان میں ایک دیوار قائم کردی جائے گی جن میں ایک دروازہ جمی ہوگا اس کے اندرونی جانب میں رحمت اور بیرونی جانب کی طرف عذاب ہوگا)۔

(۷۲۴) بہلول ہے پوچھا گیا کہ ایک شخص کا انقال ہوا۔اس نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور بیوی چھوڑی اور مال بچھنیں چھوڑ اتو تر کہ کی تقسیم کیسے ہوگی؟ بہلول نے جواب دیااس طرح کہ بیٹے کے حصہ میں بتیمی اور بیٹی کے حصہ میں رونا پیٹینا اور بیوی کے حصہ میں گھر کی ویرانی اور جو باقی بیچے دہ عصبات کاخت ہوگا۔

ر ١٥٥) ببلول اورعلیان (وونوں و یوانے) موئی بن مبدی کے یہاں پنچے (موئی ہادی بن مہدی اپنے باپ کے بعد خلیفہ ہوااس کے انتقال کے بعد اس کا چھوٹا بھائی ہارون الرشید خلیفہ ہوا تھا) تو موئی نے علیان سے کہا کیا معنے ہیں علیان کے؟ علیان نے کہا کیا معنے ہیں موئی کے؟ تو مویٰ نے غصہ سے کہا پکڑواس بدکار کے بیچے کوتو علیان نے بہلول کی طرف متوجہ ہو کر کہا اس کو مجھی ساتھ لے لیے بہلے ہم دو تھےاب تین ہو گئے۔

(۲۱ ۵) قبیلہ بنی اسد میں ایک مجنون تھا ایک مرتبہ اس کا گزر قبیلہ بنی تیم اللہ میں ہوا تو لوگوں نے وہاں اس کے ساتھ بہت زیادہ چھیڑر چھاڑ کی اوراذیت پہنچائی تو اس نے کہا اے بنی تمیم!اللہ میں میر سے علم میں تم سے زیادہ خوش قسمت دنیا میں کوئی نہیں۔ان لوگوں نے کہا کیے؟ تو کہا بنی اسد میں میر سے میر سے بیڑیاں ڈال دیں اور جھے زنجیروں سے جگڑ دیا اور تم لوگ سب مجنون ہو گرتم میں کوئی جکڑا ہوائیں۔

(۵۲۷) ایک مجنون کا گذرایک معنزلی پر ہوا جومنا ظر ، کررہا تھا۔ اس ہے مجنون نے کہا کہ کیا تو اس بات کا قائل ہے کہ تجھے پوراا نفتیار حاصل ہے دو کا موں کے درمیان کہا گرتو چاہے تو ان میں ہے ایک کوکرے اور دوسرے کونہ کرے؟ اس نے کہا ہاں۔ مجنون نے کہا تو پیشا ب روک کر ایٹا اختیار دکھا لوگ اس کی بات سے حیران رہ گئے۔

(۵۲۸) ابومحمہ بن مجین نے بیان کیا کہ ایک مجنون میرے پاس سے گذراتو میں نے کہاا ہے مجنون! اس نے کہا اور تو صاحب عقل ہے؟ میں نے کہا ہاں! کہنے لگانہیں ہم دونوں مجنون ہیں گرمیر اجنون کھلا ہوا ہے اور تیرا چھپا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس کلام کی دضا حت کرو کہنے لگا میں گرمیر اجنون کھلا ہوا ہے اور تیرا چھپا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس کلام کی دضا حت کرو کہنے لگا میں کیڑے بھاڑتا ہوں اور پھر بھینگا ہوں اور تو ایسے گھر بنا رہا ہے جو نا پائیدار ہیں اور بڑی لمبی امیدیں قائم کر رہا ہے حالا نکہ تیری زندگی تیرے قبضہ میں نہیں اور اپنے دوست کا نافر مان اور حثن کا فر ماں بردار ہے۔

( ۲۹ ) نظام نے ذکر کیا کہ میں نے ایک مجنون سے کہا کہ یہاں پیٹے جا جب تک کہ میں والیس آؤں تو کہنے لگا والیس آئے تک کا میں ذمہ واز نہیں ۔ لیکن میں رات تک بیٹے جاؤں گا۔
( ۰ ۵۷ ) ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ بیان کیا کہ وہ نوح ہے تو اسکو پھانس دی گئی وہاں ایک مجنون کا گذر ہوا کہنے لگا ہے نوح تو اپنی شتی سے صرف بریار مجور کے تنے ہی تک پہنچ سکا۔
( ۵۷۱ ) بلال بن ابی بردہ نے ابی علقمہ مجنون کو بلا کر بھیجا۔ جب وہ آگیا تو اس سے کہا تو جانتا ہے کہ میں نے کہا تو جانتا ہے کہ میں سے کہا تو جانتا ہے کہ میں سے ایک نے بھی اپنے ساتھی کے ساتھ ہنسی کی ۔ یہان کے ہنسیں علقمہ نے کہا وونوں حاکم میں سے ایک نے بھی اپنے ساتھی کے ساتھ ہنسی کی ۔ یہان کے ہنسیں علقمہ نے کہا وونوں حاکم میں سے ایک نے بھی اپنے ساتھی کے ساتھ ہنسی کی ۔ یہان کے ہنسیں علقمہ نے کہا وونوں حاکم میں سے ایک نے بھی اپنے ساتھی کے ساتھ ہنسی کی ۔ یہان کے

دا دا ابوموکی جھٹڑ پرتعریض کی (حضرت علی جھٹڑ اور حضرت عثمان جھٹڑ کی خلافت کے فیصلہ کے لیے حضرت ابوموی جھٹڑ اور حضرت عمر و بن العاص جھٹڑ حاکم بن گئے تھے )۔

> گائن: گائن

## تیزقهم نیک بیبیوں کےحالات وواقعات

(۲۵۲) ہشام بن عروہ اپنے والد ہے اور وہ حضرت عائشہ بڑاؤنا ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ بتا ہے کہا گرآ پ مُخَافِّتُو کُسی وادی میں اتریں جس میں کچھ درخت تو ایسے ہوں جن کا ایک حصہ جرلیا گیا اور ایک درخت آپ کو ایسا ملاجس میں ہے کہنیں چرا گیا تو آپ مُؤَافِّر کُس درخت پر چرنے کے لیے اپنے اونٹ کوچھوڑیں کے میں ہے کہنیں جرا گیا۔ وہ اس طرف اشارہ کر دبی تھیں کہ نی اُلْفِیْز کم سے نہیں جرا گیا۔ وہ اس طرف اشارہ کر دبی تھیں کہ نی اُلْفِیْز کم سے نیا دی نیس کے بی اُلْفِیْز کم سے شادی نہیں کی تھی۔ نے سوائے ان کے اور کسی کنواری لڑی سے شادی نہیں کی تھی۔

 باتیں پیش نظر رکھنی جا بھیں حضرت عائشہ بڑا اور دوسری مسلمانوں کی ما کیں انسان کی صنف سے تھیں اور جو کچھ جذبات قدرتی طور پر انسانوں بیں ہوتے ہیں ان میں بھی تھے بیفر شتوں کی متم میں سے نہیں تھیں ایک عورت کوئل ہے کہ وہ اسپے شوہر ہے محبت کرے جواس کے لیے ایک جائز کل ہے تو ان کو بھی وہی تن پہنچنا ہے اور محبت میں غیر اختیاری طور پر ایک حرکات بھی سرز دہو جاتی ہیں جوالی ہی ان سے شرماجاتا ہے۔ حضور کا انتیاری مفارقت سے بیتا ہو کر حضرت عائشہ بڑھنا سے بھی ایسافعل سرز دہونا اسی غلب حال کا بہتے تھا۔ پھر نوعری کا زمانہ بھی طوظ رہنا چاہیے جس میں زیادہ تر غیر بنجیدہ حرکات ہی کا صدورا کی طبعی امر ہوتا ہے اور حضرت عائشہ بڑھنا نے اپنا قصداسی امر کے اظہار کے لیے ذکر صدورا کہ کہیں میں انسان پر ایس حالتیں بھی آ جاتی ہیں جسے کہ پر آئی تھیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ بھین میں انسان پر ایس حالتیں بھی آ جاتی ہیں ہیں کہ بھی پر آئی تھیں۔ اس کے بعد فیضان محمد بن گئیں۔ آپ ایشار و کرم کا مجمد بن گئیں آ ہی کا دولت کدہ مسلمانوں کی تہذیب اظاف کا ایک مستقل مدرسہ تھا۔ جس میں آپ پس پردہ آپ کا دولت کدہ مسلمانوں کی تہذیب اظاف کا ایک مستقل مدرسہ تھا۔ جس میں آپ پس پردہ بیش کرتمام عمراصلاح آمت میں مشغول رہیں )۔

( ۲ کے عبراللہ بن مصعب سے مروی ہے کہ ایک مرتب عمر بڑا تیز بن الخطاب نے ( ایک عام اجتماع سے جس میں پس پر دہ عورتیں بھی جمع تھیں ) فر مایا کہ عورتوں کے مہر کو چالیس اوقیہ سے اجتماع سے جن بد بن الحصین صحابی حارثی مراد ہیں اورا گرکسی نے اس سے بڑھایا تو جتنا چالیس اوقیہ سے زیادہ ہوگا میں وہ لے کر بیت المال میں داخل کر دول گا تو ایک دراز قد عورت نے جس کی ناک و بی ہوئی تھی عورتوں کی صف میں سے کہا اسکا تمہیں اختیار بیس عرف فر مایا کیوں ۔ اس نے جواب دیااس لیے کہ عرفو جل کا ارشاد ہے:

﴿ وَالْمَ اللّٰهُ مِنْ فَرِ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ

(۵۷۵) محمر بن معین الغفاری ہے روایت ہے کہ آیک عورت عمر بڑھٹؤ بن الخطاب کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین میر اشو ہر دن کو روز ہے رکھتا ہے اور رات بھرنفلیں پڑھتا ہے اور مجھے اس کی شکایت کرنا بھی ناگوار ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ حضرت عمر جھٹوز نے فرمایا تیراشو ہر بہت اچھا ہے۔ وہ عورت جب اپنی بات کود ہراتی تھی تو آپ سے کعب الاسدی نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین یہ عورت شکایت کر رہی ہے اس کے شو ہر نے اسے ہمبستری سے چھوڑ رکھا ہے تو المؤمنین یہ عورت شکایت کر رہی ہے اس کے شو ہر نے اسے ہمبستری سے چھوڑ رکھا ہے تو حضرت عمر جھٹھز نے کعب سے فرمایا چونکہ تم نے ہی اس کا روئے تخت مجھا اب ان دونوں میں یہ فیصلہ تم ہی کرو تو کعب نے کہا کہ اس کے شو ہر کومیر سے پاس لایا جائے۔ جب وہ آگیا تو اس سے کہا تیری اس زوجہ کو تھے سے شکایت ہے اس نے کہا کھانے میں یا چینے میں؟ انہوں نے کہا شہیں تو عورت نے کہا: (اوراشعار میں اپنادعوئی قاضی کے سامنے پیش کیا)

یا ابھا القاضی الحکیم ارشدہ اللہی خلیلی عن فراشی مسجدُہ (ترجمہ) اے قاضی دانا اسکو ہدایت کیجئے میرے بیارے کومیرے بستر سے اسکی سجد کے شوق نے غافل کردیا۔ زہدہ فی مضجعی تعبدُہ اللہ نهارہ دلیله ما برقدُہ (ترجمہ) میرے آرام گاہ ہے اس کو کنارہ کش کردیا اس کی عبادت نے جودن میں اور دات میں اس کو آرام نہیں کرنے دیتی۔ نہیں کرنے دیتی۔

#### ولست في امر النسأ احمدةً

(ترجمہ)اور میں عورتوں کے معاملہ میں اس کی تعریف نہیں کر سکتی۔ بیٹن کراس کے شوہرنے کہا: (بیابطور جواب دعویٰ ہے)

(ترجمہ) بیٹک میں اس کے بستر سے یکسور ہااور اس سے تخلیہ سے (تگر میں معذور ہوں) کیونکہ میں ایسا شخص ہوں کہ مجھے بھلادیا ان احکام نے جوناز ل ہوئے۔

فی سورة النمل و فی السبع الطول الله و فی کتاب الله تنحویف جَلل (رَجمه) سورهٔ النه الله تنحویف جَلل (رَجمه) سورهٔ الله الله مین (عذاب رَجمه) مین ادر کتاب الله مین (عذاب مین عظم مین مین در مین مین مین در در مین در

ے) جو تقلیم الثان خوف ولایا ہے تو کعب نے کہا (انہوں نے بھی منظوم فیصلہ سنایا)۔ ان لھا حقًا علیك یا رَجُلْ اللہ تصیبھا فی ادبع لمس عقل (ترجمہ) اے تحض تجھ پراس کاحق ہے کہ صاحب عقل کے زویک تواس سے چاردن میں ایک مرتبہ ہم بستر ہو۔ فَآغُطِهِ ذَاكَ وَدَعْ عَنْكَ العِلَلُ

(ترجمه) توبيحن اس كود ساور حيلے بهانے جھوڑ۔

پھر کہا اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے تیرے لیے دو دو تین تین چار چار عورتوں کو اِس لیے تیرے لیے تین دن اور تین رات ہیں جن میں تو اپنے رب کی عبادت کرتار ہے اور اس عورت کے لیے ایک دن اور ایک رات بیری کر حضرت عمر بڑا ٹیؤ نے فرمایا: واللہ! میں نہیں سمجھ سکا کہ تمہاری ان دونوں با توں میں کونسی زیادہ عجیب ہے (اس عورت کے اشارات ہے) زوجین کے اختلاف کو سمجھ جانا یا فیصلہ جوتم نے ان دونوں کے درمیان (کتاب اللہ سے استنباط کر کے) صادر کیا جاؤ میں تمہیں بھرے کے لیے عہدہ قضادیتا ہوں (بید حکایت تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ (نمبر: 110) پر بھی کئی ہے۔ مترجم)

(۲۵۵) عبدالله بن الزبیراساء بنت ابی بحر بی سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول الله من الله بن الزبیراساء بنت ابی بحر بی بی سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول الله من الله بخیا ہے مکہ سے مدینہ جانے کا قصد کیا اور ابو بحر بی بی آپ کی ساتھ تھے تو وہ اپنے ساتھ کی بینائی جائی ہی بینائی جاتی رہی تھا اٹھالے گئے تو میرے پاس میرے دادا ابو تی فی آئے اور ان کی بینائی جاتی رہی تھی اور کہنے لگے کہ بیس اس کو ( یعنی ابو بحر برا بین ) کو دیکھیا ہوں کہ واللہ اس نے ابی جان کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ اپنی مال کو لے جا کر بھی تم کو دکھی بنچایا ہے۔ بیس نے کہا اے ابا! ہر گر نہیں انہوں نے ہمارے لیے بہت مال مجھوڑ ا ہے اور اسائے نے بچھ پھر کے بیٹر سے اٹر وں پر ایک کیڑ اس طاق میں رکھ دیا جس میں ابو بحر بی ابو تی فی اور ان کا ہاتھ پڑ کر کیڑے پر رکھ دیا اور ان سے میں نے کہا ابو بکر بی بھر میں ابو تی فی نے ہوڑ اتو انہوں نے کیڑے کے اور واللہ ان سے میں نے کہا اور پھر ہو لے ''جب وہ تمہارے لیے یہ چھوڑ گئے تو بہتر ہے ' اور واللہ انہوں نے ہمارے لیے بچھوڑ اتھا نہ کم اور نہ زیادہ۔

میں آپ کے پاس ایسے شہروں سے آئی ہوں جو بہاں ہے بہت دور ہیں بھی مجھے او نیچے ٹیلوں پر چڑھنا پڑا اور کبھی سیبی زمینوں میں اتر نابر امصیبتدوں کی وجہ ہے جو مجھ یر نازل ہوئیں جنہوں نے میرا گوشت کاٹ ڈالا اور مِدْ يا گھلا ديں اور مجھ کو ياگل بناديا جبيسا کو ئي نيم جاں ہر ا ہوا ہو جھھ پر فراخ شہر تنگ ہو گئے والد ہلاک ہو گیا اور آ مے چکنے والا لیعنی شو ہر بھی نہ رہا اور نیا مال اور مادرانا مال سب معدوم ہو چکا تو میں نے عرب کے قبائل ہے سوال کیا ایسی ذات کے بارے میں جس کی دادودہش ہے امید کی جاسکے اور جس کی عطامستوجب شكر ہوجو بزرگ خصائل ہوتو مجھ كوآپ كا نام بتايا گيا اور میں قبیلہ ہوازن کی ایک عورت ہوں تو آپ میرے ساتھ تین باتوں میں سے ایک بات سیجئے یا میرے دل کی بجی وور کر دہنچئے یا میرے ساتھ حسن عطا کا معاملہ سیجئے اور یا مجھے میرے شہر میں واپس کر دیجئے بیان کر خاتم بن عبدالله نے کہا ہم محبت اور عزت کے ساتھ تمہاری نتیوں خواہشوں کو بورا کریں گے۔

اتينك من بلاد شاسعة ترفعني رافعة تخفطنى خافضة لملمات من الامور حللن بي قبرين لحمي و وهن عظمي و تركننى والهة كالحريض قد ضاق بی البلد العریض هلك الوالد و غاب الوافد و عدم الطارف والتالد فسالت في احياء العرب عن الم جوسيبه المحمود نائله الكريم شمائد فدللت عليك و انا امرأة من هو ازن فافعل بي احداي ثلاث اما ان فقیم اودی و امان ان تحسن صفدي و اما ان نردني الى بلدى۔

(۸۵۵) اصمعی مے منقول ہے کہ ایک اعرابی عورت کا بیٹا مرگیا تو وہ اس پرروتی رہتی تھی یہاں کسکون ہواتو )اس کے رخساروں پر آنسوؤں نے گڑھے ڈال دیئے۔ پھر (جب اس کوسکون ہواتو )اس نے کہاا ناللہ وا ناالیہ راجعون کہاا ورید عاکی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ والدین کواپنی اولا دیے کس قدر زیادہ محبت ہوتی ہے اس بنا پر تو نے ماں باپ کو بیتکم نہیں دیا کہ وہ اپنی اولا دکی خدمت کیا کریں (کہ وہ تو اپنی محبت کی وجہ سے خدمت کرنے پرخود ہی مجبور ہیں) اور آپ کو معلوم ہے کہ اولا دی والدین کی فر ما نبر داری کی رغبت

دلائی۔اےاللہ میرابیٹا اپنے والدین کا اس قدر ضدمت گذارتھا جس قدر والدین اپنی اولاد کے جوت جی تو میری طرف سے تو اس کو بہتر جزا اور رحمت عطا فرما اور اس کو سرور اور تازگ سے ہمکنار کر۔ بیمن کراس سے ایک اعرابی نے کہا بہت اچھی وعا ہے جوتو نے اس کے لیے کی اگر تو اس کو بے فاکدہ گریدو بکا سے آلودہ نہ کرد بی تو اس نے جواب دیا کہ مجبور بوں پر اختیاری افعال کا تھم جاری نہیں ہوا کرتا اور میرا گریدو بکا کو بند کرد سینے پر قادر ہونا غیر مکن تھا اور اس سے رک جانا میری قدرت سے باہر تھا اور اللہ اپنے نفل سے میرا عذر قبول کرنے والا ہے کیونکہ اس بررگ و برتر اللہ نے فرمایا ہے: ﴿ فَعَنِ اضْطَ عَیْورَ بَاغِ وَلاَ عَادٍ فَانَ رَبِّكَ غَفُود دَّحِیمُ ﴾ بررگ و برتر اللہ نے فرمایا ہے: ﴿ فَعَنِ اضْطُ عَیْورَ بَاغِ وَلاَ عَادٍ فَانَ رَبِّكَ غَفُود دَّحِیمُ ﴾ بررگ و برتر اللہ نے فرمایا ہے: ﴿ فَعَنِ اضْطُ عَیْدُر بَاغِ وَلاَ عَادٍ فَانَ رَبِّكَ غَفُود دَّحِیمُ ﴾ بررگ و برتر اللہ نے فرمایا ہے: ﴿ فَعَنِ اضْطُ عَیْر بَاغِ وَلاَ عَادٍ فَانَ رَبِّكَ غَفُود دَّحِیمُ ﴾ بررگ و برتر اللہ نے دوال اور رحمت کرنے والا اور رحمت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔

(924) ابوالحسن مدائن نے ذکر کیا کہ ایک دن عمران بن طان اپنی بیوی کے پاس آیا اور عمران مہت بھدا اور بستہ قد تھا اور وہ سنگار کیے بیٹی تھی اور ایک خوبصورت عورت تھی جب عمران کی نگاہ اس پر پڑی تو اس نے کہا کہ واللہ اس سے کے وقت تو بہت پیاری دکھائی وے رہی ہے تو اس نے کہا بشارت ہو ہیں اور تو دونوں جنتی بیں اس نے کہا یہ کتھے بھے جیسی عورت می اس بیر تو نے اللہ کاشکر کیا اور میں تھے جیسے کے ساتھ جتال ہوئی تو میں نے صبر کیا اور صابر اور شاکر دونوں جنت میں جا کہیں جا کہ میں ہے۔

(• ۵۸ ) مصنف ٌفر ماتے ہیں کہ عمران بن حطان ایک خارجی تھااوراسی ضبیث نے حضرت علیٰ بن ابی طالب کے ل کرد بینے پرعبدالرحمٰن بن مجم ملعون کی مدح میں بیا شعار کیے تھے:

یا ضوبہ من تقی ما ادادبھا ﷺ الا لیبلغ من ڈی العوش دضوانا (ترجمہ)ایک متی مخف ک کیسی اچھی ضرب تھی جس کولگانے سے اس کی نیت مرف بیتھی کہ اللہ صاحب عرش کی دضا حاصل کرے۔

 اکرم بقوم بطون الارض اقبرُهُم الله یخلطوا دینهم بغیا و عُدوَانّا (زیمه)کیس بزرگ قوم تفی چن کی قبرین زمین کے پیٹ میں بنی ہوئی ہیں جن لوگوں نے ایپے دین کی بغاوت اور سرکٹی سرکھ مان ہو نردا۔

جب بيابيات قاضى الوالطيب طبرى كو پنجياتو انهول نے فی البد بهدا سکے جواب بيل بياشعار كے:

انى لا برامها انت قائيلة الله على ابن ملجم ن الملعون بهتانا

(ترجمه) ميں اس جموع اور فلط رائے ہے جس كا تو ابن لمجم لعون كے تن بين قائل ہے بيزارى كا اظهار كرتا ہوں 
انى لا ذكرة يومًا فالمعنه الله دينا و العن عمر انّا و خطانا

(ترجمه) ميں جس دن اس كو ياد كرتا ہوں تو اس پرلعنت بھيجًا ہوں دين بجھ كرا در عمران پران پر بھى لعنت بھيجًا ہوں اور طان پران پر بھى لعنت بھيجًا ہوں اور

تم لوگ دوز خ کے کتے ہوائ پرشریعت کی نص دار دہوئی ہے یہ بالک کھلی ہوئی بات ہے اور بدلاک ثابت۔

ُ ابوالطیب نے رسول اللّٰم مَنَّانَیْ اُسُار کی اس ارشاد کی طرف اشارہ کمیا کہ خارجی لوگ دوزخ کے کتے ہیں۔

۔۔ (۵۸۱) آئی بن ابراہیم موسلی نے بیان کیا کہ مجھے ابوالمشیع نے یہ دا قعہ سنایا کہ کیر نے عزہ کی جہتو میں ایک سفر کیا اور اس کے ساتھ ایک پانی کا مشکیزہ تھا جب اس پر بیاس کا غلبہ ہوا تو اس نے مشکیزہ کھولا دیکھا تو وہ بالکل خالی تھا۔ اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا (اب اس کو پانی کی تلاش ہوئی) تو دور ہے اسے آگی روشی محسوسی ہوئی تو ادھر کا قصد کیا تو اس نے دیکھا کہ اس آگ کے قریب ایک سائبان ہے جس کی چہار دیواری میں ایک بوڑھی عورت ملی اس نے کشرے کہا تو کون ہے۔ اس نے کہا کہ میں کثیر ہوں۔ کہنے گی کہ مجھے تو تجھے ہے کہ کہنا تھی تو میں خدا کا شکر کرتی ہوں جس نے کہا کہ میں کئیر ہوں۔ کہنے گی کہ مجھے سے ملنے کی تمنا کا باعث میں خدا کا شکر کرتی ہوں جس نے تہے مجھے کو دکھلا دیا۔ کثیر نے کہا کہ مجھے سے ملنے کی تمنا کا باعث کیا تھا اس نے کہا کیا یہ اس نے بہا کہ بی تہیں ہے :

اذا ما اتینا محلّلة کی نُزِیْلُها الله ابینا و قلنا العاجبیه اوّل ( زجمه ) جب بھی ہم کسی ( دوست صاحب ) حاجت کے پاس پہنچتے ہیں کداس کو پورا کریں تو الکار کردیتے ہیں کہ حاجبیہ قبیلہ والی ( عزوے ملنا ) مقدم ہے۔

سنولیكِ عوفا ان اردت وصاله الله و نحن لهلك الحاجبیة اوصل (ترجمه) هم تجه سے رسی محبت تو كر سے ہیں اگر تو ہم سے وصال كا ارادہ ركھتی ہے اور ہم تو درحقیقت سب سے زیادہ وصال كی خواہش ای حاجبیہ سے ركھتے ہیں كثیر نے كہا ہاں ميرے ہى ہیں۔ بولی تو نے اس طرح كيوں نہ كہا جيسا كہ تیرے سردار جمیل نے كہا تھا:

یا رُبَّ مارضة علینا وصلها الله بالمجد تخلطه بقول الهازل (ترجمه) بهت ی عورتنی کوشش کے ساتھا ہے ہے وصال کے لیے ہمارے سامنے آتی ہیں اور انسی نداق ہے مخلوط کر کے (اپنی محبت کا ظہار کرتی ہیں)

فاجبتُها بالقول بمعد تأمَّل ﴿ حُبِّى بنينةَ عن وصالك شاغلي تومين تامل كے بعدان كے جواب ميں به كہتا ہوں كه تيرے وصال سے جو شے مائع ہے وہ بنینہ كی محبت ہے۔

لو کان فی قلبی کفلار فُلامۃ ﴿ فضلا لغیرك ما اتنك رسانِلی (ترجمہ)(اے بنتینہ) اگر میرے دل میں ایک ناخن کے برابر بھی تیرے غیر کے لیے گنجائش ہوتی تو میرے پیغامات (محبت) تیرے یاس نہ آتے۔

کثیر کہتا ہے میں نے کہا میہ قصہ چھوڑ اور جھے پانی پلا دے اس نے کہا واللہ میں کھے پانی ان بلا علی ۔ بین کہتا ہے میں نے کہا ہی قصہ چھوڑ اور جھے پانی بلا عکتی ۔ بین کہ بٹینہ نو حہ کر لے اگر میں بلا عکتی ۔ بین کے کہا تھے پرافسوں ہے پیاس جھے ستار ہی ہے۔ بولی کہ بٹینہ نو حہ کر لے اگر میں طمع سے اپنی کا ایک قطرہ بھی روکوں ۔ بیس کر کثیر نے پھرکوئی بات نہ کی اور اس کی صرف یہی کوشش ہوئی کہ اپنی سواری پر چڑ ھے گیا اور پانی کی جہتے میں چل دیا اور نصف دن سے یانی تک نہ بہتی سکا اور بیاس اس کو مارے ڈالتی تھی ۔

(۵۸۲) ذوالرمہ کوفہ پہنچا تو دوران سفر میں جب کہ وہ اپنے اُمیل گھوڑے پرسوار کوفہ کی ایک سڑک پر جار ہاتھا کہ اس نے ایک سیاہ رنگ کی لڑکی دیکھی جوایک گھر کے دروازے پر کھڑی تھی تو وہ اس کو بہت بیاری معلوم ہوئی اور اس کے دل میں اتر گئی تو وہ اس کے قریب پہنچا اور کہا اے

## 

لڑکی بھے پانی بلاد ہے وہ اسکے پاس ایک برتن میں پانی لائی جواس نے پیا پھراسکے ساتھ کھے چینر کاارادہ کیا اور چاہا کہ یہ بھی ہولے تو کہا اے لڑکی تیرا پانی بہت ہی گرم تھا تو اس نے کہا اگر (آپ مجھ سے بات کرنا) چاہتے ہیں تو آپ کے اشعار کے عیوب میں آپ کے سامنے بیان کردوں اور اپنے پانی کے گرم اور خفٹڈا ہونے کا قصدا کی طرف ڈالوں۔ تو اس نے کہا اور میرا کونسا شعر ہے جس میں عیب ہے تو لڑکی نے کہا کیا آپ و والرمہ نیں ۔ ذوالرمہ نے کہا بیشک ۔ پھر بولی فانت الذی شبھت عنوا بقفر تو ایک المام کوایک بحری سے تشبیدوی جو چینیل میدان میں (ترجمہ) تو وہ ہے جس نے (اپنی محبوبہ) اتم سالم کوایک بحری سے تشبیدوی جو چینیل میدان میں (ترجمہ) تو وہ ہے جس نے (اپنی محبوبہ) اتم سالم کوایک بحری سے تشبیدوی جو چینیل میدان میں

جعلت لھا قرنین فوق جبینھا اللہ وطبسین مسود ین مثل المحاجم (ترجمہ) تونے اس کے لیے دوسینگ بھی تبویز کرویئے جواس کی پیٹانی پر گلے ہوئے ہیں اور دوسیاہ رنگ چیزیں بالکل کالی جسے بیٹلیس ہوتی ہیں۔

کھڑی ہو۔اس کے سرین پردم بھی لگی ہوئی ہے۔

و ساقین ان یستمکنا منك یتو کا این بجلدك یا غیلان مثل المائم

(ترجمه) اور (اس کے لیے) این دوساق (بھی تجویز کردی ہیں) کہ اگر وہ تیرے دولتیاں جما

دیتواے مست تیری کھال کوائی کرچھوڑے جیسے کسی سزامیں (مجروم) کی ہوجاتی ہے۔

ایا ظبیة الوعساء بین جلاجل اور تقاء کے درمیان والی سنرہ زار کی ہرتی (تیرے تول: ایا ظبیة الوساء بین جلاجل و رتقاء کے درمیان والی سنرہ زار کی ہرتی (تیرے تول: ایا ظبیة الوساء بین جلاجل والنقاء میں) تو ہے یاام سالم ۔ ذوالر مدنے کہا میں تجھے خداک قسم دیتا ہوں تو یہ میرا گھوڑ امع اس کے سب سامان کے لے لے مگراس کو کسی پرظا ہرنہ کرنا اور گھوڑ ہے ہوں تو یہ میرا گھوڑ امع اس کے سب سامان کے لے لے مگراس کو کسی پرظا ہرنہ کرنا اور گھوڑ ہے اتر کراس کو اس کو اس کے اس کے سے اتر کراس کو اس کی طرف برخواد یا اور خصت ہونے کے لیے چلنے لگا تو اس نے اس کو واپس کردیا اور عدہ کیا ہو گھوٹ اس کے اس کے دیا ہوں تو جاج اس کے دیا ہو گیا۔ اس سے ولید نے کہا اے ابو جمہ میں سوار ہوگا و آج جاج اس کے سامنے بیدل ہوگیا۔ اس سے ولید نے کہا اے ابو جمہ میں سوار ہو جاؤ ہوتے ہوتے کہا اے اس کے سامنے بیدل ہوگیا۔ اس سے ولید نے کہا اے ابوجم تم بھی سوار ہوجاؤ۔ تو جاج اس کے سامنے بیدل ہوگیا۔ اس سے ولید نے کہا اے ابوجم تم بھی سوار ہوجاؤ۔ تو جاج اس کے سامنے بیدل ہوگیا۔ اس سے ولید نے کہا اے ابوجم تم بھی سوار ہوجاؤ۔ تو جاج اس کے کہا اے اس کے سامنے بیدل ہوگیا۔ اس سے ولید نے کہا اے ابوجم تم بھی سوار ہوجاؤ۔ تو جاج اس کے کہا اے اس

www.besturdubooks.wordpress.com

المؤمنین مجھے ایسا ہی رہنے دیجئے میں جہاد بکثرت کرنے کا عادی ہوں (مگرست ہور ہا ہوں

بیدل چلنے سے سستی رفع ہوگی۔ست اس لیے ہوا) کیونکہ ابن الزبیراور ابن الاهعدے نے مجھے جہاد ہے طویل عرصہ تک رو کے رکھا۔ مگر ولید نے اس کو تھم دیا کہ سوار ہوجائے تو سوار ہو گیا اور ولید کے ساتھ تخلید میں داخل ہو گیا تو ایسے وفت میں جبکہ حجاج با تیں کرر ہا تھا کہ میں نے اہل عراق کے ساتھ بدکیا اور وہ کیا ایک جاریہ آئی اور اس نے ولید نے (علیحدگی میں) کچھ کہا اور چکی تق ولیدنے کہا اے ابومحد کیا آپ کومعلوم ہے کہ جاریہ نے کیا کہا؟ حجاج نے کہانہیں۔ولید نے کہااس نے بیکہا تھا کہ جھے آ پ کے پاس الم النبیین بنت عبدالعزیز بن مروان نے بھیجا ہے كه آپ كى ہم سننى اس اعرابي كے ساتھ اس حال ميں كه بيا عرابي مسلح ہے اور آپ (بغير زره) سادے کپڑوں میں ہیں خطرناک ہےتو میں نے اس کے باس پہ کہلا بھیجا کہ وہ حجاج بن پوسف ہے تو اس نے اس کو کیکیا دیا اور اس نے ریرکہا کہ واللہ اگر تمہارے ساتھ خلوت میں ملک الموت ہوتا تو میں بانسبت حجاج سے تخلیہ کے اس کو پسند کرتی۔ یہ وہ مخص ہے جس نے اللہ کے محبوب بندوں کواوراس کے مطبع لوگوں کو آل کیا ظلم اور جور ہے تو حجاج نے کہاا ہے امیر المؤمنین!عورت صرف ایک کلی ہےاور کوئی محاسبہ کرنے والا افسرنہیں ہےاہیے اسرار بران کومطلع نہیں کرنا جا ہیے اوران سے ہم بستری سے زائد کام نہ لینا جا ہیے اور ہرگز ان کے ساتھ چھوٹے اور ذلیل بن کر مجانست نہ کرنی جاہیے پھراٹھ کر چلا گیا۔ ولیدنے اہم النبیین کے پاس جا کر جاج کی پوری تفتگو سنادی۔ام النبیین نے کہامیں جا ہتی ہول کہ آ ب اس کو عکم دیں کدوہ مجھ کوسلام کرنے کے لیے آئے۔ پھرمیرے اور اس کے درمیان جو بات ہوگی اس کی اطلاع آپ کو ہو جائے گی۔ دوسرے دن حجاج ولید کے پاس پہنچا۔ ولید نے کہاام النبیبین کے پاس جاؤ۔ حجاج نے کہاا ہے امیرالمؤمنین مجھےاس سےمعاف رکھیے ولیدنے کہا ایسانی کرنا ہوگا۔ چنانچہ حجاج اس کے یاس پہنچا تو بہت دریتک اس کو نتظرر کھا پھراس کوا جازت دی (جب وہ حاضر ہو گیا) تو اس ہے کہا کہ اے حجاج تو فخر کرتا ہے امیر المؤمنین کے سامنے ابن الزبیر اور ابن الا معٹ کے قل پر۔ یا در کھ خدا کی مشم اگرنوعکم الٰہی میں اس کی بدترین مخلوق نہ ہوتا تو تجھے کو وہ ذات النطاقین (یعنی حضرت اسام ) کے بیٹے اور رسول الله منظافی کے خاص مقرب محانی (زبیر بن العوام) کے بیٹے اور الا معت کے قل میں مبتلا نہ کرتا۔ میں فتم کھا کر کہتی ہوں تیرے او پر نخوت کا جنون سوار ہو گیا یہاں تک کہ تو چلانے نگاا در ہتھ پر ہڑک مسلط ہوگئی یہاں تک کہ تو بھو تکنے نگا (اس وفت کو بھول

سميا) اگرامير المؤمنين ابل يمن ميں منا دى نه كرا ديتے جب كه توسخت تنگ حالى ميں پھنس چيكا تھا اور تیرےاو پران لوگوں کے نیز وں کے سائے پڑھکے تھے اور ان کے بالقابل آ کرحملہ کرنے والے بچھ پرغالب آیا جا ہے تھے تو تو قید ہو چکا تھااوروہ چیز جس میں تیری آئٹھیں گگی ہو کی ہیں کا ہے دی گئی ہوتی (بعنی سر)اوراسی بنایرامیرالمؤمنین کی خواتین نے اپنی چوٹیوں سےخوشبوؤں کوبھی جھاڑ کر دے ڈالا اوران کو بکوا دیا تھا امبر المؤمنین کے مددگاروں کی مالی امداد کے لیے اور یہ جوتو نے امیر المؤمنین کواشارہ کیا ہے ان کولذت سے منقطع ہونے اور اپنی خواتین سے صرف حاجت روائی کی حد تک تعلق ر<u>کھنے</u> کی طرف تو اگر و ہورتیں (حسن صورت اورحسن سیرت میں ) مثل امیر المؤمنین کے ہوں اور ان ہے کشادہ ولی کا معاملہ کیا جائے (توبالکل بدیمی بات ہے) کہ تیری بات امیر المؤمنین کے لیے قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی اور اگر وہ عورتیں اس درجہ کی ہول جن ہے کشادہ دنی کاتعلق رکھا جائے جس درجہ کی تیری غیر مخنون ماں تھی جس کی حرارت غرنیو میہ (بعنی مزاج کی اصلی حرارت طبعی )ضعیف اورصورت مکرو پھی جیسی عورت سے تعلق کے نتیجہ میں بیدا ہوا تھا تو اے کمینے ایسی عورتوں کے بارے میں بہت ہی مناسب ہے کہ تیری بات مان لی عائے۔خدااسے قبل کرے جو کہتا ہے ( یعنی کسی شاعر نے کیا اچھا کہا۔ایسے جملوں سے بدعا مقصورتيين ہوتی):

اسد على وى فى الحروب نعامة المنه فتخاء تنفر من صفير الصافر (ترجمه) مير الدريشير بن كيا اوراز ائيوں ميں ڈرپھوک شتر مرغ جوسيٹی بجانے والوں كى سيٹی سے بھی بھاگ جائے۔

ھلا برزت اللی غزالة فی الوغا ﷺ و قد كان قلبك فی جناحی طائر (ترجمہ) كيوں نہيں ساھنے آيا تولڑائی میں غزالہ كے تيراحال بيتھا كه تيرادل پرند كے بازوؤں میں تھا(اُڑ كرفرار ہونے پر تیار)

غزالہ ایک خارجی محبیب بن یزید کی بیوی تھی جو بہت بہادرتھی اس نے کوفہ فتح کرلیا تھا حیاج اس سے شکست کھا کر بھا گاتھا۔

پھراس نے اپنی باندی کو تھم دیا اور اس نے حجاج کو قصر سے نکال دیا۔ جب وہ ولید کے 

قائل کا نام عمران بن قطان السد دی ہے۔ مترجم

پاس آیا تواس سے دلیدنے پوچھااے ابو محمد دہاں کیا پیش آیا؟ تو حجاج نے کہااے امیر المؤمنین خدا کی شم وہ خاموش ہی نہ ہوئی یہاں تک کہ مجھے (اس حال کو پہنچادیا) کہ زمین کاشکم مجھے اچھا معلوم ہونے لگااس کی پیٹھ ہے۔ دلید نے کہا کہ وہ عبدالعزیز کی بیٹی ہے۔

(۵۸۴) ابن السكيت نے بيان كيا كەمجە بن عبدالله بن طاہر نے نجے كا ارادہ كرليا تو اس كى ايك كنيز نے جوشاعر وتقى نكل كرديكھا تو جب سفر كى پورى تيارى كامشا ہدہ كيا تو وہ رونے لگى اس برمحد بن عبداللہ نے كہا:

۔ دمعةٔ كاللؤلوا الوطبِ ﴿ على المعدا الاسيلِ (ترجمہ)اس كة نسوتاز بے موتيوں كى طرح بين كتابى دخسار ير\_

هطلت فی ساعة البین الله من الطرف الكحیل (ترجمه) لگاتار بہتے لگے جدائی كے وقت سركيس آئكھ ہے۔

چر محمد بن عبدالله بن طاہر نے اس سے کہا کہ اس پر شعرانگاؤ تو اس نے کہا:

حين هم القمر البا اله هر عنا بالافول ده .

(ترجمه)جب (مب ستارول سے زیادہ)روشن جاندنے ہم سے چھینے کا ارادہ کیا۔

انما يفتضح العشاق الم في وقت الرّحيل

(ترجمہ)عاشق تو کوچ کے وقت ہی رسوا ہوا کرتے ہیں۔

(۵۸۵) ایوب الوزان سے منقول ہے کہ فضل نے بیان کیا کہ بیں ہارون الرشید کے یہاں حاضر ہوا اس وقت اس کے سامنے ایک طبق میں گلاب کے پھول رکھے ہوئے تھے اور ایک خوبصورت کنیز جوشاعرہ اور ادبیب تھی اور ہارون کی خدمت میں ہدیئہ پیش کی گئی تھی بیٹھی ہوئی تھی۔ تورشید ہے کہا کہا ہے مفضل اس گلاب کے پھول کوئسی مناسب چیز کے ساتھ موزوں تشبید ووقو میں نے رشع کہا: ۔ ،

ووتو میں نے بیشعرکہا:

کانّهٔ خد ابدی به حجلا کانّهٔ خد الحبیب و قد ابدی به حجلا (ترجمہ) کویا وہ (گلاب کا پیول) اس کا رضار ہے جس پر وز دیدہ نگاہ ڈائی جاتی ہے (بعنی محبوب) جس کو چا وہ (گلاب کا پیول) اس کا رضار ہے جس پر وز دیدہ نگاہ ڈائی جاتی ہے (بعنی محبوب) جس کو چا ہے والا کا منہ چوم رہا ہے اور اس رخسار پر شرمندگی (کی وجہ) سے سرخی چھا محبوب) جس کو چا ہے والا کا منہ چوم رہا ہے اور اس رخسار پر شرمندگی (کی وجہ) سے سرخی چھا محبی پھراس کنیز نے بیشعر کہا:

کانة لون خدی حین بدفعنی الم کف الرشید الامریوجب العسالا (ترجمه) کویاوه میر دخسارکارنگ ہے جب جھے رشید کی تقبلی نے دبالیا ہوا سے امر کے لیے جوموجب مسل ہوتا ہے تو رشید نے کہا اے فضل اٹھواور باہر جاؤ کیونکہ اس چنچل نے ہم کو بیجان میں ڈال دیا۔ میں فوراً اٹھ گیا اور میں (باہر ہوتے ہوئے پروہ اپنی طرف سے چھوڑتا گیا)۔ میں ڈال دیا۔ میں فوراً اٹھ گیا اور میں (باہر ہوتے ہوئے پروہ اپنی طرف سے چھوڑتا گیا)۔ (۵۸۲) اصحی نے بیان کیا کہ جب رشید نے بھرہ میں آ کر مکہ کے سفر کا قصد کیا تو میں ہی ہم میں اس کا بیالہ ہے اور اس کے سامنے اس کا بیالہ ہے اور وہ یہ کہدری ہے:

طحنتناطوا حن الاعوام الله ورمتنا نوائب الایام (ترجمه)زمانوں کی چکیوں نے ہمارے تیرمارے۔

فاتینا کمو نملًا اکفًا ﴿ لفضالات زادکم والطعام (ترجمه) بم تمبارے بیارے بیل المعام (ترجمه) بم تمبارے بیل المعام فاطبوا الاجر والمعوبة فینا ﷺ ایها الزائرونَ بیت الحرام

(ترجمه) توجاری امداد سے اجراور ثواب حاصل کروائے بیت انٹرکی زیارت کرنے والو۔ من راانی فقد رانی و رحلی انٹہ فار حمُوا غوبتی و ذل مقامی

من رائبی محصد رائبی و رحیتی او کار حجموا عوبتی و دن مقامی (ترجمه)جس نے مجھےد کیولیاتواس نے مجھےاور میرے جائے قیام (اور ہر ضرورت) کود کیولیاتو میری غربت بر بستہ ۔۔۔ ہی

اور پہتی مقام بررحم کرو۔

اسم کی کہتے ہیں کہ میں لوٹ کرامیرالمؤمنین کے پاس آیا اور عرض کیا کہ کنارہ وادی پر
الیک لڑکی ہے اوراس کے وہ اشعار سنائے تو بہت پسند کیے۔ میں نے کہا اے امیرالمؤمنین میں
اس کو آپ کے پاس لا تا ہوں۔ فرمایا نہیں بلکہ ہم خود اس کی طرف جا کیں گے چنا نچہ امیر
المؤمنین اس کے پاس جا کرکھڑے ہو مجے۔ میں نے اس سے کہا جواشعار تو پڑھ رہی تھی وہ سنا تو
الس نے سنائے اور ہارون سے مرعوب نہیں ہوئی۔ انہوں نے تھم ویا کہ اے مسرور اس کے
پیالے کو وینار سے بھروے (مسرور غلام کا نام تھا) مسرور نے اس کو اتنا بھر دیا کہ بیالے کے
دا کیں با کیں سے وینار باہر آگرے۔

ابن النظمی کا بیان ہے کہ میں ایک سخت قبط کے زمانہ میں جو بارش نہ ہونے کی وجہ www.besturdubooks.wordpress.com

ہے پیش آیا تفاجے کے لیے گیا تو اس دوران میں کہ میں کعبہ کا طواف کرر ہا تھامیری نظرا کی الزی پر بیزی جوایئے موز وں قد و قامت اور تناسب اعضاء کے لحاظ سے نہایت ہی خوبصورت تھی اور وہ کعبہ کے بردہ پڑے ہوئے کہدری تھی''اے میرے معبوداے میرے آقا! میں آپ کی غریب بندی ہوں اور آپ کی مختاج بھکارن ہوں۔میری گربیہ وزاری آپ سے پوشیدہ نہیں اور میری بدحالی آپ ہے چھپی ہوئی نہیں مختاجگی نے میرا پر دہ تو ڑااور فاقد نے میرا نقاب ہٹا دیا۔ تو میں نے چېره کھول لیا جو ذلت کے وقت پڑمروہ اور سوال کے وقت ذلیل ہوتا ہے تم ہے آپ کی عزت کی سوال کا دور ایبا دراز ہو گیا کہ اب اے نہ اپنے دورغنا کی آ برواس سے مانع ہوتی ہے اور نہ وہ آبروئے حیاسوال سے بچا علی ہے جن کورزق عطا کیا گیا ہے ان کی مصیلئیں میرے ق میں بےحس وحرکت ہو تنئیں اور صاحب اخلاق لوگوں کے سینے میرے لیے تنگ ہو گئے توجس نے مجھےمحروم رکھا میں اس کو ملامت نہیں کرتی اور جس شخص نے مجھے کچھے دیا میں اس کو بہتر جزا دینے کے لیے آپ کے اور آپ کی رحمت کے سپر دکرتی ہوں اور آپ ارحم الراحمین ہیں۔'' تو میں اس کے قریب گیا اور اس کو پچھے دیا پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کس خاندان کی ہیں تواس نے کہا آپ مجھے معلوم کرنے کے دریے نہوں۔ من قل ما له و ذهب رجالہ کیف یکون حالہ (جس کے پاس نہ مال باتی رہے اور نداس کے اتارب باتی رہیں اس كاكيا حال موكا) اس كے بعداس نے بياشعار برھے:

بعض بنات الرجال ابوزها المكالدهر لما قد توى و اخرجها (ترجمہ) بعض (صاحب عزوجاد) لوگوں كى بيٹيوں كوزمانہ (كانقلاب) نے ظاہر كرديا اور پردہ سے باہر كر ديا جس سب سے كه تم د كيھد ہے ہو۔

ابر زها من جلیل نعمتها الله فابتزّها ملکها و ا اجوجها (ترجمه) زمانه نے ان کو نکال دیا ( لیمن محروم کر دیا ) ان کو برسی پری نعتوں سے اور ان کی دولت مملوک چھین لی اور ان کوئتاج کر دیا۔

و طالمها کانت العیونِ اذا الله ماخرجت تستشف هو دجها (ترجمه)اور بہت زمانہ تک (ایسا ہوتا رہا) کہ جب (ان کی سواری) نکلتی تو عام نظری ان کے کجاوے کوغور ہے دیکھتی تھیں۔ ان كان قد ساءً ها و احزنها الله فطالما سرها و ابهجها (ترجمه) أكر (آج) زمانه ال كوفوشي اورمسرت (ترجمه) كرانه الله فوشي اورمسرت (بحي) كه عرصه تك ال كوفوشي اورمسرت (بحي) كه يخ الكري الله في الكري الله في الكري الله في الله ف

(۵۸۸) مردی ہے کہ کیر عزہ کی جمیل ہے ملاقات ہوئی تو کیر نے اس ہے پوچھا کہ بٹینہ ہے تہماری ملاقات شروع سال ہے جمیل نے کہا کہ جمھے اس کی ملاقات شروع سال ہے جمیل ہے کہ کہ دہ دادی دوم میں کپڑے دھورہی تھی اب تک نہیں ہوئی۔ تو اس سے کیٹر نے کہا کیا تم چاہتے ہوکہ بیں آج رات اس ہے تمہاری ملاقات کرا دول۔ جمیل نے کہا ضرور! تو فوراً کیٹر بلینہ کی طرف لوث گیا۔ اس کو دیکھ کر بٹینہ کے والد نے کہا اے کیٹر کیا بات ہے تم فوراً واپس آگئے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تم ہمارے پاس نہیں بیٹھے تھے؟ کیٹر نے کہا بیٹک! لیکن چندا بیات بی جمھے یاد آگئے جو میں نے عزہ کے ق میں کہے تھاس نے کہا وہ کیا کہے تھاتو کیٹر نے کہا:

فقلت لھا یا عزارُسل صاحبِی ﷺ علی باب داری والرسول موتخل (ترجمہ) توش نے اس سے کہا کہا ہے کرہ میں اینے دوست کو بھیجتا ہوں اینے گھر کے دروازے پراور قاصد ذمہ دار ہوتا ہے۔

اما تذکرین العهد یوم نقیتکم الله باسفل وادی الدوم والنوب یغسل (ترجمه) کیا تخفے وہ زمانہ یا دنہیں جس دن میں نے تجھ سے ملاقات کی تھی وادی دوم کے ینچ والے مقام پر جب کیڑے دھوئے جارہے تھے تو بٹینہ نے زورے کہا '' دور ہوجا'' تو بٹینہ کے باپ نے کہاا ہے بٹینہ کیا بات ہوئی تخفے کیوں جوش آیا۔ اس نے کہاا کیک کما ہمیشہ ہمارے یہاں بہاڑ کے بیجھے سے رات کو اور دو پہرکو آجا تا ہے (اس کو دھمکار ہی تھی) کھرکیر وائیس لوث کرجمیل کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ بٹینہ نے وعدہ کیا ہے وہ اس پہاڑ کے بیجھے تم سے رات میں اور وہ بہرکے وقت ملے گی۔ ابتم جب جا ہواس سے ملاقات کرلو۔

(۵۸۹) مؤلف کہتے ہیں کہ الی ہی جالا کی کی بید کا بیت منقول ہے کہ ایک عورت کے پاس ایک اعرابی نے اپنے غلام کواس لیے بھیجا کہ وہ اس سے ملاقات کی جگہ مقرر کرانا جا بہتا تھا۔ غلام نے جا کر عورت کو پیغام بہنچا و یا اسکو بیا جا بھا نہ معلوم ہوا کہ آپس کے اقرار پر غلام کو مطلع کرے قو عورت نے اسکو یہ جواب دیا کہ خدا کی قتم اگر میں نے مجھے پکڑلیا تو میں تیرا کان اتنا ہے مروژوں گی کہ تو اس سے رو پڑے گا اوراس درخت سے جا کر سہارالے گا اورعشا کے وقت تک تجھ پڑی طاری رہ کی ۔ غلام اس بات کا مطلب پھے بھی نہ سمجھا اور اپنے مالک کے پاس والی جا کر اسکی بات اس نے نقل کردی وہ بھے گیا کہ اس نے اس سے درخت کے پنچ عشا کے وقت ملنے کا وعدہ کیا ہے۔ نقل کردی وہ بھے گیا کہ اس نے اس سے درخت کے پنچ عشا کے وقت ملنے کا وعدہ کیا ہے۔ نقل کردی وہ بھے گیا کہ اس نے مبر و سے سناوہ کہتے تھے کہ ہم مازنی کے پاس موجود تھے کہ ان کی ایس ایک اعرابی عورت آئی جوان سے خود واری کے ساتھ سوال کیا کرتی تھی اوروہ اس کو دیدیا کرتے تھے۔ بولی اللہ آپ کو جوان سے خود واری کے ساتھ سوال کیا کرتی تھی اوروہ اس کو دیدیا کرتے تھے۔ بولی اللہ آپ کو جوان سے خود واری کے ساتھ سوال کیا کرتی تھی اوروہ اس کو دیدیا کرتے تھے۔ بولی اللہ آپ کو جوان سے خود واری کے ساتھ سوال کیا کرتی تھے۔ بولی اللہ آپ کو جوان سے خود واری کے ساتھ سوال کیا کرتی تھے۔ بولی اللہ آپ کو جوان سے خود واری کے ساتھ سوال کیا کرتی تھے۔ بولی اللہ آپ کو جوان کے گا۔ تو کہنے گی

تعلمنَّ انی والذی حج القوم الله لو لا خیال طارق عند النوم (ترجمہ)ضرور بجھ لیجئے کہ میں تتم ہے اس (کعبہ) کی جس کا توم حج کرتی ہے اگر بیا ندیشہ نہ ہوتا کہ نیند کے وقت (آپکا) خیال چھاپہ مارے گا۔

### والشوق من ذكراك ما جئت اليَوْم

(ترجمہ)اور آپ کی یادے شوق (ملاقات) ستائے گاتو ہیں آج نہ آتی ۔ تو مازنی نے کہا خدااسے قل کردے کس قدر جالاک عورت ہے۔ میزے پاس طلب عطیہ کے لیے آئی۔ جب دیکھا کہ پچھ نیس ہے تو ہم پراحسان دھر منی کہ بس ملنے ہی آئی تھی۔

(۵۹۱) استعیل بن جماد بن ابی صنیفہ میں ہے بیان کیا کہ میرے سامنے اس عورت کے ماند کوئی نہیں آیا جو ایک مرتبہ آئی تھی اور اس نے کہا اے قاضی میرے چپا کے بیٹے نے میرا نکا ح اس مخص سے کر دیا اور میں نہیں جانتی تھی۔ جب جھے معلوم ہوا تو میں نے اس کور دکر دیا۔ میں نے کہا اور تو نے کب رد کیا جواب دیا جس وقت جھے علم ہوا۔ میں نے کہا اور کب علم ہوا تو بولی کہ جس وقت میں نے کہا اور کہا۔ میں نے کوئی عورت اس جیسی نہیں دیکھی۔ جس وقت میں نے اس کور دکیا۔ میں نے کوئی عورت اس جیسی نہیں دیکھی۔ جس وقت میں القاسم سے مروی ہے انہوں نے ذکر کیا کہ میرے والد بیان کرتے تھے کہ

(۵۹۴) اسمعی نے بیان کیا کہ میں امیر المؤمنین ہارون رشید کے یہاں حاضرتھا کہ ایک شخص ایک کنیز کوساتھ لے کرآیا فروخت کیلئے اسکورشید نے غور سے دیکھا پھر کہا اپنی کنیز کو لے جاؤ۔ اگر اسکے مند پر جھا ئیاں نہ ہوتیں اور ناک ولی ہوئی نہ ہوتی تو میں اسکوخر پد لیتا۔ تو وہ مخص اسکو ساتھ لے کر چلا۔ جب وہ کنیز پر دہ کے قریب پہنچ گئی تو اس نے کہا اے امیر المؤمنین مجھے اپنے ساتھ لے کر چلا۔ جب وہ کنیز پر دہ کے قریب پہنچ گئی تو اس نے کہا اے امیر المؤمنین مجھے اپنے یاں واپس بلا لیجئے میں آپ کو دو بیت سنانا جا ہتی ہوں۔ اس نے بیشعر سنائے:

مّا سَلَم الطبی علی حسنه الله کلاو لا البدر الذی یُوصف (ترجمه) (ابتو) برنی بحی ایخسن پرسالم ندره کل برگزئیس اور نه جاندنج سکاجس کی تعریف کی جاتی ہے۔ الطبی فید تحلیق بین الظبی فید تحلیق یکوف الطبی فید تحلیق یکوف الطبی فید تحلیق یکوف (ترجمه) کیونکه برنی بین ناک بیمی بونا کھلی بات ہے اور جی ندمیس جوجھائیاں ہیں وہ بھی صاف نظر آتی ہیں۔ اس کی بلاغت نے رشید کو جیران کر دیا اس کوخر پدلیا اور آس کو مرتبہ تقرب بخشا اور وہ تمام کنیزوں سے زیادہ اس کی مجالس میں حصہ لیتی تھی۔

(۵۹۵) جاحظ نے بیان کیا کہ میں نے لٹنگر میں ایک بہت لیے قد کی عورت کو دیکھا اور ہم کھانے پر بیٹھے تنے۔ میں نے اس کو چھیٹرنے کے اراوے سے ''انز آ ہمارے ساتھ کھانا کھاۓ' (گویاس کا جہم ایک لبی سیرهی ہے جس پرکوئی عورت چڑھی ہوئی ہے) اس نے جواب دیا کہ تو ہی بلند ہوجا (اے اسفل درجہ کے فض) یہاں تک کہ تو د نیا کود کیے لے۔

(۵۹۲) جاحظ نے بیان کیا کہ میں نے ایک خوبصورت عورت کود یکھا تو میں نے اس ہے کہا کیا تو جھے اجازت دے گئی کہ تیرے جراسود کو بوسہ قراکیا تام ہے؟ اس نے کہا کہ تو میں نے کہا کیا تو جھے اجازت دے گئی کہ تیرے جراسود کو بوسہ دول (رخسار کا تل مراد ہے) اس نے کہا نہیں بغیر زاد و را صلہ ایبانہیں ہوسکتا (ج بغیر سنر کے مصارف اورسوار کی پر قدرت کے فرض نہیں ہوتا ای طرح یہ بغیر اداء مہر و نکاح شرعی ترام ہے) موالف فرماتے ہیں کہ یہ حکایت ہم ہے ایک دوسری نوعیت کے ساتھ بھی روایت کی تی می حاجہ حظ نے بیان کیا کہ میں نے بغداد کے باز ارتخاسہ میں ایک جاربہ یعنی کنیز کود یکھا جس پر ہے کہ جاحظ نے بیان کیا کہ میں نے بغداد کے باز ارتخاسہ میں ایک جاربہ یعنی کنیز کود یکھا جس پر شرح کی جاربہ ہوگیا کیا تو جھے اجا کہ تیرا کیا تام ہے اس نے کہا کہ تو اس نے کہا کہ تو اس نے کہا کہ تو سے اس نے کہا کہ تو اس نے جواب دیا کہ جھے سے الگ رہو کہا تم نے اللہ تعالی کا ارشاد نہیں سالم تکو نوا جلیفید الا بیشیق الانفس (تم اس الگ رہو کہا تم نے اللہ نفس (تم اس وقت تک نہیں بی تا کہ تو سے کہ سے اس سے کہا کہ تو سے کہ سے تا میں کہ بیت تی ہو اس نے ہواب دیا کہ جھے سے وقت تک نہیں بی تا سے تارب نے جواب دیا کہ جھے سے وقت تک نہیں بی تا ہو ہو سے تارب سے تار

( 494 ) اصمعی نے بیان کیا کہ منصور کے سامنے ایک چور پیش کیا گیا تو اس نے ہاتھ کا شنے کا تھے کا منے کا تھے کے تھے کیا تھے کا تھے کا تھے کے تھے کہ تھے کہ تھے کا تھے کہ تھے

یدی یا امیر المؤمنین اعیدها الله بحقوبك من عارٍ علیها یشینها (ترجمه)اے ایر المؤمنین میں ایٹ ہاتھ کے بارے میں فریادری جا ہتا ہوں اس کاعیب دارہوتا میرے لیے موجب فک وعارہ وگا۔

فلا خیر فی الدنیا و لا فی نعیمها اله اذا ما شمال فارقتها یمینها (ترجمه) پرندونیا می میرے لیے خیر باتی رہے گی اور نداس کی لذات میں جبکہ بایاں ہاتھا اس کے دائیں ہاتھ سے جدا ہو جائے گا) منصور نے کہا اے غلام قطع کر بیرسز اللہ کی مقرر کی ہوئی مزاوٰں میں سے اور ایباحق ہے اللہ کے حقق قی میں سے جس کو معطل کرنے کی کوئی صورت نہیں چور کی مال کہنے گئی ہائے میرا ایک ہی ہے اور میرا کہی محنت کرنے والا ہے اور میرا کی کمانے والا ہے۔ منصور نے کہا یہ جیرا ایک برترین ہے اور میرا میں محنت کرنے والا اور برترین کمائی کرنے والا

(تو بدترین سزابی کامستحق ہے) اے غلام قطع کر۔ پھر چور کی ماں نے کہا اے امیر المؤمنین کیا آپ کے پچھا یہے گناہ ہیں کہ آپ اللہ ہے ان کی مغفرت طلب کیا کرتے ہیں؟ منصور نے کہا کیوں نہیں تو اس نے کہا کہ اس کو مجھے بخش دہیجئے اور اس گناہ کو بھی ان گناہوں ہیں شامل کر لیجئے جن کی آپ اللہ ہے مغفرت ما نگا کرتے ہیں۔

اور ایک روایت ہم کویہ پنجی کہ عبدالملک بن مروان کے سامنے ایک چور پیش کیا گیا اور محواہی ہے اس پر چوری ٹابت ہوگئی تو اس نے وہ ( ندکورہ بالا ) شعر پڑھے اوراس کی مال نے ریہ شخصتگو کی تھی اوراس پرعبدالملک نے تھم دیا تھا کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔

(۵۹۸) ثعلب نے ابن الاعرابی سے بیشعرر وایت کیا:

وسائلة عن رکب حسان تحلهم الله لیبلغ حسار این زید سُوالها (ترجمه) اورایک سوال کرنے والی ہے حسان کے تمام قافلہ سے تاکہ حسان ابن زید کواس کے سوال کی خبر ہوجائے ابن الاعرابی نے کہا حقیقت بیقی کہ وہ حسان سے محبت کرتی تھی تواس نے بیکروہ سمجھا کہ سوال بیس اس کی ذات کو خصوص کر ہے تواس نے سارے قافلوں کا سوال کیا جس سے بینے تیجہ نگل آیا کہ حسان کی ذات ہی مقصود ہے۔

( 999 ) ہارون بن عبداللہ بن المامون نے ذکر کیا کہ جب خیز ران مہدی کے سامنے پیش ہوئی تو اس نے خیز ران ہے کہا واللہ اے لڑکی تو ہماری پسند کے حد درجہ تک مطابق ہے لیکن تیری پنڈلیاں کھر دری ہیں۔خیز ران نے کہا اے امیر المؤمنین آپ کوسب سے زیادہ ضرورت اس شے کی ہے جوان کی جانب ہے آپ ان کو نہ دیکھئے۔ تو تھم دیا کہ اس کوخرید لیا جائے اور بیمہدی کی بلند مرحبہ حرم بن گئی اس سے مولی اور ہارون پیدا ہوئے۔

(\*\*\*) ابوبکرصولی ہے منقول ہے کہ مہدی نے ایک کنیز خریدی اور اس کے ساتھ مہدی کو تعلق خاطر بہت زیادہ ہوگیا اور وہ بھی مہدی ہے بہت محبت کرتی تھی لیکن اکثر مہدی ہے بھی بھی رہتی تعلق تقی تو مہدی نے ایک ذریعہ اس پر مامور کیا جو پھسلا کر اس کے دل کی بات معلوم کرے تو اس نے یہ بتایا کہ بچھے بیڈ رہے کہ وہ کسی وفت جھے ہے تفا ہو جا کیں اور چھوڑ دیں تو میں (بجر) ہے مرجاؤں گی تو میں اپنی ذات کو ان ہے پورے طور پر لطف اندوز ہونے ہے روک لیتی ہوں تاکہ زندگی گذار سکوں ۔ تو مہدی نے بیا شعار کے:

أطانف علميه مِستّى 🏗 غادةً مثلُ الهلال (ترجمه)میرادل مجھے چھین لے کئی ایک نازک بدن جو جاند کی مانند ہے۔ لهاوُد 🏗 يُ كلما بإعتلال ( زجمہ ) جب اس کے ساتھ میری محبت کامل ہوگئی تو اس نے حیلے بہانے شروع کرد ہے الهجرَ مِنِيُ 🖈 والتناء وصالي (ترجمه) دہ مجھے ہدائی پستدنہیں کرتی اور ندمیرے وصل سے پہلو بچا تا اس کو پسند ہے بل لانُّها على حُبّى لها خوف الملال ( ترجمہ ) بلکداس کا بیا نداز اس بنا پر ہے کہ اس کومیری محبت میں رنج پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ (۲۰۱) ابونواس نے بیان کیا کہ میرے سامنے ایک عورت آ گئی اوراس نے اپنے چبرہ سے نقاب ہٹادیا تو وہ غائت درجہ خوبصورت تھی۔اس نے مجھ سے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا آ ہے کی صورت ۔ بولی کہ اچھا تو آ ہے کا نام''حسن'' ہے (ابونواس کا نام حسن بن ہائی تھا)۔ (۲۰۲) قبیلہ تغلب کے ایک مخص نے ہم ہے بیان کیا کہ ہم میں ایک مخص تھا جس کی بینی جوان تھی اورایک اس کا بھتیجا تھا جواس کی لڑ کی پر فریفتہ تھا اور وہ لڑ کی اس بر فریفتہ تھی اسی طر<sup>ح</sup> ایک زمانه گذرتار ہا۔ پھراس لڑکی ہے ایک شریف آ دی نے بیغام دیا اور اس نے اچھے مہرے رغبت ولائی تو اس لڑی کے باپ نے ' دنغم' ' کہہ دیا بعنی اس کومنظور کر لیا اور قوم نکاح کے لیے جمع ہو گئی تو لڑکی نے اپنی ماں ہے کہا کہ اے امتا 'ابّا کواس بات ہے کیا امر مانع ہے کہ میرا نکاح اینے تبقیجے سے کر دیں۔ ماں نے کہا کہ بیتو ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔اس نے کہا واللہ سمسعمدگی ہےاس چھوٹے ہے کو یالا' پر ورش کیا پھر جب وہ بڑا ہو گیا تو اس کوتم چھوڑ رہے ہو پھر اس نے ماں سے کہاا ہے اماں ہائے واللہ مجھے حمل ہے اگرتم حیا ہوتو چھیالوا ور حیا ہوتو مشہور کر دو۔ بین کراس کی والدہ نے اس کے باپ کو بلا کرسب حال بیان کردیا۔اس نے کہا اس بات کو چھیا لو۔ پھروہ ان لوگوں کے پاس گیا (جو نکاح کے لیے جمع ہو گئے تھے )اوران ہے کہا کہ اے لوگو میں نے آپ کا پیغام قبول کرایا تھا اور اب ایک ایسی چیز پیش آگئی که میں امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھ کو اجرعطا فرمائے گا۔ میں آپ کو گواہ کرتا ہول کہ میں نے اپنی بٹی کا جس کا تام بیہ ہے اپنے فلاں بھینچے سے نکاح کر دیا۔ جب نکاح سے فراغت ہوگئی تو شنخ نے کہا کہلز کی کواس کے یاس

بھیج دیا جائے اس پرلاکی نے کہا دہ اللہ کے ساتھ کا فرہوجائے اگر ایک سال سے پہلے وہ شوہر سے تخلیہ کرے یا اس کا حمل ظاہر ہوجائے تو وہ ایک سال گذر نے سے پہلے شوہر کے پاس نہ گئ اور باپ کو معلوم ہوگیا کہ اس نے (نکاح کے لیے ) اس کے ساتھ ایک حیلہ کیا تھا۔

ادر باپ کو معلوم ہوگیا کہ اس نے (نکاح کے لیے ) اس کے ساتھ ایک حیلہ کیا تھا۔

عورت کود یکھا جس کی صورت مجھے بجیب معلوم ہوئی ہیں نے اس سے کہا کیا تیرا کوئی شوہر ہاس نے انکار کیا۔ ہیں نے انکار کیا۔ ہیں نے کہا ہال کیکن میری ایک نے انکار کیا۔ ہیں نے کہا ہال کیکن میری ایک ایک مفت ہے کہ ہیں ہجھی ہول کہ آ پ اس سے خوش نہ ہول گے۔ ہیں نے کہا وہ کیا ہے کہنے گئی اور ذرا چلا ہی تھا کہ اس میرے سر میں سفیدی ہے۔ ہیں نے بیت کر اپنے گھوڑے کی باگ بھینچی اور ذرا چلا ہی تھا کہ اس نے بحصۃ واز دے کر کہا کہ میں آ پ کوشم و یتی ہوں کہ آ پ تفہر جا کیں۔ پھر آ کر (میرے ساتھ) ایسے موقع تک چلی (جولوگوں ہے ) خالی تھا پھر اس نے اپنے بالوں سے کپڑ اہٹا دیا تو دہ ایسے سال تک نہیں پنچی لیکن میں نے تھے جسے سونائی انگورسیاہ ہوتے ہیں پھر بولی واللہ میں انجمی ہیں سال تک نہیں پنچی لیکن میں نے تم

کوال امرے آگاہ کرنا جا ہاتھا کہ ہم بھی آپ کی اس صفت ہے کراہت کرتے ہیں جس سے

آ پ کوہم میں و مکھے کر کراہت ہوتی ہے میں بہت شرمندہ ہوااور بیے کہتا ہواروا نہ ہوا

(۲۰۴) علی نے بیان کیا کہ ایک شخص نے جو حضرت علی جاہؤ کی اولا دہیں سے تھا اپنی بیوی سے کہددیا کہ '' تیرے اپنے بارے ہیں مئیں تجھ کو اختیار ویتا ہوں' (اس طرح عورت کو طلاق کا اختیار حاصل ہو گیا) پھروہ پچھتایا تو بیوی نے کہا دیکھتے آپ کے ہاتھ میں بیا ختیار ہیں ہرس سے تھا۔ آپ نے اس کی اچھی طرح حفاظت کی اور اس کو برقر اررکھا تو میں دن کی ایک گھڑی میں ہر گزاس کو ضائع نہ کروں گی جب کہ وہ میرے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ اب میں اس کو آپ بی کو واپس کرتی ہوں۔ اس کی گفتگونے اس شخص کو جرت میں ڈال دیا اور اس کو طلاق نہیں دی۔ کہ کہ کہ کہ شعیب نے ایک عورت سے نکاح کا ارادہ کیا پھر اس سے کہا کہ میری عادت خراب ہے کہ شعیب نے ایک عورت سے نکاح کا ارادہ کیا پھر اس سے کہا کہ میری عادت خراب ہے تو اس نے کہا کہ آپ سے دیا دہ بری عادت اس کی ہوگ جو آپ کو بری

عادت اختیار کرنے پرمجبور کردے۔ شعیب نے کہابس اب تو میری بیوی ہے۔ (۲۰۲) عنی نے ذکر کیا کہ میں نے فضل بن ابراہیم سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک شاعر کا کچھے عور توں پر گذر ہوا تو اس کوان کی شان عجیب معلوم ہوئی تو اس نے کہنا شروع کیا:

ان النساء شیاطین خُلقمن لنا المئا نعوذ بالله من شو الشیاطین (ترجمه)عورتین بهارے لیے شیاطین پیدائی تی بیم اللّدکی پناه چاہتے بین شیاطین کے شرسے۔

توان عورتوں میں سے ایک نے اُس کو جواب دیا اور بیکہنا شروع کیا:

یا ابت العبد من نوسکہ اے باپ غلام نے اپنی شافت سے ایسے ظرف بیشرب من سقاء لم یوسکہ سے پانی بینا چاہا جس کا بندنہیں کھولا کیا اور جو غیر و من ورد غیر مانہ کے پانی پر تقرف کرے گا اس کو ایسی تکلیف بھی صدر معلل رانہ پہنچگی۔

باب نے اس سے ن کرکہا تو کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۸) شرقی بن قطامی نے بیان کیا کرشن عرب کے بڑے وائش مندوں میں سے تھااس نے قتم کھائی کہ میں سفر میں بہاوقت گذار تار ہوں گا جب تک مجھے کوئی عورت اپنی جیسی ملے اور اس سے نکاح کروں۔وہ سفر میں تھا کہ اس کی ملاقات ایک ایسے خص سے ہوئی جوائی ہتی میں جا رہا تھا جہاں چہنچنے کاشن نے ارادہ کیا تھا تو یہ اس کا ساتھی ہوگیا۔جبکہ دونوں روانہ ہوئے تو اس سے شن نے کہا تو مجھے اٹھا وی اس کھے اٹھا وی ان اس سے ساتھی نے کہا تو جھے اٹھا کر جلے گا یا میں مجھے اٹھا وی تو اس سے ساتھی نے کہا '' جاہل! ایک سوار

دوسرے سوارکو کیسے اٹھا سکتا ہے۔' پھردونوں چل رہے تھے تو انہوں نے ایک کھیت کوریکھا جو پکا ہوا کھڑا تھا توش نے کہا کیاتم کواس بات کی خبرہے کہ بیکھیت کھایا جا چکا یانہیں؟ اس نے کہا ''اے جاہل کیا تو ویکھانہیں کہ بیکھڑا ہے۔'' پھر دونوں کا گذرایک جنازہ پر ہوا تو شن نے کہا حمہیں خبر ہے صاحب جنازہ زندہ ہے یا مردہ؟ اس نے کہا میں نے جھے ہے زیادہ جاال نہیں د یکھا کیا تیرابی خیال ہے کہ بیلوگ زندہ ہی کو فن کرنے جارہے ہیں۔ پھروہ مخص اس کوایے گھر بر لے تمیا اور اس مخص کی ایک بیٹی تھی جس کا نام طبقہ تھا اس مخص نے پورا قصہ اس کو سنایا۔ اس او کی نے کہا کہ اس کا بیتول کے ''تو مجھے اٹھائے گایا میں تجھے اٹھاؤں گا''اس نیت سے تھا کہ تو مجھے کوئی بات سنائے گایامیں تجھے سناؤں تا کہ ہم ابناراستہ (تفریح کے ساتھ ) بورا کرلیں اوراس کا يكهناك "ويكميت كهايا جاچكايانين"اس كامقصداس سے بدوريافت كرنا تھاك كھيت والول نے اس کوفروخت کر کے اس کی قیمت خرج کرلی یانہیں اور میت کے بارے میں اس کے سوال کا سیہ مطلب تھا کہ آیاس نے اپنے بیچھے کوئی ایسا بھی چھوڑ اہے جواس کے نام کوزندہ رکھ سکے یانہیں مچر میخص گھر ہے نکل کرفٹن سے ملااوراس سے یا تنیں کیں اوراس کواپنی بیٹی کی گفتگو سنائی تو اس نے ای ہے نکاح کا پیغام دیا اور اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا اور وہ اس کو لے کرا پینے اپنے عزيزوں سے آملاجب انہوں نے بھی اس عورت کی عقل ودانائی کو پہچان لیا تو کہاو اُفقِ شن طبقة (ش نے طبقہ کو گلے سے لگالیا۔ اس ضرب المثل کی میدوجہ ہے و افقه اعتنقه)۔ (٢٠٩) شرفی نے ذکر کیا کہ ابو محمد بن داستہ نے بیان کیا کہ ایک شخص کا راستہ میں ایک جاربہ ہے آمناسامتا ہوااس مخص نے اس سے پوچھا کیا تیرے ہاتھ میں کوئی صنعت ہے؟ اس نے کہا مہیں \_اس ہےاس کا مقصد ریقھا کہ وہ رقاصہ ہے۔

<sup>······</sup> ● شن بن افصى بن عبدالقيس تلقيح فهوم الاثر۞ طبقه حي من اياد ١٢ تلقيح

ہوئی تھی کہاں بات کا کیا مطلب ہے اس نے کہا اس کی مرادیہ ہے کہ وہ سداب کے ساتھ دوسر زُہ اسقاط کرنے والی دوائیں ملا کررکھے گی تا کہ صل ساقط ہوجائے اور بچہ کی روح از کر کپوتر کی طرح جنت میں پہنچ جائے۔

(۱۱۲) ابو بکر بن الاز ہرنے بیان کیا کہ جھے ہے میرے بعض دوستوں نے ذکر کیا کہ ایک شخص اہواز میں تھا اور وہ صاحب ہر وت و دولت اور بیوی والا تھا دہ ایک مرتبہ بھرہ گیا اور وہاں ایک عورت ہے نکاح کرلیا اور (بیہ معمول رکھا کہ ) سال میں ایک یا دومر تبداس عورت کے پاس چایا کرتا تھا اور اس بھرہ والی بیوی کا چھاس شخص ہے خط و کتابت کیا کرتا تھا (اتھاق ایبا ہوا کہ ) اس کا ایک خطاس اہواز والی بیوی کے ہاتھ لگ گیا جس سے اس کو حقیقت حال کا علم ہوگیا تو اس نے اپنے ایک رشتہ دار ہے جو بھرہ میں تھا اس ضمون کا خطاتھوا کر شوہر کے پاس روانہ کرایا کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہوگیا۔ یہاں پہنچئے (جب بیہ خط اہواز میں اس کو ملا) تو اس نے ہر حکر سفر کی تیاری شروع کر دی ۔ پھر اہواز والی بیوی نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ تبہارا دل کہیں اور لگا ہوا کی تیاری شروع کر دی ۔ پھر اہواز والی بیوی نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ تبہارا دل کہیں اور لگا ہوا اللہ ۔ پورت نے کہا کہ میں ہو کتی بغیر صم کے ۔ آپ بیہ طف کریں کہ اللہ ۔ پورت نے کہا میں نہیں ہو کتی بغیر صم کے ۔ آپ بیہ طف کریں کہ میرے سواجو بھی آپ کی بیوی ہو عائب ہو یا حاضر ہواس پرطلاق ہے ۔ تو اس نے سیجھتے ہو ہے کہا اس کا انتقال ہو بی چکا ہے بیصف کر لیا۔ پھر اس نے کہا اب سنری ضرور سے نہیں دیکھتے ہو کے داس کا انتقال ہو بی چکا ہے بیصف کر لیا۔ پھر اس نے کہا اب سنری ضرور سے نہیں دیکھتے ہو کے داس کا انتقال ہو بی چکا ہے بیصف کر لیا۔ پھر اس نے کہا اب سنری ضرور سے نہیں دی کا ہو چکی ہے اور وہ زیرہ ہے۔

(۱۱۲) علی بن الجمع نے بیان کیا کہ میں نے ایک کنز خریدی۔ میں نے اس سے کہا کہ میرا خیال بیہ ہے کہ تو کنواری؟ ہے تو اس نے کہا اے میرے سرداروائق کے زمانہ میں بہت فتو حات ہوئی ہیں (اشارہ اس طرف ہے کہ وہ کنواری نہیں ہے) میں نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ میں میں کتنی دیر ہے تو اس نے جواب دیا مشاق کی گردن کے برابر (جوا بحرتی بی رہتی ہے یعنی زیادہ دیر ہے) اور ایک مرتبہ سورج کو گربمن لگتے ہوئے دیکھا تو بولی میرے حسن سے شرما کرمنہ پر فاب ڈال لی۔ میں نے اس سے ایک رات میں بید کہا کہ آج رات ہم اپنی مجلس جاندنی میں میں میں میں الضرائر نہیں ہے (یعنی دوسو کنوں کوایک جگہ کریا نہیں ہے اور دوسری بھی موجود ہو۔ اس جمع کریا نہیں ہے بات شرعا کروہ ہے کہ ایک بیوی ہے ہم بستری ہواور دوسری بھی موجود ہو۔ اس

نے جاند کوا بنی سوت متخیل کر کے بیہ جواب دیا )اور وہ زیور سے نفرت کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ محاسن کا چھیانا قبائح (برائیوں) کے چھیانے جیسا ہے۔

(۱۱۳) منوکل کے سامنے ایک کنیز چین ہوئی تو اس نے اس سے پوچھا تو کنواری ہے یا اور پچھے تو اس نے جواب دیا یا اور پچھا ہے امیر المونین ( یعنی مجھے یا اور پچھ والی قتم میں ہی شامل سجھنے ) اس جواب سے متوکل ہنساا دراس کوخر پدلیا۔

(۱۱۴) معتضد علی اللہ نے اپنا سرایک جاربہ کی گود میں رکھا (اورسو گئے) اس نے ایجے سر کے نیجے تکہ لگا دیاا در چلی گئی۔ جب دہ بیدار ہوئے تو اس ہے کہا کہ ایسا کیوں کیاا دراس سے برااثر لیا اور اس نے کہا کہ ہم کوالیں ہی تعلیم دی گئی کہ کوئی جیضے والاسونے والے کے پاس نہ بیٹھے اور کوئی مخص کسی بیٹھے کے ماس نہ وے تو معتضد کو آسکی بات اچھی معلوم ہوئی اور اسکو عقل کی بات قرار دیا۔ (١١٥) جم كوايك اجنبي عورت كى حكايت كينجى اوراس كے بارے ميں بدكہا جاتا تھا كربية عفر بن يجىٰ بركى كى بينى باوروه مغنيه اور برى زيرك اورشاعر وتقى اسكومتهم بالله في ايك لا كهورجم ميس خرید کرآ زاد کردیا تواس نے ایک مخص کور قعد لکھاار دت ولو لا و نعلی (میں نے ارادہ کیااورا گرنہ اورشایدمیں) پھراس مخص نے اردت کے نیچ لیت (کیااچھاہوتا)اور لو لا کے نیچے ماذا (بیکیا ہے)اور لعلی کے نیچے ارجو (میں امید کرتا ہوں) لکھااور بھیج دیا پھراسکے یاس چلی گئ۔ (١١٧) ابوالحن بن ہلال الصالي تے بيان كيا كہم سے ابواحمد الحار في نے ذكر كيا كه ہمارے قریب واسط میں ایک خوشحال مخص تھا جس کو ابو محد کہا جاتا تھا۔ اس کے پاس ایک مغنیہ گارہی تھی خلیلی هیبا نصطبع بِسَوَادِ (میرے پیاروآ جاؤمنج کی شراب اند حیرے بی سے بی لیس) اس نے اس سے کہا تختے خداکی میرے لیے اس طرح گا خلیلی حیبا نطبع بسهاد (میرے بیارے آمیج کردیں جاگ کر)اس نے جواب دیاجبتم نے ارادہ کرلیاتوا سیے بی آجانا۔ (۱۱۲)امام ابوصنیفہ مینیدنے ذکر کیا کہ مجھے ایک عورت دھوکہ دے گئے۔ ایک تھیلی کی طرف اس نے اشارہ کیا جوراستہ میں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے خیال کیا کہ بیای کی ہے۔ میں تھیلی اٹھا كراس كے باس لے كيا تو كہنے كى كراس كو محفوظ ركھيے جب تك اس كاما لك ملے۔ (۱۱۸) جب سری نے برز جمبر کولل کردیا توارادہ کیا کہ اس کی بیٹی سے نکاح کرے تواس نے خاص عورتوں ہے کہا کہ اگرتمہارا بادشاہ مختاط ہوتا تو اپنے اندر باہر کے کپٹر وں میں اپنے سے زخم

خورده كوداخل كرف كالمحى خيال ندكرتا\_

(۱۹۹) ایک محض نے ایک کنیز ہے کہا جس کو خرید کرنے کا ارادہ کیا تھا تھے کو میرایہ بوڑھا پا جس کو تو د مکھ دری ہے تا گوار نہیں ہونا چا ہیے کیونکہ میر ہے پاس آنکھوں کی شعندک موجود ہے تو اس نے کہا کیا آ پہمی اس سے خوش ہو سکتے ہیں کہ آ پ کے پاس کوئی شہوت پرست براھیا ہو۔

( ۱۲۲) ابن المبارک بن احمد نے بیان کیا کہ ایک محض بطور دل بسکی نکل کر پل پر جا بیٹھا۔ پھر ایک جورت رصافہ کی طرف سے آئی جو نم بی سمت جانے گئی پھر سامنے سے ایک جو ان آیا اور اس نے عورت سے کہا اللہ رحمت نازل کر یا بی بن الجم پر عورت نے فور آجو اب دیا اللہ رحمت بھیج الوالعلاء المعری پر اور تھی ہر نے ہیں اور مشرق و مغرب کی طرف چل دیے ہیں فور آعورت کے بیچھے ہولیا اور بیس نے اس سے کہا یا تو جھے اس گفتگو کا مطلب بتا جوتم دونوں میں ہوئی تھی ورنہ میں کچھے ہولیا اور بیس نے اس سے کہا یا تو جھے اس گفتگو کا مطلب بتا جوتم دونوں میں ہوئی تھی ورنہ میں کچھے سواکر دول گا اور سے لیٹ جاؤں گا تو اس نے کہا کہ جھے سے اس جوان نے کہا تھا اللہ میں تو اس نے کہا تھا اللہ اس نے کہا کہ جھے سے اس جوان نے کہا تھا اللہ میں بردان کے کہا تھا اللہ وحت نازل کرے میں بن الجہم پر۔اس سے اس کا بیقول مرادتھا:

عیون المهابین الوصافة والبحسم المجه جلبن الهوی من حیث ادری و لا ادری فیل الدی شکیلی کا بول ادری فیل الدی شکیلی کا تکھول نے رصافہ اور سر کے درمیان محبت کو کھینے لیا اس صورت سے کہ بیل محسول کررہا ہوں اور اس کوئیس جانتا) اور میں نے جو کہا تھا اللہ رحمت بھیجے ابوالعلاء المعری پر میں نے اس کے اس قول کی طرف اشارہ کیا:

فیا دادھنا بالتحزم اِنَّ مزادھا ﷺ قُویْبُ ولکن دُون ذلك اهوال (ترجمہ) تواے معثوقہ کے کم ہوشیارہ۔اس سے ملاقات قریب ہے گراس کے پیچے خطرات بہت ہیں۔ (ترجمہ) این الزبیر ؓ نے خارجیوں کی ایک عورت سے کہاوہ مال نکال جوتو نے اپنی سرین کے پیچے دیار کھا ہے تو اس نے ان لوگوں سے جواس کے پاس تضمخاطب ہوکر کہا میں تم کوخدا کی تسم دیتی دبار کھا ہے تو اس نے ان لوگوں سے جواس کے پاس تضمخاطب ہوکر کہا میں تم کوخدا کی تسم دیتی ہول کیا خلفاء کا کلام ایسانی ہوتا ہے؟ سب نے کہانہیں۔ پھراس نے این الزبیر سے کہا آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس خفی تسم کی (خلافت) سے دست برداری میں؟

( ۱۲۲ ) متنبی نے بیان کیا کہ مجھ سے بنی ہاشم کے ایک مخفس نے ذکر کیا کہ جب میں سفر میں تھا تو میں نے اپنی بیوی کوایک خط میں بطور تمثیل کے آپ کا بیشعر لکھ کر بھیجا:

بم التعلل لا اهلٌ وَلا وطنُّ ﴿ ولا تديمٌ ولا كاسٌ ولا سَكن

(ترجمہ) کس چیزے دل بہلاتا ہے (ایسے خفس کا جس کا یہاں) نہ کوئی اہل ہے اور نہ وطن اور نہ ہم نشین اور نہ ہم پیالہ اور نہ دلی سکون کا سامان) تو اس نے لکھا واللہ آپ کا حال اس بیت کے مطابق نہیں ہے جو آپ نے لکھی ہے بلکہ اس بیت کے مثل ہے جو کسی شاعر نے کہا:

سَهِوتُ بعد رحیلی و وحشم لکُمُ الله استمر مَنامِی وَارعوی الوَسَن (رَجمه) کوچ کرنے کے بعد اور (تم سے جدائی کی بناپ) وحشت میں بتلا ہوکر میں بیدار رہا اس کے بعد پھر میری نیند دائی ہوگئی اور نیندکی کی رک گئی۔

(۱۲۳) پر کایت میں نے شیخ ابوالوفا ابن عقبل کی تحریر نے قل کی کرایک حفی قاضی ہے جن کا مسلک بیتھا کہ جب انگوگوا ہوں پر شک ہوتا تو انگوا لگ الگ کر دیتے تھے (تاکہ ایک کی شہادت مرور اندین سکے ) تو ایک مرتبہ ایک ایسے معاملہ میں جس میں عورتوں کی شہادت ضرور کی ہوتی ہے اسکے سامنے ایک مرد اور دوعور تیں گواہی کے لیے پیش ہوئیں تو انہوں نے حسب عادت دونوں عورتوں کوالگ کرنا چاہاتوان میں سے ایک عورت نے قاضی صاحب سے کہا کہ آپ سے خطا ہوئی کورت نے تاضی صاحب سے کہا کہ آپ سے خطا ہوئی کورت تو تائی شانہ کا ارشاد ہے: فتند تی احداد ما الا خوای (تاکہ ایک دوسری کو یاد دلائے) جب آپ نے الگ الگ کردیا تو وہ مقصد ہی آوت ہوگیا جو شریعت میں مطلوب تھا تو وہ دک گئے۔ جب آپ نے الگ الگ کردیا تو وہ مقصد ہی آوت ہوگیا جو شریعت میں مطلوب تھا تو وہ دک گئے۔ جب آپ نے الگ الگ کردیا تو وہ مقصد ہی آوت ہوگیا جو شریعت میں مطلوب تھا تو وہ دک گئے۔ جب آپ نے الگ الگ کردیا تو وہ مقصد ہی آوت ہوگیا جو شریعت میں مطلوب تھا تو وہ دک گئے۔ جا دیے یہ دیا ہوئی کے دائے کے مائے ایک مسامنے ایک جا دیے یہ دیا ہوئی کو اور دیا گئی کردیا تھی ہوئی تا شروع کیا اور اس نے یہ اشعار پڑھ کرسنا ہے:

و قالوا نها طذا حبيك معرضًا الما فقالت إلَى اغراضه ايسعُ العَظّبِ (ترجمه) اورانهوں نے محبوبہ سے کہا تیرا جا ہے والا کنارہ کش جار ہا ہے تواس نے جواب دیااس کا عمر اض میرے لیے سب سے زیادہ آسان معاملہ ہے۔

فعا هی الانظری بنیشم الله فقط کلجنب (ترجمه)اس کی حقیقت محص به بنیسم کے ساتھ صرف ایک نگاہ جس سے اس کے پاؤن ڈکمگا جائمیں محے اور پہلو برگر بڑے گا۔

ایک جمل ایک تنبیم ایک نگاہ بندہ نواز اس سے زیادہ اپنے م جان دل کی قیمت کیا کہتے میں میں میں تاہم ہاں دل کی تیمت کیا کہتے

بین کرتمام حاضرین جموم سمے سوائے مبر دے۔ توان سے صاحب مجلس نے کہاسب لوگوں سے

زیادہ طرب آپ کو ہونا چاہیے تھا بین کر جاریہ ہولی اے میرے آقا اس کو چھوڑ وانہوں نے سنا کہ میں کہدرہی ہول ھلذا تحبیبات معوضًا تو انہوں نے خیال کرلیا کہ میں (معوض کے بجائے معوضًا کہ کر انحی غلطی کر رہی ہوں اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ ابن مسعود گی قرات میں ہجائے معوضًا کہہ کر ) نحوی غلطی کر رہی ہوں اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ ابن مسعود گی قرات میں ہے وہ ھلذا بعلی شیخ اب یہ سننے کے بعد مبرد پھڑک اٹھے اور یہ حالت ہوگئی کہ انہوں نے ایخ کیڑے ہی پھاڑ لیے۔

(۱۲۵) بعض لوگوں نے بیان کیا کہ دوگانے بجانے والی عور تیں آئیں ان میں ہے ایک کا بیہ حال تھا کہ وہ جس ہے بھی موقع ملتا تھا ہنسی مذاق کرتی تھی اور و دسری خاموش تھی۔ میں نے خاموش تھی۔ میں نے خاموش رہنے والی سے کہا کہ تیری بید فیقہ کسی ایک سے قرار نہیں پکڑتی اس نے کہا ہاں بیا ہال سات والجماعت کے عقیدے پر ہوں (کہ بندہ سب کا ہے) اور میں قدر بیعقیدے پر ہوں (کہ مسب کا ہے) اور میں قدر بیعقیدے پر ہوں (کہ مسب کا ہے)

(۱۲۲) مامون ایک دن عبدالله بن طاہر پر غضب ناک ہوگیا اور طاہر نے اس پرجملہ کا ارادہ کیا (سیط اہر مامون کا کمانڈر تھا اس قصہ کی اطلاع عبدالله کے ایک دوست کو ہوگئی جو اہل در بار میں سے تھا اس نے اس کو مطلع کرنا چاہا) تو عبدالله کے پاس اس کے دوست کا خط پہنچا جس میں صرف السلام علیم کلصا تھا اور خط کے حاشیہ پرصرف یا موی تو بید کی کر اس نے سوچنا شروع کیا اور اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آر ہا تھا (اس خط کود کی کر) اس کی ایک جاریہ نے کہا جو بردی ذہین تھی کہ یا مون ساسی سے مراد ہے جا یا موسلی ان الملا یا تصرون بلک لیقتلو ك تو آپ کو مامون کے ارادہ سے ہوشیار ہوجانا چاہیے۔

(۱۲۲) ایک شخص کے سامنے دو جارہ پیش کی گئیں ایک کنواری تھی دو سری ہیں۔ اس شخص کو کنواری کی طرف رغبت ہوئے میر ساور کنواری کی طرف رغبت ہوئی تو ہیں ہے کہا اس کی طرف آپ کیوں راغب ہوئے میر ساور اس کے در میان صرف ایک بی دن رات کا فرق ہے۔ کنواری نے جواب دیاؤ اِنَّ یو ما عِنْدَ رَبِّكَ كالفِ مسنة ممّا تعدُّون۔ (ترجمہ) اور ایک دن تیر سرب کے زدیک تمہاری شار کے رابر ہے ) اس پراس کو دونوں ہی پیندآ گئیں تو دونوں ہی کو فریدلیا۔ حساب سے ہزار سال کے برابر ہے ) اس پراس کو دونوں ہی پیندآ گئیں تو دونوں ہی کو فریدلیا۔ حساب سے ہزار سال کے برابر ہے اس بنا پر جمگڑی کہ وہ افراجات میں اس پر تنگی کرتا تھا اور این ذات پر بھی تو کہنے کی خدا کی تتم تیرے گھر میں جو ہے بھی صرف وطن کی محبت کی وجہ سے شیم

ہیں ور نہ وہ تو پڑ وسیول کے کھرون سے پیٹ بھرتے ہیں۔

(۲۲۹) جاحظ نے بیان کیا کہ میں نے بغداد میں ایک جاربے سے بوجھا کیا تو کنواری ہے تواس نے جواب دیا کہ خدا کی پناہ کھوٹ سے۔کھوٹ سے عمیب ہونا مرادلیا (عمیب اس عورت کو کہتے میں جس ہے ہم بستری ہوچکی ہو)۔

( ۱۳۰۰) ایک دلاله (بعنی ایسی عورت جو کسی مخص کے نکاح کے لیے کوشال تھی ) کی کھالوگوں کے پاس پیچی اوران سے کہا کہ میرے پاس ایساشو ہر (امیدوار ) ہے جولو ہے سے لکھتا ہے اور شیشہ سے مہرکرتا ہے وہ راضی ہو گئے اور نکاح کر دیا تو وہ نائی ٹابت ہوا۔

(۱۳۳) ایک دلالہ نے ایک مرد ہے کہا کہ میر ہے پاس ایک البی عورت ہے کو یا وہ زگس کی طاق ہے۔ اس شخص نے دلالہ ہے کہا کہ طاق ہے۔ اس شخص نے دلالہ ہے کہا کہ تو ہے ہا کہ تو جموٹ بولا اور دھوکہ دیا۔ اس نے کہانہیں خدا کی شم میں نے ایسانہیں کیا۔ میں نے اس کوزگس کی طاق سے تشبیہ دی تھی۔ کیونکہ اس کے بال سفیداور چہرہ زرداور پنڈلیس مبزین (اور بیسب با تیں نرگس میں موجود ہیں)۔

(۱۳۲) ایک عورت نے اپنی باندی کو ایک درہم دیا اور کہا طلیم (کھیج ) خرید لا۔اس نے داہیں آ کر کہا اے میری سردار درہم میرے ہاتھ سے گر پڑا اور کھویا گیا۔اس نے کہا کہ بدکار سارا مند کھول کر کہدرہی ہے کہ درہم جاتا رہا۔ باندی نے اپنا ہاتھ آ دھے منہ پر رکھ کر دوسری آ دھی طرف سے کہااور میری آ قادہ مٹی کا پیالہ ٹوٹ گیا۔

ویے (پندرہ سیر بھاری ہو جھ گرنے ہے وامن ہاتھ سے چھوٹ گیا) اور اسکے ہاتھ کچھنہ آیا سب
زمین پر بھر گئے۔اس نے ان کوجمع کیا اور شرمندہ ہوکر بھاگ گیا اور اس کے بعد بھی نہیں آیا۔
( ۱۹۳۴ ) ایک بر حیا ایک میت پر روئی اس ہے کہا گیا کہ اس میت کو بیتی کیسے حاصل ہوا کہ تم
اس کوروؤ۔اس نے کہا ہمار سے پڑوس میں رہتا تھا اور یہاں اس کے سواکوئی بھی ایسانہیں تھا جس
کوصد قد لینا حلال ہوا اور وہی مرگیا (اس لیے روئی ہوں) اور ہم میں جوکوئی بھی ہے وہ ایسا ہے
کہ خود اس پرزکا وقواجب ہوتی ہے۔

کہ خوداس پرز کو ہ واجب ہونی ہے۔

( ۱۳۵ ) ایک بڑے مرتبہ کے مخص کی ایک کنیز تھی اور پاک وامن تھی مگر نداق میں فخش بات بھی کہہ جاتی تھی۔ اس سے اسکے آتا نے کہا کہ لوگوں کے مجمع میں ایسی فخش بات بھی کہہ جاتی تھی۔ اس سے اسکے آتا نے کہا کہ لوگوں کے مجمع میں ایسی فخش بات ہے ان سے کہا کہ اس سے بھی زیادہ فخش بات نہ ہے کہ آپ سب کے سامنے میرے سبب سے ان سے دراہم وصول کریں (بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ گانا سننے والے جواس جاریہ کو انعام کے طور پردیتے ہوں سے وہ بوجہ مالک ہونے کے اسکودیتے ہوں گے ) ایک مرتبہ حاضرین میں سے ایک مخض نے جو بوڑھا تھا اس سے کہا:

یا آحسن الناس وَجُها که مُنّی عَلَیٌ بقبلة (ترجمه) الناس وَجُها که مُنّی بوسده کرجه پراحسان کراس نفورآجواب دیا مقله یا اسبح النّاس وجها که واسخن النحلق مقله (ترجمه) السب نیاده ترجمه صورت والے اور سب سے زیاده سرے مورت والے اور سب سے زیاده سرے مورت کوشہ پہم والے (جس سے تناده بیاتی بردیاہے)

انا سمعت لما که رمسته فَاتَّی بذله الرسِ سمعت لما که رمسته فَاتَی بذله اگریس خاوت کرون اس امریس جس کا تو نے قصد کیا تو میں گری پڑی ہموں گا۔
و کیف یوجد بین المحمار و المحشف و صله گدھے اور ہرنی کے بچے میں ملاپ کیے کیا جا سکتا ہے؟
فلا تعطف بالفوانِی قما یر دنك خمله اس لیے تو خویصورت لڑکیوں میں چکر نہ لگا وہ ہر گز تجھے ایک رواں بھی نہ دیں گا۔
و کیل شیخ تصابی علی الصبایا فابله

اور جو بوڑھا عاشق بنتا ہے۔لڑ کیوں پروہ بڑااحت ہے۔

(۱۳۷) ایک مخص نے ایک کنیز ہے جس کوخر بدنے کا ارادہ کیا تھا اسکی قیمت کے بارے میں سوال کیا کہ یا جاری**ہ کم دفعو افیلٹ (اے لڑکی تجھ پر کتنے لگ بچکے** ہیں) تو اس نے جواب دیا ومَا يَعلمُ جُنُو دَربّكَ إِلا مُو (ترجمه) تير، رب كِ تشكرون كاحال اسكِيروا كونَي نبين جانتا-( ١٣٣ ) ابوقاسم عبدِالله بن محمد كاتب في بيان كيا كه مجھ سے كوف كے بعض برے لوگول في ذکر کیا کہ کوفہ میں ایک شخص حسنی جوا درع کے نام سے مشہورتھا نہایت ہی مضبوط دل کا انسان تھا ادر کوفہ کے ایک ویران علاقہ میں ایک چیز گذرنے والوں پر ظاہر ہوا کرتی تھی۔ ایک آ گ نظر آتی تھی جوبھی خوب اونچی ہوجاتی تھی اور بھی نیچی ہوجاتی تھی لوگ کہتے تھے کہ ریخول بیابانی ہے اور اس سے تھبراتے تھے ایک رات میں بہقصہ پیش آیا کہ ادرع اپنی کسی ضرورت کے لیے تھوڑے پرسوار جارہا تھا۔ مجھ ہے ادرع نے ذکر کیا کہ میری سامنے ایک سیابی اور آ گ نمودار ہوئی پھروہ وجودمبرے سامنے لمباہو گیا تو میں اس سے جھجکا۔اب میں نے اپنے دل میں سوجا اور کہا کہ بیکوئی شیطان ہے یاغول بیابانی بیسب فضول ہی باتیں ہیں بیآ دمی کےسوااور پچھنہیں تو میں نے اللہ کو یا دکیاا وراس کے نبی مُثَالِّةً کم اور و بھیجاا درائے گھوڑے کی باگ سنجالی اوراس کے جا بک ماراا دراس مخص کی طرف بزها دیا تو اس کی لسبائی اور بزه گفی اور روشن بھی زیادہ ہوگئی تو تھوڑ ابد کااور میں نے پھراس کے جا بک مارا تواس نے اپنے آپ کواس پر چڑھا تو وہ وجود چھوٹا ہو گیا۔ یہاں تک کہ بقد رانسان کے قد کے ہو گیا جب قریب تھا کہ گھوڑ ااس سے جالطے تو وہ پیٹھ مچیر کر بھا گا۔ میں نے گھوڑ ااس کے پیچھے ڈال دیا تو وہ ایک ڈھنڈ کی طرف جا کررکا اور اس میں تھس کربھی اس کے پیچھے وہیں پہنچا وہاں ایک تہ خانہ محسوس ہواجس میں وہ جا تھسا۔ میں نے اینے گھوڑے سے اتر کراہے باندھااور تہ خانہ میں اتر گیااور میرے ہاتھ میں ننگی تموارتھی توجب میں تہ خانہ میں پہنچ چکا تو (اندھیرے میں) میں نے اس شخص کی حرکت محسوں کی کہوہ مجھ سے بھا گنا چاہتا ہے تو میں نے اپنے آپ کواس پر ڈال دیا تو میرا ہاتھ ایک انسان کے بدن پر پڑا تو میں نے اس کو قابو میں کرلیا اور باہر تھینج کرلایا تو وہ ایک کا لے رنگ کی لڑکی تو میں نے کہا بتا تو کیا چزے ورندا بھی قبل کرڈ انوں گا۔اس نے کہا پہلے توبہ بتا کہ تو آ دی ہے یا جن کہ میں نے بچھ ہے زیاوہ طاقتورنہیں و بکھا۔ پھر میں نے کہا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں کوفہ کے فلال

خاندان کی باندی ہوں بہت برس ہوئے کہان ہے بھا گ کراس دیرانہ میں آ چیچی تھی۔ پھر میں نے بیسوچا کہاس حیلہ کوعمل میں لاؤں اور (اس کے نتیجہ میں ) لوگوں میں بیروہم پھیل گیا کہ میں ایک بھوت ہوں یہاں تک کہ کوئی اس مقام کے قریب بھی نہیں آتا اور میں رات کونوعمروں کے سامنے آتی رہی ہوں اور بسا اوقات ( گھبراہث میں ) ان میں ہے کوئی اپنارو مال ی<sup>النگی ح</sup>چھوڑ جاتا ہے تو میں اس کو لے کرون میں چے کراس ہے اپنے چندون کے کھانے کا انتظام کر لیتی ہوں میں نے کہا ہے وجود کیسا تھا جو بڑھتا اور گھٹتا تھا اور وہ آگ کیسی تھی جو ظاہر ہور ہی تھی تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایک سیاہ رنگ کی کمبی حیا در ہے اور وہ اس کو تہ خانہ ہے نکال کر لائی اور چند حچٹریاں ہیں جن کے سروں پرلوہے کی شامیں گئی ہوئی ہیں کہ جا در کے اندر دے کر ایک چھڑی میں دوسری دے کراس کواونیجا کرتی رہتی ہوں تو کافی او کچی ہو جاتی ہے۔ جب کم کرنا جاہتی ہول توان کے سروں کوایک ایک کر کے سوراخوں میں سے الگ کردیتی ہوں تو وہ چھونی ہوجاتی ہادرآ گ جو ہے وہ ایک موم بی ہے جومیرے ہاتھ میں میرے ساتھ ہوتی ہے میں صرف اس کاسرااتن مقدار میں نکالتی ہوں جس سے جاورروشن ہوجائے اوراس نے مجھے موم بتی اور جاور اور چھڑ بیں سب دکھا تمیں پھر کہا ہے حیلہ بیں برس سے پچھ زیادہ عرصہ سے چل رہا ہے اور کوفہ کے سواروں کے سامنے بھی آئی ہوں اور بہادروں کے بھی ہرایک ہی سے سامنے آئی مگر تیرے سوا کوئی بھی میرا پیچیانہ کرسکااور میں نے تیرے سے زیادہ سخت دل کسی کانہیں دیکھا۔ پھرادرع اس کوکوفہ لے کرآیا اور اس کو اس کے مولی کے حوالے کیا اور وہ اپنا پیقصہ سنایا کرتی تھی اور اس کے بعد پھروہ بھوت کا اثر بھی دیکھا بھی نہیں گیا تو معلوم ہو گیا کہ بیرسب واقعہ پاہے۔ ( ۱۳۸ ) قاضی ابوحامدخراسانی نے بیان کیا کہ ابن عبدالسلام الہاشی نے بھرہ میں اینامل بنانا شروع کیااوراس کی جاروں جانبیں ٹھیک نہیں ہوتی تھیں جب تک اس میں برابر کا ایک چھوٹا سا تحمر نه شامل کرلیا جائے جوایک بڑھیا کا تھااوراس نے اس کے فروخت کرنے ہےا نکار کردیا اور باوجود بکہ ہاشمی نے اس کی قیمت کئی گنازیا دہ لگا دی مگروہ اپنے اٹکار پر قائم رہی انہوں نے اس کی شکایت مجھ سے کی۔ میں نے کہا بیتو آسان بات ہے ہم اس کو بیچنے پر مجبور کردیں مے کہ وہ خود آ كرآب سے سوال كرے كى اورآپ صرف اصلى قيت يرخريديں۔ پھر ميں نے اس كو بلايا اوراس سے کہا کہ اے عورت تیرے گھر کی تیمت اس ہے کم ہے جو تجھے دی جاتی ہے اور اصل ہے کئی گنا زیادہ ہوگی اگر تو اس کو تبول نہ کرے گی تو میں بنچھ پر جمر کا تھم نافذ کر دوں گا ( یعنی پابندی لگا دی جائے گی سیا پنامال فروخت نہ کر سکے گی۔ قاضی کو اختیار ہے کہ بوڑھا ہے یاد بوائی کی وجہ ہے کسی پر الی پابندی عائد کر دے تاکہ وہ اپنی چیز کو ضائع کر کے در ٹاکاحق تلف نہ کر سکے اس کو جمر کہتے ہیں) کیونکہ تیری طرف سے مال کا ضائع ہونا ٹابت ہوجائے گا اس عورت نے کہا ہیں آپ کے قربان جاؤل قاضی صاحب بیہ جمراس محض پر نافذ کیوں نہیں ہوتا جوایک در ہم کی چیز کے دیں در ہم کی چیز نے دیں در ہم دینا چاہتا ہے اور ( بہت اچھا) ہیں نے اپنا (حق ) گھر ( ہے ) چھوڑا پھر جمھے اس کی فروخت کا اختیار بی باقی نہیں رہا۔ اب میں اس کے ہاتھ میں کٹ کررہ گیا (کوئی جواب ہی نہ بن پڑا )۔ اختیار بی باقی نہیں رہا۔ اب میں اس کے ہاتھ میں کٹ کررہ گیا (کوئی جواب ہی نہ بن پڑا )۔ پوچھا یہ کوئی بہتی ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ مل اور اس کے سامنے ایک سیاہ رنگ کی لڑکی کھڑی ہوئی تھی تو جازی نے ( ملل کا نام من ہوئی تھی تو جازی نے ( ملل کا نام من ہوئی تھی تو جازی نے ( ملل کا نام من کر ) کہا خدائی کرے اس محفی کوجس نے بیشعر کہا:

اخذت علی ماءِ المشعبرة والهوئ ﴿ علی ملل یالهف قلبی علی ملل یالهف قلبی علی ملل (رتبر) بر کرتم اس رخیل کرتم اس را برای کرتم اس بر کرتم اس کردی برای استوا کید اور کوئی چیز ہے ملل کی جس پر دہ اتنا فریفتہ تھا۔ بیٹھ ایک سیاہ پھر یلی جگہ ہے۔ اس کری نے کہاہاں! باپ کی تم اس محض کیلئے یہاں اس طرح کاغم موجود تھاجس سے تو تا آتنا ہے۔ اس کرنے بیان کیا کہ بیار الکوا عب بنی حرث بن سعد بن قضاعہ کے لوگوں کا غلام تھا اور بیان کیا کہ بیار الکوا عب بنی حرث بن سعد بن قضاعہ کے لوگوں کا غلام تھا اور بیان کے اونوں کا چرواہا تھا۔ اس نے قبیلہ کی بعض عورتوں سے پھی چھیڑی اور بیغلام سیاہ ربگ تھا۔ تو ان میں سے ایک عورت نے اس کو دھو کہ دیا اور ایسا انداز دکھایا کہ گویا اس نے اس کو قبول کرلیا اور اس سے ایک حورت نے اس کو وہو کہ دیا اور ایسا انداز دکھایا کہ گویا اس نے اس کو افرار کرلیا اور اس سے کہا نیا بیسار کل من لحم الحو از واشو ب من لبن العشار و دع عنگ بنات الاحو ار۔ (ترجمہ) سے بیار اونٹی کے بچکا واس سے کہا نیا بیسار کل من لحم الحو از واشو ب من لبن العشار و دع عنگ بنات الاحو ار۔ (ترجمہ) اے بیار اونٹی کے بچکا تو وہ سے کہا اذا جنتھا ذی حکت اس نے ضمحکت کہنا چاہا (یعنی جب بیس اس کے پاس بہنچا تو وہ نے کہا اذا جنتھا ذی حکت اس نے ضمحکت کہنا چاہا (یعنی جب بیس اس کے پاس بہنچا تو وہ بینی اور جھی پرخفانہیں ہوئی۔ پھرجس دن کا اس عورت نے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق بیار پہنچ

گیا۔اس نے کہاتھہر جا۔ پہلے میں تجھے سنوار دوں اس کے بعداس کو پڑ کراس کی ناک اور کان
کاف ڈالے۔ پھر بیارا ہے اس ساتھی کے پاس آیا جس نے اس کونع کیا تھا تو اس نے اس کونہ
پہچانا اور کہا کم بخت تو کون ہے؟ اُس نے کہا بیار۔ساتھی نے کہا تو بیارا بیا ہوگیا کہ نہ اس کے
ناک باتی رہی اور نہ کان ۔ بیار نے کہا تجھے کیا دکھائی دے رہا ہے تجھ پرانسوں ہے کھی آ کھ
والے ۔تو یہ ایک ضرب المثل بن گی ( یعنی یہ جملہ '' فیما تری و یہ حدف و بیص العبنین ) تو
کیا تو د کھے رہا ہے تجھ پرافسوں ہے آ کھول کی روشنی ہوتے ہوئے ( یعنی بیتو موجود ہیں ) اور یہ
غلام بیارالکواعب کے نام ہے مشہور ہوگیا اور جریر نے ایک شعر میں اس طرف اشارہ کیا تھا
جب کہ فرز دق نے بنی شیبان کی ایک عورت سے نکاح کیا تھا اور ( پیغام کے وقت ) مہر میں
اضافہ کیا تھا تو جریر نے اس سے عار دلاتے ہوئے کہا تھا:

وَ ابِّى المنحشٰی ان خطبت الیهمو ﴿ علیك الذی الفی یار الكواعب (ترجمه)ادر مجھے تھ پر بڑاا تدبیشہ ہے کہ اگر تونے ان کے پاس پیغام نکاح بھیجا تو تیرے ساتھ وہی معاملہ پیش آئے جو بیارالکواعب نے بھگٹا تھا۔

(۱۹۴۱) ابن قتیبہ نے بیان کیا کہ میرے پاس ایک کنیز ہدید لے کرآئی۔ ہیں نے کہا تیرے آقا کو معلوم ہے کہ ہیں کوئی ہدیہ قبول نہیں کرتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں قبول کرتے ؟ ہیں نے کہا ہیں اس نے ڈرتا ہوں کہ اس ہدیہ کی بنا پر پھر ہدیدلا نے والے بچھ سے پڑھنے کے لیے مد ما تکنے آجا میں گے۔ اس نے کہا جس قد رامدادلوگوں نے رسول اللہ سے بی ہوہ کہیں زیادہ ہا ورآ پ ہدیہ قبول فر مایا کرتے تھے تو ہیں نے قبول کرلیا اور وہ کنیز بچھ سے زیادہ دین میں بچھدارنگی۔ ہدیہ قبول فر مایا کرتے تھے تو ہیں آگر ایک تحصل ایک عورت کی محبت میں جتلا ہو گیا۔ اس نے امام ابوطنیفہ بیسٹید کے پاس آگر ان کواس کا علم ہوگیا تو وہ نکاح نہ کریں گے (بیس کر ابوطنیفہ بیسٹید اس کی امداد کریں گے (بیس کر ابوطنیفہ بیسٹید اس کی امداد کریں گے لیے آمادہ ہوگئے اور اس سے انہوں نے کہا کہ تم میرے ہاتھ اپنا حشفہ بارہ ہزار در بہم میں فروخت کرنے پر تیار ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے فر مایا کہ اب راجس وقت تم ان لوگوں کو پیغام جھجوتو ) ان سے کہدو بنا کہ ابوطنیفہ بیسٹید میں۔ انہوں نے فر مایا کہ اب راجس وقت تم ان لوگوں کو پیغام جھجوتو ) ان سے کہدو بنا کہ ابوطنیفہ بیسٹید میں۔ انہوں نے فر مایا کہ اب راحت میں۔ اس خص نے جا کہ کر اپنار شنہ پہنچا دیا ان لوگوں نے کہا تم سے کون واقف ہے۔ اس نے کہا ابوطنیفہ۔ پھران لوگوں کو کر بیا رشنہ پہنچا دیا ان لوگوں کے کہا تم سے کون واقف ہے۔ اس نے کہا ابوطنیفہ۔ پھران لوگوں کو کر بیا رشنہ پہنچا دیا ان لوگوں کے کہا تم سے کون واقف ہے۔ اس نے کہا ابوطنیفہ۔ پھران لوگوں کو کر اپنار شنہ پہنچا دیا ان لوگوں کے کہا تم سے کون واقف ہے۔ اس نے کہا ابوطنیفہ۔ پھران لوگوں

نے اس کے بارے میں ابوحنیفہ بہتے ہے سوال کیا تو انہوں نے کہا میں اس کواس ہے زیادہ نہیں پہچانتا کہوہ ایک دن میرے یاس آیا تو اس ہے ایک شے کا جواس کے یاس تھی بارہ ہزار ورہم پرمعاملہ کیا گمیا گراس نے نہیں بیچی تو انہوں نے کہا یہ بات دلالت اس بات پر کرتی ہے کہ و ہ مال دار مخض ہے تو اس سے نکاح کر دیا۔اس کے بعد جب عورت کواس کا حال بورے طور پر معلوم ہوگیا تو اس نے شو ہر ہے کہائنہیں مال نہ ہونے سے تنگ دل نہ ہونا جا ہے ادر میراسب مال تمہار ہےا ختیار میں ہے۔ پھروہ عورت اپناز بوراور خاص جوڑا پہن کرابوحنیفہ جہند کے یاس کپنچی اور فلا ہر کیا کدایک فتوے کی وجہ ہے آئی ہے اور گھر میں داخل ہوگئی اور جا کر چ<sub>بر</sub>ہ کھول دیا۔ ا مام ابوحنیفہ مینید نے کہا بردہ کر تو اس نے کہاممکن نہیں ہے کیونکہ ایک ایسی بات میں مبتلا ہوگئی ہوں کہاس سے خلاصی صرف آ ہے ہی دلا سکتے ہیں ۔ بیں اس بقال کی بیٹی ہوں جس کی دکان اس تھلی کے مرے پر ہےاورمیری الحیمی خاصی عمر ہوگئی ہے <u>مجھے</u>شو ہر کی ضرورت ہےاور وہ میرا نکاح منہیں کرتا اور جو شخص رشتہ لے کر آتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ میری بیٹی کانی ہے تنجی ہے اور کنجی ہے پھراس نے اپنے منہ ہے اور سرے اور ہاتھوں سے کیٹر اہٹا کر دکھایا اور میجھی کہتا ہے کہ میری بٹی کنگڑی ہےاوراس نے (بیکہدکر) پنڈلی ہے کپڑا ہٹا دیا اور کہااب میں جا ہتی ہوں کہ آپ کوئی تدبیرمیرے لیے کر دیں۔انہوں نے کہا کیا تو میری زوجہ بننے پر رضامند ہے تو اس نے ان کے قدم چوم لیے اور کہا میں تو آپ کے غلام کے قابل بھی نہیں۔ آپ نے کہاا ہے تم جاؤ فی امان الله۔وہ چکی گئی۔ پھرا بوصنیفہ مینی نے بقال کو بلایا اوراس کو پیچاس دینار دیئے اور کہا کہ مجھ ہے اپنی بٹی کا نکاح کرد ہے اور ایک سودینار مہر کا بین نامہ لکھ دیااس نے کہا اے میرے سر دار آ بکواس امرکی بردہ بوشی کرنا ہوگی جس کی اللہ نے کی میری ایک ہی بیٹی ہے جس کا نکاح آپ سے کررہا ہوں۔انہوں نے کہا ہے بات جھوڑ و میں تمہاری بٹی سے جو تنجی اور کنجی اور کنگڑی ہے راضی ہوں۔اباس نے ڈیڑھ سودینارمہر پران سے نکاح کر دیا اور چلا گیا اورا بنی ہوی کوسب قصہ سنایا اس نے کہا واللہ (خوب ہوا) سوائے ابوصنیفہ مینید کے ہاتھ کے اور کسی براس کی ذمہ داری عائد ہی نہیں ہوتی۔ پھر جب عشاء کا وقت ہوا تو اس کے باپ نے اس لڑکی کو ایک ٹو کرے میں بٹھایا اور وہ اور اس کاغلام لگوا کرلائے۔ جب اس کو ابو حنیف میشد نے ویکھا تو ہو چھا کہ یہ کیا معاملہ ہے (اورلڑی کے آنے کا قصد سنایا ) توبقال نے کہا کہ اس کی ماں برطلاق ہے اگر اس کے

موا میرے اور کوئی بیٹی ہوتو ابوحنیفہ م<sub>یش</sub>یہ نے کہا میں اس کو تنین طلاق دیتا ہوں تم میری وہ تحریر والیس کر دواور وہ بچاس وینار میں نے تم کو دیئے۔اس بارے میں ابوحنیفہ مبینیدا یک مہینہ تک سوچتے رہے( کہ بید کیا رازتھا) پھروہ عورت ان کی طرف آئی تو انہوں نے اس ہے کہا کس نے تحجے اس امریراکسایا جوتونے ہارے ساتھ کیااس نے کہااور آپ کوکس نے اس امریراکسایا کہ آپ نے ایک فقیر شخص کے بارے میں ہم کو دھوکے میں ڈالا۔ اس قصہ کا انتساب امام ابوحنیفہ مینید جیسے متقی امام پر کیسے عقل قبول کر سکتی ہے اور آپ کے معاصرین میں ہے کسی نے بھی کوئی ایسی بات روایت نہیں کی بھی سبب معلوم ہوتا ہے کداس قصد کے ساتھ انہوں نے اپنی عاوت کے مطابق کوئی سند بیان نہیں کی ۔ صرف ہلَفَنَا لکھ دیا۔ اس کہانی کی حیثیت بجز اس کے اور پھے نہیں ہوسکتی کہ عوام کی عادت ہے کہ جو محص سی صفت میں مشہور ہوتا ہے اگر کو کی شخص اس صفت سے تعلق رکھنے والی داستان تصنیف کرتا ہے یا واقعہ کسی سے متعلق ہوتی ہے تگراد گوں کو بیہ معلوم نہیں ہوتا کہ بیس کا قصہ ہے تو اس کا ہیرواس مشہور شخصیت کو تبحویز کرنے میں تامل نہیں کرتے جیسا کہ سخراین کے بینکڑوں واقعات کا ہیروملا دو پیاز ہ کواور حاضر جوابی کی داستانوں کے لیے بیربل اورعیاشیوں کی داستانوں کے لیے ہارون رشید وغیرہ کو بنالیا جا تا ہے۔ چونکہ امام صاحب کی ذکاوت مسلم تھی اور ہر زمانہ میں مسلّم رہی اس لیے آ پ کوبھی نہ چھوڑا گیا اور ہوسکتا ہے ایسے قصول کا منتاعوام کومسلک حنفیہ سے متنفر کرنا ہو۔ (واللہ اعلم بالصواب) ( ۱**۴۳۳ ) ابوالحن اسیی نے بیان کیا جومستر شد بااللّه کےمؤ** ذن تھے کہ بعض چلتے پھرتے تاجروں نے ذکر کیا کہ ہم مختلف شہروں ہے آ کر (مصر کی ) جامع عمرو بن العاص میں جمع ہو جاتے اور باتیں کیا کرتے تھے۔ایک دن ہم بیٹے باتیں کررے تھے کہ ہماری نظرا یک عورت پر پڑی جو ہمارے قریب ایک ستون کے بینچے ہیٹھی تھی۔ ایک ھخص نے جو بغداد کے تاجروں میں ے تھا اس عورت سے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں ایک لا وارث عورت ہوں۔ میراشو ہر دس برس سے مفقو دالخمر ہے۔ مجھے اس کا سیجھ بھی حال معلوم نہیں ہوا۔ میں قاضی صاحب کے یباں بیٹی کہ وہ میرا نکاح کر دیں مگرانہوں نے روک دیا اور میرے شوہر نے کوئی سامان نہیں جھوڑا۔جس سے بسراوقات کرسکوں ۔ میں کسی اجنبی شخص کی تلاش میں ہوں جومیری امداد کے لیے گواہی دے دےاوراس کے ساتھ رہجھی کہ واقعی میرا شو ہر مر گیا یا اس نے مجھے طلاق دے

دی تا کہ میں نکاح کرسکوں یا وہ مخص بیہ کہددے کہ میں اس کا شوہر ہوں اور پھر وہ مجھے قاضی کے ساہنے طلاق دے دے ت**ا کہ میں عدت کا زمانہ سی طرح گذار کرنکاح کرلوں تواس شخ**ص نے اس ہے کہا کہ تو مجھے ایک دینار دے دیتو میں تیرے ساتھ قاضی کے پاس جا کر کہہ دوں گا کہ میں تیراشو ہر ہوں اور تختبے طلاق وے دوں گا۔ بین کر دہ عورت رونے لگی اور اس نے کہا خدا کی متم اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے اور اس نے جارر باعیاں نکالیں (بیکوئی سکے تھا غالبًا چوتھائی درہم ہوگا۔اکنی جیسا) تو اس مخص نے وہی اس ہے لیس اور اس عورت کے ساتھ قاضی کے يهال چلا كيا اور ديرتك ہم سے نبيس ملا۔ اسكلے دن اس سے ہمارى ملاقات ہوئى۔ ہم نے اس ہے کہا (تم کہاں رہے) اتن دیر کیسے ہوئی تو اس نے کہا چھوڑ و بھائی میں ایک ایسی بات میں مچنس گیا جس کا ذکر بھی رسوائی ہے ہم نے کہا ہمیں بتاؤ۔اس نے بیان کیا کہ میں اس کے ساتھ قاضی کے یہاں پہنچا تو اس نے مجھ پر زوجیت کا دعویٰ کیا اور دس سال تک غائب رہنے کا اور درخواست کی کہ میں اس کا راستہ صاف کر دوں۔ میں نے اس کے بیان کی تقید بی کر دی تو اس ہے قاضی نے کہا کہ کیا تو اس ہے(ابھی) علیحد گی جا ہتی ہے۔اس نے کہانہیں واللہ۔اس کے ذمه میرام ہر ہے اور دس سال کاخر چہ مجھے اس کاحق ہے تو مجھ سے قاضی نے کہا کہ اس کاحق ادا کر ادر تخفے اختیار ہے اس کو طلاق دینے یارو کے رکھنے کے بارے میں تو میرا پیرحال ہو گیا کہ میں متحیررہ گیااور بیہمت نہ کرسکا کہ اصل صورت واقعہ بیان کرسکوں اوراس کے بیان کی تصدیق نہ کروں اب قاضی نے بیا**قدام** کیا کہ مجھے کوڑے والے کے سپر دکرے بالآ خردی ویناروں پر باہمی تصفیہ ہوا جواس نے مجھ سے دصول کیے اور وہ جاروں رباعثیں جواس نے مجھے دی تھیں وہ وکلاءاور قاصی کےاہلکاروں کووینے میں خرج ہو گئیں اوراتنی ہی اپنے پاس سے خرج ہو کیں۔ہم نے اسکابہت نداق اڑایا۔ وہ شرمندہ ہو کرمصر ہی سے چلا گیاا ورپھراسکا کیجھ حال معلوم نہ ہوسکا۔ ( ۱۳۴۴ ) یہ حکابت شیخ ابوالو فاء بن عقیل کی تحریر سے نقل کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض دوستوں نے مجھے سے بیان کیا کہ ایک عورت ایک پنساری کی دکان پر جورنڈ وا تھا آ کر بیٹھ کئی اورشام تک جیٹھیٰ رہی جب اس نے دکان بند کرنے کا ارادہ کیا تو اس عورت نے اپنا چبرہ اس کے سامنے کر دیا۔ دکا ندار نے اس سے کہاا ب شام کو کیا ہوگا۔عورت نے کہا واللّٰہ میرے یاس کو کی مکان نہیں جس میں رات گذاروں تو اس ہے عورت نے کہا کہ تو میر ہے ساتھ گھریر چل۔ وہ آ مادہ ہوگئی اور

اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی اور اس شخص نے اس کو نکاح کا پیغام دیا تو اس نے قبول کر لیا اور اس سے نکاح ہوگیااوروہ اس کے ساتھ تنین دن رہی۔ جب چوتھا دن ہوا تو ایک مختص آیااوراس کے ساتھ چندعور تیں تھیں جواس عورت کو تلاش کررہے تھے۔ د کا ندار نے ان کو گھر بلالیا اوران کی تعظیم کی اور یو جھا کہتمہارااس ہے کیاتعلق ہے۔انہوں نے کہا ہم اس کے رشتہ دار ہیں جچا کا بیٹا اور چھا کی بیٹیاں ہیں۔ جب ہم کواس تعلق کی خبر ہوئی تو ہم خوش ہوئے۔ ہم آ ب سے صرف اتنا جا ہے ہیں کہ آپ اس کوا بیک شادی کی شرکت کے لیے چلنے کی اجازت دے دیں جو ہمارے بعض عزیز وں میں ہے۔ میخض اس عورت کے پاس گیا تواس نے کہاتم ان کی بات نہ ماننا اور میری طلاق کا حلف کر لینااور مجھ سے کہہ دینا کہا گرتو میرے گھرے ایک مہینہ تک یا ہرنگلی تو تجھ یر طلاق تا که شاوی کا زمانه گذر جائے اس میں میری بھلائی ہے اور تنہاری بھی۔ ورنہ وہ مجھے کیزیں گے اور میرے دل کوتمہاری طرف ہے خراب کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ میں ان سے ناخوش تھی اور میں نے تم سے بغیران کے مشورہ کے نکاح کیا اور میں نہیں جانتی کہ کس نے ان کوتم تک پہنچادیا۔اس مخص نے آ کران کے سامنے جس طرح اس نے سمجھایا تھا حلف کرلیا تو بیلوگ مایوس ہوکرواپس ہو گئے ۔اس نے درواز ہ بند کیاا ور دکان کی طرف چلا گیا۔ تکراس کا دل اس عورت ہے ہی انکار ہااور وہ عورت روانہ ہوگئی اور اپنے ساتھ گھر میں ہے کوئی چیز نہیں لے سمحی۔ جب وہ دکان سے آیا تو وہ اس کو نہ لمی ۔ایک بو حصنے والے نے ( شیخ ابوالوفاء سے ) پو حیصا کہ اسعورت کا مقصد کیا تھا۔تو ابوالوفاء نے کہا کہ غالبًا اسعورت نے حلالہ کی بیصورت نکالی تھی۔اس مجدے کہاس کے شوہرنے اس کو تمین طلاق دی تھیں۔تو جا ہیے کہ انسان اس قتم کے امور میں بے خوف نہ ہواورلوگوں کے گہرے حیلوں سے چوکنار ہنا جا ہیں۔

بَاكِبُ : 😙

ایسے چو باریہ جانوروں کا ذکر جن کی با تیں انسان کے مشابہ ہیں ( ۱۴۵۷ ) ابوسعیدروایت کرتے ہیں ابو ہر برہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کھی کے دونوں پروں میں سے ایک میں بیاری ہے اور دوسرے میں شفاہے اور وہ ابنا بچاؤاس طرف کے پر سے

کرتی ہے جس میں بیاری ہے ( بعنی جب مسی شے پر گرتی ہے تواس طرف ہے گرتی ہے ) توجب وہ تمہارے سی کے برتن میں گر جائے (جس میں شور بدوغیرہ ہو) تو جا ہے کداہے پوری کوغوطہ دو بھرنکال کر پھینک دو( یہ کمھی کی ذکاوت ہے کہوہ! چھے جھے کونقصان سے بچانا جا ہتی ہے <u>)</u>۔ (۲۴۲) ابوصالح ابو ہربرہؓ ہے اور وہ رسول اللّٰه مَثَالَةُ يَا مِسے روايت کرتے ہيں كدا يك شخص كُثَّ میں شراب فروخت کیا کرتا تھا اوراس میں پانی ملادیا کرتا تھا اوراس کے ساتھ کشتی میں ایک بندر تھی تھا۔ایک مرتبہاس کی وہ تھیلی جس میں اس کے دینار نتھاس بندر کے ہاتھ آ گئی وہ اس کو کے کرکشتی بحے مستول کی چوٹی پرچڑھ گیا اور تھیلی کو کھول کرایک ویناروریا میں پھینکنا اورایک کشتی میں ڈالناشروع کر دیا۔ یہاں تک کے تھیلی میں پچھ باقی نہر ہا۔ (بندر کی ذکاوت نے کمال عدل کا تماشه دکھا دیا کہ یانی سے حصہ کی قیمت دریا ہے حوالہ کی اوراصل شے کی قیمت مالک کودیدی )۔ ( ۱۹۷۷ ) محمد بن ناصر نے بیان کیا کہ ایک مخص بعض سلاطین کی طرف پہنچا تھا اور اس کے ساتھ ارمینیه کا حاکم تھا۔ بیا ہے جائے اتا مت کو واپس ہور ہاتھا اس کا گذرا یک مقبرہ پر ہوا اس میں ا كية تعمير كيا كيا تفاجس يرتكها تفاكه يه ك قرب - جوشخص اس كاحال معلوم كرنا جا باس کو جاہیے کہ فلا کہتی میں جائے جوالی اورائی ہے ( یعنی بستی کامحل وقوع اور پیته نشان دیا گیا تھا) وہاں ایک مخص اس کا حال بتائے گا اس مخص نے بستی کا راستہ معلوم کیا تو لوگوں نے راستہ بتا دیا رہبتی میں پہنچاا وربستی والوں نے دریافت کیا تو انہوں نے ایک بوڑ ھے کا پہتہ دیا جس کی عمر سو برس ہے متجاوز تھی اس نے اس سے مل کرسوال کیا تو اس نے قصہ سنایا کہ میرے نواح میں ایک عظیم الشان با دشاہ تھاا در وہ سیر وشکارا درسفر ہیں مشہورتھاا دراس کے پاس ایک گھر کا بلا ہوا کتا تھا جواس سے جدانہ ہونا تھا ایک دن وہ اپنی کسی شکارگاہ کی طرف جانے لگا تو اینے بعض غلاموں کو اس نے تھم دیا کہ باور چی ہے کہد ویں کہ ہمارے لیے دووھ کی تھیر تیار کرے اس کی ہم کوخواہش ہے اس لیے یہ بنالینااوراین میرگاہ کوروانہ ہو گیا باور چی نے اس کی تیاری شروع کر دی دووھ لایا اوراس نے بادشاہ کے لیے بہت ی کھیرتیار کر دی اور یہ بھول گیا کہ اس کوئسی چیز سے ڈھک دیتا اوردوسرے کھانوں کی تیاری میں مشغول ہو گیا تو دیوار کے ایک سوراخ سے ایک زہریلاسانپ نکلا اور اس نے اس دودھ میں منہ ڈال دیا اور کھیر میں اپناز ہر چھوڑ دیا اور کتا کھڑا ہوا ہے سب بچھ د مکیر ما تھااورا گراس کے اختیار میں سانب کے بھگانے کا کوئی حیلہ ہوتا تو وہ اس کو دور کر دیتا اور

و ہیں ایک باندی تھی کمزور' نازک' حوثگی جس کی ٹائلیں ماری ہوئی تھیں وہ بھی سانپ کی حرکات کو و مکھے رہی تھی اور بادشاہ شکار ہے آ کردن میں واپس آ یا اور غلاموں کو تھم دیا کہ سب ہے پہلے میرے سامنے کھیر کھاؤ جب وہ اس کے سامنے رکھی گئی تو گونگی نے اس کواشارہ کیا تکر وہ سمجھانہیں کہ رید کیا کہہ رہی ہےاور کتے نے بھونگنا اور چلا ٹاشروع کیا مگراس نے اس کی طرف بھی التفات نہ کیا کتا اور زور ہے جلایا پھربھی وہ اس کا مطلب نہ مجھ ااور اس کے سامنے جو کھانے کے لیے روزانہ ڈالا کرتا تھا ڈال دیا مگر کتااس کے قریب بھی نہ گیااور چلاتا ہی رہاتو اس نے غلاموں سے کہا کہاس کو ہمارے سامنے ہے ہٹا دو۔ بیاس کی عادت ہے اور دودھ کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ جىب كتے نے بادشاہ كوديكھا كەاس نے كھانے كاارادہ كر ہى ليا تو دسترخوان برجا چڑھااورا پنامنہ بڑے پیالے میں ڈال دیا اور دودھ میں ہے ایک گھونٹ پی گیا اور فوراً مرکر گر گیا اور اس کا سموشت بھی بھٹ کرنگڑ ہے ہو گیا اور بادشاہ کتے کی اس حالت اوراس کی حرکات ہے جیران رہ گیا۔ پھران کو گونگی نے اشارے کیے اس وقت وہ کتے کی حرکات کا مطلب سمجھے۔ بادشاہ نے اسینے مصاحبوں اور خادموں ہے کہا کہ جس نے اپنی جان کو مجھ پر قربان کر دیا وہ خاص سلوک کا حقدار ہےاں کومیر ہے سوانہ کوئی اٹھائے اور نہ دفن کرے تو بادشاہ نے اس کوخو د دفن کیا اور اس پر یہ قبہ تعمیر کرایا اوراس پروہ تحریر لگائی جوتم نے پڑھی۔

(۱۹۸۸) ابوعثان مدائی نے بیان کیا کہ بغدادیں ایک شخص ہمارے پڑوی ہیں رہتا تھا جو بہت سے کتے کھیل کے لیے رکھے ہوئے تھا۔ ایک دن علی الصباح اس نے کسی ضرورت کے لیے جانا علاورا سکے پیچے ایک کتا چلنے لگا جواس کے دوسرے کتوں کی بہ نسبت اس سے زیادہ خصوصیت رکھتا تھا اس نے اس کو لوٹا نا چاہا مگر وہ نہیں لوٹا۔ پیٹی پل دیا یہاں تک کہ چندا یے لوگوں کے سامنے پہنے گیا جن سے اس کی دہمنی تھی تو انہوں نے اس پر جملہ کر دیا اوراس کو قابویش کر لیا اور کتا تھا۔ وہ بھی ان کود کھی رہا تھا تو کتا وہاں سے نکلا اور (مالک کی حمایت میں ) اس پر بھی ایک زخم لگا تھا۔ وہ اس نے مال بر بھی ایک زخم لگا تھا۔ وہ اس نے مال کود کھی کراس کو بھین ہوگیا کہ بیٹے میں تھی اس کے زخم آبیا ہے اور پورایقین ہو زخم کود کھی کراس کو بھین ہوگیا کہ بیٹے گئی اور سب کتوں کو گھر سے نکال دیا اور وہ کتا ہرا ہراس گیا کہ وہ کا اور اس کے نگر میں لگا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میہ قاتل ادھر سے چلا جار ہا تھا اور وہ کتا بھی کھڑا ہوا قاتل کے فکر میں لگا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میہ قاتل ادھر سے چلا جار ہا تھا اور وہ کتا بھی کھڑا ہوا قاتل کے فکر میں لگا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میہ قاتل ادھر سے چلا جار ہا تھا اور وہ کتا بھی کھڑا ہوا قاتل کے فکر میں لگا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میہ قاتل ادھر سے چلا جار ہا تھا اور وہ کتا بھی کھڑا ہوا

تھا کتے نے اس کو بہجا نا اوراس کوجھنجوڑ ڈ الا اوراس کو چیٹ گیا راستہ والوں دینے اس کوجھوڑ ا نے کی ہر چند کوشش کی مگر کوئی چیش نہ چلی تو ایک شور مج گیا۔ اور گلی کا محافظ آیا اس نے دیکھ کر کہا کتے کااس کو چیٹ جانا بوں ہی ہے معنی نہیں ضروراس میں کوئی راز ہےاور ہوسکتا ہے کہ یہی وہ مخض ہو جس نے اس کوزخی کیا تھااور (شوروشغب کوئن کر)اس مقتول کی ماں بھی نکل آئی اس نے کتے کود یکھا کہ وہ اس شخص کو چیٹا ہوا ہے اور محافظ کی تفتگو بھی اس کے کا نوں میں پڑی تو اس کو باد آ سمیا کہ بیروہ مخص ہے جواس کے بینے کا دشمن تھا تو وہ بھی اس کولیٹ گنی اور اس نے اس پر دعویٰ قبل دائر کیا۔ دونوں افسر پولیس کے سامنے پیش ہوئے تو حاکم نے اس شخص کو مار پہیٹ کر کے قید کر دیا تکمراس نے اقرار نہ کیا اور کتا قید خانہ کے درواز ہے ہے لگا ہی رہا( اور پیجھانہ چھوڑا ) جب چند دن گذر گئے (اور ثبوت نہ ملا) تو اس مخص کو جھوڑ دیا گیا۔ جب سیخص نکلاتو کتا پھر لہٹ گیا۔تو دونوں کوجدا کیا گیالیکن وہ برابراس کے پیچھے چلتا اور بھونکتار ہا۔ یہاں تک کہ جب وہخض اپنے تھر میں داخل ہوا تو یہ بھی اس کے پیچھے چیچے گھر میں جا گھسااوراس کے ساتھ ساتھ ایک پولیس افسراس طرح جار ہا تھا کہ بیخص نہیں سمجھ سکا اور وہ بھی گھر میں تھس گیا کتے نے (اندر جا کر) جس جگہ مفتول دیا ہوا تھااہیے بنجوں سے دہاں کی مٹی ہٹانا شروع کر دی پھراس جگہ کو کھودا گیا تو لاش دستیاب ہوگئی بھراس منہم کو گرفتار کر کے ز دوکوب کیا گیا تو اس نے اقبال جرم کر لیا اور دوسروں کے نام بھی بتادیئے تو میخص بھی قتل کیا گیا اوران کوبھی سولی دی گئی۔ (۱۳۹) محمر بن الحسين بن شداد نے بيان كيا كه بين نے ايك تحض كود يكھا جس كا ايك كتا تھااس کواینے قریب بٹھارکھا تھااور خوبصورت دیباج ہے اس کی پشت کوڈ ھانپ رکھا تھا میں نے (اس قدرانس کا) سبب پوچھا تو اس نے بیان کیا کہ میرا ایک ساتھی تھا جس کار ہنا سہنا میرے ساتھ تھا۔ہم دونوں ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے (اور کتا بھی ہمراہ تھا) اور میری کمر میں ایک ہمیائی بندھی ہوئی تھی جس میں وینارہی دینار بھرے ہوئے تھے اور میرے ساتھ کافی سامان تھا ہم نے ( دوران سفر میں ) ایک جگہ قیام کیا تو میرے ساتھی نے مجھ پرحملہ کیا اور میری مشکیں کس دیں اور مجھےوادی میں ڈال دیااور جو کچھے بیرے پاس تھاسب چھین کر چانا ہوااوریہ کتامیرے ساتھ جیشا بعض تنابوں میں تکھا ہے کہ اس کو خلیفہ دائنی با اللہ کے سامنے بیش کیا گیا اور اس کے علم سے قید کیا گیا۔ پھر جب اس نے اقرار ند کیا تور ہاکیا گیا۔ پھر آ مے وہی صورت پیش آئی جو یہاں تحریر کی گئی ہو اور لکھا ہے کہ خلیفہ نے اپنے غلام کو تفتیش کے لیے قاتل کے ساتھ بھیجا بالآخر قاتل کوا قرار کرٹاپڑااور ووسر نے تل کے شریک بھاگ مھے۔

ر ہا پھر مجھے چھوڑ کر بھا گااور جلد ہی واپس پینچ گیااورا سکے ساتھ ایک روٹی تھی جس کومیرے سامنے ڈال دیا۔ میں نے اسے کھایا اور کھٹمتا ہوا ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں پانی تھا تو میں نے اس میں سے پیااور کتے نے باقی تمام رات میرے ساتھ گذاری پھر میں سوگیا۔ جب جا گا تو اس کونہ پایا۔ چرزیادہ درین کی تھی کہ وہ میرے یاس آلیا اور روٹی لیے ہوئے تھا میں نے اس کو کھایا پھر جب تیسرادن ہواتو پھرمیرے پاس سے غائب ہوگیا میں نے خیال کیا کہ وہ میرے لیےروٹی لے کرآ جائے گاچنانچہ دہ رونی لے کرآ گیااور میرے سامنے ڈال دی ابھی میں اس روٹی کو پورا کھانے نہ پایا تھا کہ میں نے اپنے سر ہانے اپنے جینے کے رونے کی آ وازسنی اوراس نے ( گھبراکر ) کہا یہاں تم کیا کررہے ہوادرآ پ کوکیا قصہ پیش آیاوہ سواری ہے اتر پڑااور میری مثلیں کھولیں اور مجھے بندش سے نکالا۔ پھر میں نے اس سے یو چھا کہ یہاں میرے موجود ہونے کاتم کو کیے علم ہوا اور كس في م كوم محصة كم يبني إلى الساك كما كركم الهاري بال روزاندة تارباب- بم ال كيلي اسك حصه کی روٹی ڈالتے تھے وہ اسکوکھا تانہیں تھا (اور لے کر بھاگ جاتا تھا) چونکہ وہ آپ کے ساتھ تفاتو ہم کواس سے تتویش پیدا ہوگئ کہ دہ بغیرا پ کے تنہا کیے آتا ہے اور وہ روٹی کواپے منہ میں اٹھا کر کے جاتا ہے اور اسکو چکھتا بھی نہیں پھر الگلے دن بھی اس نے وہی کیا تو ہم کو بخت تشویش ہو گئی۔ پھر میں اسکے پیچھے چیا یہاں تک کہ آپ تک پہنچ گیایہ ہے بیر ااور اس کتے کا قصہ۔ ( ۲۵۰ ) یہ قصہ بھی بیان کیا کہ حارث بن صعصعہ کے چندایسے دوست تھے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے تھے۔ان میں سے ایک دوست نے ان کی بیوی سے چھیڑ چھاڑ شروع کی اور اس ے راہ ورسم بیدا کی اور حاربث کے پاس ایک کتا تھا جس کواس نے پالا تھا۔ ایک مرتبہ حارث ا بنی سیرگاہ کی طرف نکلااور وہ مخص اس کے ساتھ نہیں گیااور وہ اس کی بیوی کے پاس پہنچااور اس سے اختلاط شروع کر دیا جب اس کے ساتھ جماع میں مشغول ہو گیا تو کتے نے دونوں پر خملہ کر دیا اور دونوں کو بھاڑ دیا۔ جب حارث واپس آیا تو اس نے دونوں کو دیکھااور تمام ماجراسمجھ گیااور اس کے بعد تمام دوستوں سے ترک تعلق کر دیا اور صرف کتے ہی کو اپنا ہمدم بنالیا۔عرب میں یہ قصد مشہور ہو گیا۔اس نے بیشعر کے :

ومیرگ نے اس دافعہ پر صعصعہ کی طرف ان اشعار کومنسوب کیا ہے:

وما زال يرعى زمتى و يحوطني ويحفظ عرسي والخليل يخون کتا ہمیشہ بیرے حق کی سراعات کرتا ہے اور میر اپہرہ ویتا ہے اور میری بیوی کی مگہداشت کرتا ہے اور دوست خیانت کرتا ہے۔ فیا عجباً للنحل بهتك خرمتی ویا عجباً للكلب كیف بصون www.besturdubooks.wordpress.com تعجب ہے دوست پر كدوہ مير كى گرشت كونت كائے اور تيرت ہے لئے تركدوہ كر باطر رح تفاظت كرتا۔

فللکبُ خیر من خلیل یخوننی اللہ و ینکع عرسی بعد وقت رحیلی یقیناً کیا بہتر ہےاس دوست ہے جو بیرے ساتھ خیانت کرتا ہے اور میری بیوی ہے میرے کوئی کرنے کے بعد ہم بستری کرتا ہے۔

ساجعل کلبی ما حییت منادمی الا و امنحهٔ و دی و صفو حلیلی ابین جب کندنده ربونگا کے بی کوا بنابه مربنائے رکھوں گا اورا بی تمام مجت اوردل کا لگا وَای کو بخشوں گا۔
(۲۵۱) ابن عبیدہ نے بیان کیا کہ ایک شخص بھرہ سے سفر میں نکلا تو اس کے بیچھے بیچھے ایک کتا بھی ہولیا (راستہ میں ) اس شخص پر چندلوگوں نے حملہ کیا اوراس کو خی کر کے ایک گرے گڑھے میں ڈال و با اوراس کو مٹی سے باث دیا۔ جب وہ لوگ و بال سے گذر گئے تو کتے نے اس گڑھے پر آ کر پنجول سے مٹی بٹانا شروع کر دی یہال تک کہ اس شخص کا سرخلا ہر ہوگیا اوراس میں سائس کی آ مدور فت باتی تھی۔ پھر پھھلوگوں کا گذر ہوا تو انہوں نے اس کو زندہ فکال لیا۔

کی آ مدور فت باتی تھی۔ پھر پھھلوگوں کا گذر ہوا تو انہوں نے اس کو زندہ فکال لیا۔

ان مہ سردہ کہ مہ رساتھ خوجہ میں سرال لیوں بڑے بھی میں باغ میں باغ میں سائل اور میں سردہ کت میں سرائی میں سرگا۔ وفحت

(۱۵۲) ابن خلف نے بیان کیا کہ بھے ہے میرے بعض دوستوں نے بیان کیا کہ میں باع میں گیا اور میرے دو کتے میرے ساتھ تھے جو میرے پالے ہوئے تھے۔ میں باغ میں سوگیا۔ وفعتہ دونوں نے بھونکنا شروع کردیا جس سے میں بیدارہ وا میں نے کوئی بری چیز نہ دیکھی پھر وہ بھو نے تو میں نے انکومارااور سوگیا' دفعتہ دونوں نے اپنے ہاتھوں اور ٹاگلوں سے جھے اس طرح ہلا ناشروع کردیا جس طرح سونے والے کو جگا یا تا ہے میں فور آاٹھ بیٹھا تو دیکھا کہ ایک کالا زہر بلاسانپ میرے قریب آچکا ہے میں فور آاٹھ اور اسکو مارڈ الا۔ بید دونوں کتے میری سلامتی کا باعث ہوئے۔ میرے قریب آچکا ہے میں فور آاٹھ اور اسکو مارڈ الا۔ بید دونوں کتے میری سلامتی کا باعث ہوئے۔ میرے قریب ہوا در چاہد کے کہ کے کی ذہانت کی ایک بات سے کہ جب وہ ہران کود کھتا ہے چاہدہ وہ جران کود کھتا ہے بیٹھ بھیر کر جانے والا ہے اور نرکو اور مادہ کو پیچان لیتا ہے تو شکار میں صرف نرکا ہی بیچھا کرتا ہے پیٹھ بھیر کر جانے والا ہے اور نرکو اور مادہ کو پیچان لیتا ہے تو شکار میں صرف نرکا ہی بیچھا کرتا ہے اگر چہ رہی جان ہے کہ زیادہ تیز دوڑتا ہے۔

اور مادہ کی بہنست ہوی چوکڑی لگا تا ہے اور مادہ کوچھوڑ دیتا ہے بیہ جانتے ہوئے کہ اس کی دوڑ میں تیزی کم ہے اور اس کا سبب سے ہے کہ اس کو بیمعلوم ہے کہ فرجب جنگل کے ایک دو چکر لگا تا ہے تو اس کا پیشا ب زور کرنے لگتا ہے اور ایسا ہی ہرایک حیوان کا حال ہے کہ جب اس کی گھبرا ہے بوجے جاتی ہے تو اس کا پیشا ب زور کرنے لگتا ہے اور جب فر ہران کا پیشا ب زور کرتا گھبرا ہے بوجے جاتی ہے تو اس کا پیشا ب زور کرتا

ہاور تیز دوڑنے کی وجہ ہے کرنے کا موقع نہیں ماتا تو اس کی دوڑست اور چوکڑی گھٹ جاتی ہے تو کتا اس کو دبوج لیتا ہے۔ لیکن ہرنی کا حال میہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا پیشاب آسانی ہے تکال دی ہے تھا اس کو دبوج لیتا ہے۔ لیکن ہرنی کا حال میہ ہوتا ہے کہ وہ اتی ہوا ور کتے کی ایک بری می ہم محمد ارکی میہ ہے کہ جب شکار کے لیے ایسے وقت نگلتا ہے کہ پالا اور برف پڑا ہوا ورز مین پراس کی تعدر کی تعوری کدھر ہے اور خرگوش کا ک تہ جم گئی ہوا ورشکاری ایسے وقت میں نہیں پتالگا سکتا کہ ہرن کی کھوری کدھر ہے اور خرگوش کا سوراخ کہال تو کتا دوڑتا اور ویکھتا ہوا وہیں سوراخ کے موقع پر ہی تھہرتا ہے اور اس کے پچپا نے کا معیار میہ ہے کہ حیوانات کے سانس اور پیٹ کے بخارات سوراخ کے منہ پرجس قدر برف کا کا معیار میہ ہے کہ حیوانات کے سانس اور پیٹ کے بخارات سوراخ کے منہ پرجس قدر برف کا جس خوجاتا ہے لیعنی برف کی ہوجاتا ہے اور کتا جب کس کو کتا ہی پیچانتا ہے اور کتا جب کس کو کتا ہی پیچانتا ہے اور کتا جب کس کو پہنے ہوجاتی ہو جاتا ہے تعنی برف کی ہوجاتا ہے تو اس سے بیخامشکل ہے بیج اس کے کہ زمین پراس کے سامنے عاجزی ہو سے بیٹی ہوجا کی تو گھروہ اس پر بھونکن بھی بند کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس کو بالکل اپنے تا ہو ہی بھی لیتا ہے اور اس بیٹھنے کو عاجزی کی علامت قرار دیتا ہے کیونکہ وہ اس کو بالکل اپنے تا ہو ہی بچھ لیتا ہے اور اس بیٹھنے کو عاجزی کی علامت قرار دیتا ہے۔

(۱۵۴) ابویکر بن الحاضد نے اپنے اتالیق ابی طالب المعروف بابن الدلو سے نقل ہے اور وہ

ایک نیک مرد ہتے۔ مقام نہر طابق میں رہتے ہے کہ وہ ایک رات بیٹے ہوئے لکھ رہے ہے انہوں

نے بیان کیا کہ میں اس وقت تنگدست تھا تو ایک براچو ہا نکلا اور اس نے گر میں دوڑتا شروع کر

ویا۔ پھر دوسر انگل آیا اور دونوں نے کھیلنا شروع کردیا اور میرے سامنے ایک طشت تھا میں نے ان

میں سے ایک پر اسے الٹا کردیا تو دوسراچو ہا آیا اور طشت کے گروپھر نے لگا اور میں خاموش (دکھے

میں سے ایک پر اسے الٹا کردیا تو دوسراچو ہا آیا اور طشت کے گروپھر نے لگا اور اس کومیرے سامنے ڈال

دیا۔ میں تھے چی مشغول رہا اور وہ ایک گھڑی تک بیٹھا ہوا انظار کرتا رہا پھر والی گیا اور دوسرا

دیار لے کر آیا اور پھر پچھود پر بیٹھا۔ یہاں تک کہ چار یا پانچ ویتار لے کر آیا اور اس میں بید یتار رکھ

زیادہ دیر تک بیٹھا رہا پھر والیس گیا اور ایک چڑے کی خائی تھیئے کر لایا جس میں بید یتار رکھے

نوادہ وی تصاور اس کوان دیناروں کے اوپر رکھ دیا۔ تو میں بچھ گیا کہ اب اسکے پاس پچھ باتی نہ رہا تو

میں نے طشت اٹھا دیا تو دونوں بھاگر کر بل میں تھس گئے اور میں نے دینار لے لیے۔

میں نے طشت اٹھا دیا تو دونوں بھاگر بیا دیا دیا دیا وار میں نے دینار لے کے۔

میں نے طشت اٹھا دیا تو دونوں بھاگر بیا دیا دیا تھے کہ ذیا دائیک دن ان کی بیٹھک میں آیا تواس

کی نظرایک بلاؤ پر پڑی جو کمرے ہے ایک گوشتے میں جیٹا تھا۔ میں اس کو بھگانے کیلئے گیا تو زیاد نے کہاا سے چھوڑ و بیجئے۔ بیس و مکھنا جا ہتا ہوں کہ یہاں یہ کیوں بیٹھا ہے۔ پھرزیا دنے ظہر کی نماز پڑھی اور واپس ب**یٹھک میں آ** سمیا۔ پھرعصر کی نماز پڑھ کر واپس آ سمیا اور تمام وقت میں وہ بلاؤ کو د کھتار ہا( وہ ای جگہ جما بیٹھا ہوا تھا ) پھر جب غروب پٹس سے پچھ پہلے کا وقت ہوا تو ایک مو ٹا چو ہا ( گھونس) نکلاتواس پر بلاؤ جھپٹااوراس کو بکڑ لیا تو زیاد نے کہا جو محض کوئی کام کرنا چاہے تو جا ہے كهاس پراس طرح استقلال كے ساتھ جم جائے جس طرح بلاؤ جمار ہاتو وہ ضرور كامياب ہوگا۔ ( ۲۵۲ ) قاسم بن الی طالب التنوخی نے بیان کیا کہ میں انبار میں سلطان کے باز دار کے ساتھیوں کے ساتھ (شکار میں ) جاتا تھا۔ایک مرتبہ باز کوایک تیتر پر جھوڑ ا۔ بازاُ رُکر تیتر سے جاملا۔ تیتر نے فوراً ایک جھنڈ میں تھس کرایے آپ کو کا نٹول کے درمیان پہنچادیا جو دہاں پڑے ہوئے تھے اور ان میں ہے کانٹوں کی دولمبی شاخیں اینے بنجوں سے بکڑ کرگدی کے بل زمین پر لیٹ گیا اور ٹانگیس الال دیں اس طرح بازے چھپنا جاہا۔ جب باز داراس سے قریب آگیا تو اڑا اور اسکا بازنے شکار كيا۔سب لوگوں نے كہا كہ ہم نے اس سے زيادہ بيجاؤ كرنے والاكوئى تيتر نہيں ديكھا۔ ( ١٥٤) مصنف فرماتے ہیں کہ عرب بولتے ہیں احذر من غواب (کوے سے زیادہ مخاط) احذر من عقعق (عقعل سے زیادہ مختاط بیکو سے کی صورت کا ایک برندہ) احذر من ذنب (بھیٹر یئے سے زیادہ مختاط) اور لوگوں نے دعویٰ کیا کہ بھیٹریا اس حد تک اپنا بچاؤ کرتا ہے کہ وہ اپنی دونوں آئٹھوں کوبھی بیجاؤ میں اپناساتھی بنالیتا ہے جب سوتا ہے توان میں سے ایک کھولے ر کھتا ہے تا کہ وہ اس کی تکہبان رہے۔ حمید بن ہلال نے بھیڑ ہے کے بارے میں کہا ہے: ينامِ باحدیٰ مقلتيهِ و يَتّقِى 🖈 باخرى الاعادى فهو يقظان هاجع (ترجمه) (بھیریا) اپنی ایک آ نکھ سے سوتا ہے اور دوسری آ نکھ سے دشمنوں سے اپنا بچاؤ کرتا ہے تو وہ (بیک وقت ) جام کما بھی ہے اور سوتا بھی ہے۔

عسری نے کہا کہ 'میری ہے کیونکہ نیند ہرزندہ پر چھاجاتی ہے۔' مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا مطلب ہیں ہے۔ وفت ایک آئے ہند کرتا اور ہیں کہ ان لوگوں کا مطلب ہیں ہے۔ وفت ایک آئے ہی بند کرتا اور دوسری کھولے رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ نینداس پر غالب آجائے تو ان کا کلام سیجے بن جائے گا۔ عرب کامقولہ ہے۔ احدر من طلبہ (ظلیم سے زیادہ تاط) ظلیم نرشتر مرغ کو کہتے ہیں۔

( ۲۵۸ ) ابن الاعرابی نے ہشام بن سالم سے نقل کیا کہ ایک سانپ نے مکاء کا انڈا کھا لیا ( مکاءایک سفیدرنگ کا خوش آ واز پرند ہے ) مکاء نے اس کے سر پر بھڑ پھڑ انا شروع کیا اوراس سے قریب ہوجا تا تھاحتی کہ جب سانپ نے اس پر اپنا منہ کھولا اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اس کے منہ بیں ایک چھوٹی سی ہڑی ڈال دی جواس کے حلق میں اٹک گئی یہاں تک کہ سانپ اس سے مرگیا۔

(۱۵۹) مروی ہے کہ ہد ہد نے سلیمان سے کہا کہ میں آپ کی وعوت کرنا چاہتا ہوں سلیمان نے پوچھا کہ میری تنہا کی؟ اس نے کہا کہ نہیں بلکہ بور کے شکر کی فلاں جزیرہ میں فلاں دن ۔ تو سلیمان وہاں پہنچ گئے تو ہد ہد نے فضا میں از کرا یک نڈی کا شکار کیا اور اس کوتو زمر وز کر دریا میں شلیمان وہاں پہنچ گئے تو ہد ہد نے فضا میں از کرا یک نڈی کا شکار کیا اور اس کوتو زمر وز کر دریا میں فلاں دیا اور کہا کہ اے تی اللہ اگر گوشت تھوڑا ہے تو شور با بہت ہے۔ سب کھاؤ جس کو گوشت نہ سلے گاشور باتو ل بی جائے گا۔ سلیمان ایک سال تک (جب اسکویا دکرتے تو) ہنتے رہے۔ ملے گاشور باتو ل بی کہتا ہوں کہ ایک ٹھی نے پر رہنے والے جانور دوں میں ہے جن کے افعال انکی ذہائت پر دلالت کرتے ہیں ایک بیہ ہے کہ چڑیاں صرف ای گھر میں رہتی ہیں جوآ باد ہوا گر لوگ اس گھر میں اور کہا گھر میں اور کہا گھر میں اور کہا گھر میں اور کہا گھر والوں کے ساتھ جاتا ہے اور گھر کی طرف النفات نہیں کرتا والے وہاں ہے جلے جا کمیں اور کہا گھر والوں کے ساتھ جاتا ہے اور گھر کی طرف النفات نہیں کرتا دور جب چڑیا پر کوئی آ فت آئی ہے تو اس کے شور مجاتی ہو جاتی ہیں دور اس کے تو اس کے تو اس کے تی بیں اور کہا گھر نے اور بیا ہی کہا تھو نے اور سب اس بچے کے گر داڑتی ہیں اور اس کو اپنے افعال ہے حرکت دیتی ہیں اور سی تو تو اور کی کردا آئی ہیں وہ اس کو اپنے افعال ہے حرکت دیتی ہیں اور اس میں قوت اور حرکت دیتی ہیں اور اس میں قوت اور حرکت ہیں گئی گوشش کرتی ہیں حق کہ دو اسکے ساتھ اٹر نے لگتا ہے۔

بعض شکار ہوں نے بیان کیا کہ میں نے بسااہ قات چڑ ہوں کو دیوار پر دیکھ کراپنے ہاتھ کو اس طرح حرکت دی کہ گو یا میں اس پر بچھ پھینکنا جا ہتا ہوں مگر وہ نہیں اڑتی پھر میں زمین کی طرف ہاتھ لے جاتا ہوں گو یا کوئی چیز اٹھار ہا ہوں پھر بھی حرکت نہیں کرتی لیکن اگر میں اپنے ہاتھ سے کوئی کنگری چھو بھی لوں گا تو اس کو ہاتھ میں لینے سے پہلے ہی اِڑ جاتی ہے۔

(۱۲۱) کیوتر کو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ کیوتری باردار ہوگئی تو کیوتر اور کیوتری دونوں اپنے نظیمن کوٹھیک کرنے ہیں جن سے انٹرے محفوظ منظیمن کوٹھیک کرنے ہیں جن سے انٹرے محفوظ

رہیں۔ پھران کوگرم کرتے (سیتے) ہیں اور (اس عمل ہے) ان کے مزاج میں تغیر پیدا کرتے ہیں جوان کے جسم کی بوہے بیدا ہوتا ہے پھر پچھ دنوں کے بعدان انڈوں کا رخ بدلتے ہیں تا کنہ انڈے کے تمام جھے پر سینے کا اثر نمودار ہوجائے اور سینے کے اوقات کا زیادہ حصہ مادہ کے ذمہ ہوتا ہے جس طرح بیچے کو یا لنے کی ذہروار ہوتی ہے۔ پھر جب انڈے کا بچہ بن گیا تو چگا و سے کا كام زياد ونركے ذمه ہوتا ہے اور جب بيضه يھٹ كربچه باہرآ جا تا ہے تو وہ پیجى جانتے ہیں كه بچه کا پوٹا غذا کی گنجائش نہیں رکھتا تو بچوں کے حلق میں اینے حلق سے پھوٹکتی ہیں تا کہ پوٹا پھول جائے اور اس میں وسعت پیدا ہو جائے۔ بھروہ پیملی جانتے ہیں کہ ابھی اس میں پیصلاحیت نہیں ہے کہ کھانے کوسہار سکے تو وہ ایبا چگا دیتے ہیں جس میں کھانے کی قوت کے ساتھ ان کی طبعی قوت بھی مخلوط ہوتی ہے جس طرح تھن کا تھیں۔ پھریہ بھی جانتے ہیں کہ پیوٹے کو پختگی اور تقویت کی ضرورت ہے تو دیواروں کا شورہ کھلاتے ہیں اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو خالص نمک اورمٹی کی درمیانی چیز ہے تو وہ اس کا چگا و بیتے ہیں۔ جب سیمھ لیتے ہیں کہاب ہوپامضبوط ہو گیا بھر دانے کا چگا دیتے ہیں پھر جب بیرجان لیتے ہیں کہ اب اس میں بیرطافت آگئی کہ وہ زمین ہے چک لے تو چگا دینے کے تھوڑ اتھوڑ ارکتے ہیں تا کہ وہ تیکنے کی ضرورت محسوں کرے اور اس كوا فعانے كے ليے چونچ لے جائے۔ پھر جب جان ليتے ہيں كداب اس ميں طاقت بيدا ہو پھى ہے تو اگروہ پھر بھی ان نے ہی چگالینا جا ہتا ہے تو اس کو مارتے ہیں اور نہیں دیتے۔ پھر دوسرے بے پیدا کرنے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ تو نر کی طرف سے بلانے کی ابتدا ہوتی ہے اور مادہ ی طرف ہے دیرالگانے کی اور بلانے رہنے کی خواہش ہوتی ہے پھرنرم ہوجاتی ہے اور طرح طرح ہے پہلو بدلتی ہے پھررکتی ہے حرکت کرتی ہے پھر دونوں میں عشق بازی شروع ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کی مانتااور دونوں ہے محبت کی باتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں اور بوسے بھی اور جفتی بھی۔ (۲۲۲) اوراژ دھا کی مادہ جب ہلاک ہوجاتی ہے تو وہ دوسری مادہ سے میل نہیں کھا تا۔ یہی جال ماده اژ دھا کا ہے۔

۔ (۲۹۳) اور کڑی (کی ہوشاری یہ ہے کہ) وہ اپنے رہنے کا گھر ایک ایسا جال بناتی ہے جس میں کھی پچنس جائے تو جب کو کی کھی اس میں الجھ جاتی ہے تو اس کا شکار کرلیتی ہے۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ لیٹ جو مکڑی کی ایک قتم میں سے ہے زمین پر چمٹ کر اور سانس

روک کر بیٹھ جاتی ہے اور جب انداز ہ کر لیتی ہے کہ کھی اس سے غافل ہے تو چیتے کی طرح جست لگا کراس کوشکار کر لیتی ہے۔

(۲۲۳) اورلومڑی (کی ہوشیاری بیہ ہے کہ ) جب اسکوغذاکی دشواری پیش آتی ہے تو مُردہ بن جاتی ہے اور اپنا پیدے پھلا لیتی ہے تو کوئی پر ندہ اسکومردہ بجھ کراس پر آپڑتا ہے تو اس پر حملہ کردیت ہے۔ (۲۲۵) اور چیگا دڑ (کی ہوشیاری بیہ ہے کہ ) اس کی نگاہ کمزور ہے اور وہ صرف غروب ہی کے وقت اڑتا ہے کیونکہ وہ ایبا وقت ہے جس میں نہ اتنی روشنی ہوتی ہے جو اس کی نظر پر غالب آ جائے اور نہ اندھیرا ہوتا ہے۔

(۲۲۲)اور چیونٹے اور چیوٹی گرمی کے موسم میں سردی کے لیے ذخیرہ کرتے ہیں۔ پھر ذخیرہ کیے ہوئے دانوں کے بارے میں ان کوسر نے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ان کو نکال کر پھیلاتی ہیں تا کہ ہوا لگ جائے اورا کٹر ہیکام جا ندنی را توں میں کرتی ہیں کیونکہاس میں ان کواچھی طرح نظر آتا ہے پھراگر رہنے کی جگہ ٹمی ہے اور بیاندیشہ کرتی ہے کہ جج پھوٹ آئے گا تو جج کے وسط میں سوراخ کردیتی ہے گویا وہ پیجانتی ہے کہ وہ اسی جگہہے پھوٹا کرتا ہے اوراس کو چیر کر دونکڑے کر ویتی ہے۔ پھراگر د ھنیے کا جج ہے تو اس کے جار مکڑے کرتی ہے کیونکہ تمام بیجوں میں ہے دھنے کا جے ایسا ہوتا ہے کہ اس کے آ دھے آ دھے جھے بھی پھوٹ آ تے ہیں تو وہ اس حیثیت سے ہوشیار کی میں تمام حیوانات ہے بڑھ گئی اور باوجود بہت حیموٹاجسم ہونے کے اس کے سو تکھنے کی طاقت اس قدر توی ہے اور کسی کی نہیں۔ بار ہا ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی کوئی ٹڈی وغیرہ کھاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے پوری یا اس کا کوئی حصہ گر جاتا ہے اور اس کے قریب میں کوئی بھی چیونی نہیں ہوتی تو زیادہ در نہیں لگتی کہ کوئی چیونٹایا جیونٹی اس کو لے جانے کے ارادہ سے آگیتی ہے اور اس کو اییے ٹھکانے پر بیجانے کی کوشش کرتی ہے تو اگر عا جز ہو جاتی ہے تو اپنے سوراخ میں بلیٹ جاتی ہے تو پھر کچھ در نہیں لگتی کہ وہ آ گے آ گے ہوتی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے ایک لمبے ذور کی طرح چیونٹیوں کی قطارچکتی ہوتی ہےاوران کی امداد سے اٹھا لے جاتی ہےتو غور سیجیئے کے کتنی اعلیٰ قوت شامہ ہے جو انسان کو بھی میسرنہیں۔ پھر خالص ہمت و جراًت پر نظر سیجئے کہ ایسی چیز کو بیجانے کی کوشش کررہی ہے جواس کے وزن سے کم دبیش پانسو گنا زیادہ ہوتی ہے اور کم ہی ایبا ہوتا ہے کہ دوسری چیونی سے ملتے وقت تھہر کر یکھ بات نہ کرتی ہوا وراس کے کلام کرنے پرتوبیہ آیت بھی دلالت کرتی ہے:﴿ قَالَتُ مَمُلَةٌ یَاکُیُهَا النَّمُلُ ادْعُلُواْ مَسْکِنکُمْ ﴿ (ایک چیوٹے نے کے کہا: اے چیونیُو! اینے گھروں میں تھس جاؤ)۔

( ۲۷۷) اور سانپوں میں ہے ایک قتم کا سانپ (بیہوشیاری کرتا ہے کہ) اپنی دم ریت میں شونس دیتاہے ( تا کہ وہ نظر نہ آئے) اور سیدھا کھڑا ہوجا تا ہے (بیکام) دوپہر کے وقت شدت کی گری میں ( کرتا ہے ) تو کوئی پرندہ جواڑتا ہوا نیچا ترنا چاہتا ہے وہ ریت کی گری کی وجہ ہے کی گری کی وجہ ہے ریت پر بیٹھنا ہے اور بیاس کر دیت ہے اعراض کر کے اس کو درخت کا ٹھنٹھ سمجھ کراس کے سر پر آ کر بیٹھنا ہے اور بیاس کو دیوج لیتا ہے۔

بعن سُ لوگوں کا بیان ہے کہ ان کے شہروں میں سانپ گائے کے پاس آ کراس کی ٹانگوں پر لیٹ جاتا ہے اور تھن کو منہ میں د بالیتا ہے تو گائے (ایسی بے حس وحرکت ہو جاتی ہے کہ) آواز نکالنے پر بھی قادر نہیں رہتی اور بیددودھ چوس جاتا ہے۔

( ۲۲۸) (چوہے کی طرح ایک جانور ہے جس کی دم لمبی ہوتی ہے اس کور بوع یا جنگلی چوہا کہتے ہیں )اس ریوع کی بیہ بات ہے کہ وہ ہمیشہ اپنابل کدوہ بیعنی سخت قشم کی زمین میں بنا تا ہے جو عام سطح سے بلند ہوتا کہ اس کا بھٹ یانی کے بہاؤ سے بچار ہے ادر جانوروں کے کھروں کی مخوکروں سے خراب نه ہو۔ بیرجانور بخت زمین کو گہرا کھو د کرا ہے گھر میں مختلف گو شے بنا تا ہے ۔ بعض کوطویل رکھتا ہے اور بعض کوآنے جانے کا راستہ بنا تا ہے اور بعض کواپیا بنا تا ہے کہ باہر کی طرف ہے د کمچے سکے اور بعض اسلئے ہوتا ہے کہ اس میں سے اندر کی مٹی باہر نکال کر بھینک دے اور بیسب اس*تے گھر* ہیں جن کے راستے چھوٹے رکھتا ہے تو جب بھی کسی طرف سے خطرے کا احساس کرتا ہے دوسرے راستہ سے نکل جاتا ہے اور اسکوایی ذات کے بارے میں رہمی معلوم ہے کہ وہ بہت بھولنے والا ہے تو اپنا بھٹ ہمیشہ کسی نیلے یا پھر کی چٹان یا درخت کے پاس ہی بنا تا ہے تا کدا گروہ اپنی غذا کی جنتجو میں یا سنسى خطره كى دجەسے بھٹ ہے دورنگل جائے تو آسانی كے ساتھ پھروہاں واپس آ جائے۔ (۲۲۹) اور ہرن ہمیشہ اپنی کھوری میں پچھلے یاؤں داخل ہوتا ہے اور اپنی آئکھوں کو باہر کی طرف رکھتا ہے تا کہانی ذات کواور بچہ کواگر کوئی خطرہ واقع ہوسکتا ہوتو اس کاعلم ہوجائے۔ ( • ٧٤ ) ماده بجوسائھ انڈے دیتی ہے پھر (جس سوراخ میں انڈے دیتی ہے اس) سوراخ كا در داز ہ بالکل بند کر دیتی ہے اور اس کو جالیس دن بند چھوڑ ہے رکھتی ہے پھر کھو د کر راستہ کھول دیتی

ہے تو بیضے پھٹ چکے ہوتے ہیں۔

(۱۷۱) اورگدھ بہت تریص ہے جب مردار گوشت سے خوب ڈٹ جاتا ہے تواڑنے کی قوت نہیں رہتی تو (جب اڑنا چاہتا ہے تو) متعدد بار کو د تار ہتا ہے اوراس میدان کے گرد جہاں مردار پر گرا تھا چند بار کو د تا ہوا گھومتا ہے پھر آ ہت ہ آ ہت ہ چکر باندھ کرا ہے کو ہوا میں اٹھا تا ہے۔ یہاں تک کہ ہواکی بڑی مقداراس کے جسم کے بیجے آ جائے پھر بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔

(۲۷۲) اور بنی چوہے کو جھت میں دیکھتی ہے تو اپنے ہاتھ کو اس طرح حرکت دیتی ہے گویا اس کو نیجے اتر نے کا اشارہ کررہی ہے۔ باربار ایسا ہی کرتی ہے تو وہ واپس آجا تا ہے اور وہ ایسا پی تکاہ کا اثر ڈالنے کے لیے کرتی ہے اور اس وقت تک کرتی رہتی ہے کہ وہ گر پڑے (بیضروری نہیں کرتمام اقسام ایسا ہی کیا کرتی ہوں ایسی کوئی خاص قتم ہوگی۔ مترجم)

(۲۷۳) اور شیرا کثر اوقات بمری کواپنے وائیں پنجہ ہے تھام کر بائیں پنجہ ہے اس کا سینہ پھاڑتا ہے اوراس کواس کے منہ میں پھاڑتا ہے اوراس کواس کے بہلے منہ میں جانے آئی ہے گویا وہ کسی فوارہ کے پاس کھڑا ہے یہاں تک کہ جب پی لیتا ہے وراس کوخون ہے جانے گئی ہے گویا وہ کسی فوارہ کے پاس کھڑا ہے یہاں تک کہ جب پی لیتا ہے وراس کوخون ہے خالی کر لیتا ہے قو پھراس کا پہین بھاڑتا ہے۔

(۳۷۲) اور پھر جب اپنے رزق کی جنتو میں نکاتا ہے تو وہ بہچا نتا ہے کہ اس کو جو چیز زندہ رکھنے والی ہے دہ نون ہے تو جب بھینساد کھنا ہے جانتا ہے کہ اس کی جلد کے بنچاس کی غذا ہے تو اس پر جا پڑتا ہے اور اپنی سونڈ اس میں چھود بتا ہے اور اپنے ہتھیار کے پہنچاد بنے پر بھر وسدر کھنے والا ہے۔ (۲۷۵) اور شہباز شکار کی جنتو کی پر واہ بھی نہیں کرتا بلکہ کسی او نچے مقام پر تھہر جاتا ہے جب کوئی جانور شکار کرتا ہے تو اس پر دفعتہ ٹوٹ پڑتا ہے جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کی ہمت اس کوئی جانور شکار کرتا ہے تو اس پر دفعتہ ٹوٹ پڑتا ہے جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کی ہمت اس سے زیادہ نہیں ہوتی کہ بھاگ نگے اور شکار کواس کے ہاتھ میں چھوڑ جائے۔

اوراسی طرح سانپ اپنے رہنے کے لیے جگہ نہیں کھودتا اوراس کا کوئی اہتمام نہیں کرتا بلکہ دوسرے جانورول کی کھودی ہوئی جگہ (بل) میں تھس جاتا ہے اوراس میں رہنا شروع کردیتا ہے تو وہ جانوراس جگہ ہے بھاگ جاتا ہے۔

(۲۷۲)اور بارہ شکھے کے سینگ ہر سال گرجاتے ہیں تو جب وہ جانتا ہے کہ اب اس کا ہتھیار جاتار ہاتو درندوں کے خوف سے طاہر نہیں ہوتا تو جب وہ ایک ہی مقام میں تھہرار ہتا ہے تو موٹا ہوجاتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ موٹا ہونے دکی وجہ ہے اس کی حرکت ست ہوچکی ہے اس لیے چھے رہنے کی اور زیادہ کوشش کرتا ہے چھر جب اس کے سینگ نکل آتے ہیں تو دھوپ اور ہوا ہیں آتا ہے اور حرکت اور دوڑ شروع کرتا ہے تاکہ جربی بیلی جائے اور کوشت کم ہوجائے پھر جب اس کے سینگ پورے اور پینتہ ہوجائے ہیں تو اپنی چھلی عادت پر لوث جاتا ہے اور بیجا نور سانہوں کو کھاتا ہے تو اس کو خت بیاس لاحق ہوتی ہوتی ہوتی ہائی کے گرد پھرتا ہے ( حکمر بیتانہیں ) اور پانی سے مرف اس وجہ سے رکار ہتا ہے کہ دو جانتا ہے کہ بانی زہروں کوجسم میں پھیلا دیتا ہے پھر ہلاکت جلدواقع ہوجاتی ہے۔

( کا کا در شہد کی تھیوں کے چھتے سیلا بوں کے جھاگ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور سیداور نولا جب افعی اور دوسرے زہر ملے سانپوں سے لڑ کر ایک دوسرے کو کا شتے ہیں تو یہ دونوں اپنا علاج جنگلی شاہترہ سے کرتے ہیں۔

(۱۷۸) اور شہباز کو جب جگر کی تکلیف ہوتی ہے تو وہ خرگوش اور لومڑی کا جگر کھا تا ہے اور اس طمرح حاصل کرتا ہے کہ ان کو اٹھا کر ہوا ہیں لے جاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے چند بار ایسا کر کے صرف جگر نکال کرکھا تا ہے اور اس سے تندرست ہوجا تا ہے۔

(۱۷۹) اور جب چوہ اور پھوکو ایک شیشے کے برتن میں بند کر دیا جا تا ہے تو چوہا بھو کے ڈک
کی ست کو پہلے کا ن دیتا ہے اب اس کے شرسے بے خوف ہو کر جس طرح چاہتا ہے مار دیتا ہے۔
(۱۸۸) اور جب ریج چونی بچے دیت ہے تو وہ اس وقت گوشت کی ہنڈیا جیسا ہوتا ہے ہاتھ پاؤں کچونظر نہیں آتے تو اس کو چیونٹیوں کے چیف جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے چند دنوں تک ہوا میں اٹھائے ایک جگہ سے دوسری جگہ لیے لیے پھرتی ہے یہاں تک کہ اس میں تحق آجائے۔
میں اٹھائے ایک جگہ سے دوسری جگہ لیے لیے پھرتی ہے یہاں تک کہ اس میں تحق آجائے۔
(۱۸۸) اور جھلی جب جال میں پھنس جاتی ہے اور نکل نہیں سے تو وہ جانتی ہے کہ اب بھنے کی کودنے کے سوااور کوئی صورت نہیں تو بعد رنیز سے اچھل جاتی ہے پھرکوشش کرنے گئی ہے اور یک اور کی میں جس سے جال بھٹ جاتا ہے۔

(۱۸۲) اور چیتا جب موثا ہونے لگتا ہے تو جا نتا ہے کہ (اب موسی اثر سے) مجبور ہوا چا ہتا ہے اور بیاس کی حرکت ست پڑتمی تو وہ اپنے آپ کو چھپانے کی پوری کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ زمانہ گذر جائے جس میں چیتے موٹے ہوجاتے ہیں۔

اَبْالَبِ عَنْ

اليي ضرب الامثال جوعرب اور ديگر حكماء كي زبانوں پر بے زبان حيوانات کے کلام کے حوالے سے جاری ہیں اور بڑی دانشمندی کی دلیل ہیں ( ۱۸۳) عرب کا مقولہ ہے: احذر من غواب (کؤے سے زیادہ مختاط) اور کہتے ہیں کہ کوّے نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جب تھے کونشانہ بنایا جائے تو جگہ چھوڑ و بے یعنی نشانہ ہے ہے۔ اس نے کہااہ جان میں تو نشانہ بنے سے پہلے ہی چ نکلوں گا۔ (۱۸۴۷) شعمیؓ نے فرمایا کہ شیر بیار ہو گیا تو اس کی مزاج پری کے لیےسب درندے آئے بجز لومڑی کے۔ تو بھیڑیئے نے کہا اے بادشاہ آپ بیار ہوئے تو مزاج پری کے لیے سب ہی درندے حاضر ہوئے مگر لومزی نہیں آئی۔شیرنے کہا جب وہ آئے تو ہمیں یاد دلا وینااس کی اطلاع لومڑی کوبھی ہوگئی تو وہ آئی۔اس ہے شیر نے کہااولومڑی میں بیار ہوا تو میری مزاج پری کے لیے تیرے سواسب آئے مگر صرف تو ہی نہیں آئی۔ اس نے کہا مجھے بادشاہ کی بیاری کی اطلاع مل کئی تھی تو میں ای وفت ہے بیاری کی دوا ڈھونڈ نے میں لگ رہی تھی شیر نے کہا پھر تو مس نتیجہ پر پینچی لومڑی نے کہا کہ مجھے بتایا گیا کہ بھیڑ ہے کی پنڈلی میں ایک مہرہ ہے وہ نکال لینا جاہیے(اس کا کھانا مفید ہوگا) تو شیر نے بھیڑ ہے کی پنڈلی پر پنجہ مار ااور لومڑی سرک گئی اور نکل كرراسته پر بينه گئي۔ جب ادھرے بھيڑيا ايسي حالت ميں گذرا كهاس ہے خون جاري تھا تو اس سے لومڑی نے کہا کہ اے لال موزے والے! جب تو آئندہ بادشاہ کا ہم تشین ہے تو اس کا وصیان رکھ کہ تیرے سرمیں ہے کیا (خیال مند کے راستہ ہے) نکل رہا ہے۔ (۷۸۵) فعمیؓ نے بیرحکایت سنائی کہ ہم سے کہا گیا کہ ایک فخص نے چنڈول (ایک چڑیا جس کے سر پر کلغی کی طرح کا ابھار ہوتا ہے) کا شکار کیا۔ جب وہ اس کے ہاتھ میں آھئی تو اس نے کہا كەتومىرے ساتھ كيا كرما چاہتا ہے اس نے كہا كەمىں تھے ذرج كر كے كھاؤں گا اس نے كہانه سی مرض کا علاج ہوں اور نہ (اپنے تھوڑ ہے سے گوشت سے ) کسی کا پیپ بھر سکتی ہوں لیکن میں تختبے تین ایسے کلمات محمت سکھاسکتی ہوں جومیر ہے کھانے سے زیادہ تختبے نفع دیں تھے ان

میں ہے ایک تو ابھی تیرے ہاتھ میں ہی سکھا دوں گی اور دوسرا درخت پر اور تیسرا پہاڑ پر جا کر۔ اس نے کہا پہلا بیان کر۔اس نے کہا جو چیز تیرے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر بھی افسوس نہ کرنا۔ بھر جب وہ درخت پر پہنچے گئی تو شکاری نے کہااب دوسری بات بیان کرتو اس نے کہا کہ نہ ہونے والی یات کانجھی یفین نہ کرنا۔ جب وہ بہاڑ پر پہنچ گئی تو بولی کہاو بدنصیب اگر تو مجھے ذیج کرتا تو میرے ہوئے میں ہےا ہے دوموتی نکلتے' جن میں سے ہرایک کا وزن ہیں مثقال ہے( یعنی تقریباً ساڑھے سات تولہ) میں کرشکاری اپنے ہونٹ چبانے لگا اور متاسف ہوا۔ پھرشکاری نے کہا اچھا وہ تیسری بات بیان کرنو اس نے کہا تو نے پچپلی دو باتیں تو ابھی بھلا ویں اب تیسری کیا کہوں ۔ کیامیں نے تجھ سے بنہیں کہاتھا کہ جو چیز ہاتھ سے جاتی رہاس پرافسوں نہ سرنا۔ میں اور میرے برسب مل کر مجھی ہیں مثقال نہیں ہو کتے (اور تو نے اس کا یقین بھی کر لیا اور ہاتھ سے نکل جانے والی چیز پرافسوں بھی کیا ) یہ کہاا وراڑ کرچلتی ہوئی۔ (١٨٢) عثمان بن عطاء نے اپنے والد سے نقل کیا کہ بنی اسرائیل کے ایک مخص نے عام آمدورفت ہے ایک طرف ایک جال لگایا تو ایک چڑیا نیچا تری اور جال کی طرف چل کر جال سے کہنے تکی کیابات ہے میں مجھے راستہ سے ایک طرف ہٹا ہوا و مکھر ہی ہوں۔اس نے کہا میں لوگوں کے شرسے الگ رہنا جا ہتا ہوں۔ چڑیا نے کہا کیا بات ہے میں تخفیے بہت وبلا و کمچے رہی ہوں۔ جال نے کہا مجھےعباوت نے گھلا ویا۔ چڑیانے کہایہ تیرے کندھوں پررشی کیسی ہے۔ جال نے کہا تارک الدنیا اور زاہدوں کا لباس تو ٹاٹ اور کمبل ہی ہوتا ہے۔ چڑیا نے کہا اور تیرے باتھوں میں بدلائھی کیسی ہے۔ جال نے کہااس پر فیک لگالیا کرتا ہوں۔ چڑیا نے کہا یہ تیزے منہ میں بیج کیسے ہیں جال بولا کہ میں نے مسافروں اور محتاجوں کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ چڑیانے کہا مسافراورمختاج تو میں بھی ہوں جال نے کہا تو لے لے۔ پھر چڑیا نے اپنا سرجال میں دے دیا اوراس نے چڑیا کی گردن میکڑلی تو چڑیا چلائی۔سیق سیق ( دھوکہ دیا گیا دھوکہ دیا گیا ) پھر کہا (خدا کرے) تیرے بعد <u>مجھے کوئی ریا</u> کارقاری دھوکا نہ دے۔مجاہدنے کہا کہ بیا یک ضرب الثل ہے جس کی طرف آخرز مانہ کے ریا کارقار ہوں کی طرف اللہ عزوجل نے اشارہ کیا ہے۔ ما لک بن دینارنے کہاہے کہاس زمانہ کے قاری اس مخص کی ما نند ہیں جس نے جال کھڑا

دیا۔ جال نے کہا تواضع نے۔ چڑیا نے کہا تو ایسا دہلا کیوں ہو گیا؟ جال نے کہا طویل عبادت كرنے سے - يڑيا نے كہا يہ تھے ميں كيبول كيوں ركھے ہيں؟ جال نے كہا كہ يہ ميں نے روز ہ وارول کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ چڑیانے کہا کہ تو بہت ہی اجھا بزرگ ہے۔ جب مغرب کا وقت مواتوج یا داند لینے کے لیے آئی تو جال نے اس کا گلا دبالیا توج یانے کہا کہ عبادت گذار لوگ ای طرح مکا د بالیا کرتے ہیں جیسے تو د بار ہاہے پھر تو آج کے عابدوں میں خیر مفقو د ہوگئی۔ (٧٨٤) معانى بن ذكريانے حكايت بيان كى كه كہتے ہيں ايك شيراور بھيڑيا اور لومڑى ساتقى بن محے اور شکار کے لیے <u>نکلے</u> تو انہوں نے گدھے ہرن اور خرکوش کا شکار کیا۔ تو شیر نے بھیڑ ہے سے کہا کہ شکار کی تقلیم تو کردے۔ تو اس نے کہا بیتو بالکل تعلی ہوئی بات ہے گدھا تیرا ہے اور خر کوش ابومعادیہ بعنی لومڑی کا اور ہرن میرا۔ تو شیر نے پنجہ مارکر اس کی کھو پڑی جدا کر دی۔ بھر . الومزی کی طرف متوجہ ہوا اور اس ہے کہا خدا اسے ہلاک کرے تقتیم کے بارے میں بیس قدر جالل واقع ہوا۔ پھر کہا میکام تو کر۔ لومزی نے کہا کہ اے ابوالمحارث (لیعنی شیر) بالکل واضح بات ہے۔ گدھا آ پ کے ناشتہ کے لیے ہاور ہرن رات کے کھانے کے لیے اور خر کوش کا نقل درمیان میں کر لیجئے۔شیر نے کہا ارے ممبخت کتنا احیما فیملہ تو نے کیا۔ یہ فیملہ بخیے س نے سكمايا؟ لومزى نے كہا بے انصاف بھيڑ ہے كا سرمير سے سامنے ہے (اى نے سكمايا)۔ (۲۸۸) حكماء نے امثال میں ذكر كيا ہے كہ بھيڑ ہے ہے يو چھا كيا كہ كيابات ہے كہ تو كتے ہے زیادہ تیز دوڑتا ہے اس نے کہا اسلے کہ میں اپنی ذات کے لیے دوڑتا ہوں اور کتاا ہے مالک کیلئے۔ (٧٨٩) ابو بلال عسكرى نے بيان كيا۔ عرب كامقولہ ہے كدا يك بحوكو تحجور ال كئى۔ پھراس سے نومڑی نے جمیت لی تو بچونے لومڑی کے تھیٹر مارا۔ دونوں فیصلہ کرانے کے لیے کوہ کے یاس محے۔ کوہ سے کہا اے ابالخیل ( محوہ کی کنیت) محوہ نے ( تواضع ہے ) کہاتم سننے والے کو یکار رہے ہو (بعن کہویں بخوشی سنوں گی) بو نے کہا ہم تیزے پاس ایک فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں۔ کوہ نے کہااس کمر کے قصلے حکمت بھرے ہی ہوتے ہیں۔ بجونے کہا میں نے ایک تحمجور چنگی تھی۔ گوہ نے کہا میٹھا کھل لیا تھا۔ بجونے کہااس کولومڑی نے لیا ہے وہ نے کہاا یک بدكردارنے اسين نفس كولذت پہنجائى۔ بجونے كها تو ميں نے اس كے تعيير مارا \_ كوه نے كہا تونے اسیے نفس کوتسکین دی اور بڑا ظالم تو مہل کرنے والا بی ہوتا ہے۔ بچونے کہا پھراس نے بھی

میرے تھیٹر مارا۔ کوہ نے کہا ایک آ زاد نے اپنے نفس کی مدد کرنا جا ہی۔ بجو نے کہا ہمارے درمیان فیصلہ کردے۔ کوہ نے کہا کر چکی ہوں۔

(۱۹۰) عرب کے حکما وکا تول ہے ' مخاطب سے دوبا تیں بیان کر پھراگر وہ نہ سمجے تو (فار بعد یعنی) عارضکری نے کہا اس کا مطلب ہیہ ہے کہ اگر وہ دوبا تیں نہیں سمجا تو قیاس کے قریب یہ بات ہے ان لوگوں میں سے ہے جو چار کو پھی نہ سمجھ گا۔ عسکری نے کہا کہ بعض علاء نے کہا کہ ' یہ لفظ (فلا بعد نہیں) فلا بع ہے۔ یعنی نامیسك (تو روک لے آھے مت بول) اور دو (لعنی کہا تو جید) غلط ہے۔' (اس مقولہ میں اس عالم کی ذکا وت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ خوب سمجھ)۔

(۲۹۱) کہتے ہیں کہ ایک چیل نے مجھلی کا شکار کیا پھراس کو نگلنے کی کوشش کی۔ مجھلی نے کہا ایسانہ کرنا اگر تو نے جھے کھا لیا تو میں تیرا پیٹ نہیں بحر سمتی رہیں تو جھ ہے جس چیز کی جا ہے تشم لے لے میں تیرا پیٹ نہیں بحر سمتی رہیں گی ۔ چیل نے اسے سم دلا نے کے لیے منہ کھولا تو منہ ہوگی تو چیل نے کہا واپس آ۔ پھیلی نے کہا میں نے پہلے تیرے لیوں تی خرد بھی تھی کہا واپس آ۔ پھیلی نے کہا میں نے پہلے تیرے لیاس آکرکون کی خرد بھی تھی کہا ہوائی آ۔ پھیلی نے کہا میں نے پہلے تیرے لیاس آکرکون کی خرد بھی تھی کہا ہوائی آ۔ پھیلی نے کہا میں آگرکون کی خرد بھی تھی کہا ہوائی آ۔ پھیلی نے کہا میں آگرکون کی خرد بھی تھی کہا ہوائی آگرکون کی خرد بھی تھی کہا ہوائی آگرکون کی خرد بھی تھی کہا ہوائی آگرکون کی خرد بھی تھی کہا ہوائیں آگرکون کی خرد بھی تیں ہوئی تو جیل نے کہا وائیس آگرکون کی خرد بھی تھی کہا ہوائیں آگرکون کی خرد بھی تھی کہا ہوائی کون کی خرد بھی تھی کہا ہوائیں آگرکون کی خرد بھی تھی کہا ہوائی کی کھیلی کی کا کہا ہوائیں کی کھی کہا گوئی کی کہا ہوائیں آگرکون کی خرد بھی تو کہا گوئی کو کہا تھیں کی کھی کی کہا ہوائیں کی خرد کی کھی کے کہا گوئی کی کہا ہوئی کوئی کی کہا ہوائیں کی کھیلی کی کھی کے کہا گوئی کے کہا تھی کہا گوئی کے کہا گوئی کے کہا تھی کی کھیلی کے کہا کہا کی کھی کھی کے کہا گوئی کی کھی کے کہا کی کھی کے کہا کی کھی کے کہا کی کھی کے کہا کہا کہا کہا کہا کے کہا کہا کوئی کوئی کی کھی کھی کے کہا کے کہا کے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کی کھی کوئی کوئی کی کھی کھی کے کہا کی کھی کھی کے کہا کہا کہا کہا کی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے کہا کہا کہا کی کھی کھی کھی کھی کھی کے کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے کہا

(۱۹۲) ایک مخص ایک میدان بی تھا۔ اس کے سامنے شر آگیا تو یہ اس ہے کا اور ایک گرے گڑھے بیں جا گا اور ایک گرے گڑھے بیں جا گراتو اس کے بیچے شر بھی اس بیل گر گیا۔ دیکھا تو اس بیل ایک ریچے بھوک موجود تھا۔ اس سے شیر نے کہا کرتو یہاں کب سے ہے؟ اس نے کہا گئی دن سے اور جھے بھوک نے مارڈ الاتو شیر نے کہا کہ بیل اور تو دونوں اس کو کھالیس کے تو دونوں کا پیٹ بحر جائے گا۔ ریچھ نے مارڈ الاتو شیر نے کہا جب دوبارہ بھوک گے گئی بھر ہم کیا کریں کے اور مناسب سے ہے کہ ہم اس آ دمی سے طف کرلیں کہ ہم اس آور بھی سے تاکہ نے ہماری اور اپنی رہائی کی کوئی تد بیر کر سے کونکہ بیہ ہماری کرلیں کہ ہم اس کونیس ستا کیں گئی ہے تاکہ نے ہوئوں نے آ دمی سے طف کیا اب وہ مخص کوئی رہائی کی صورت نکا لئے بین لگا تو اس کوایک طرف سے بھی دوشی نظر آئی۔ اس نے اس طرف سے کی صورات نکا لئے بیں لگا تو اس کوایک طرف سے بھی دوشی نظر آئی۔ اس نے اس طرف سے سوراخ بڑھانا شروع کیا اور فضا تک داستہ بنالیا تو خود بھی آ ڈاد ہو گیا اور ان کو بھی آ ڈاد کر ویا۔ اس کے باس سے واپس آتا تو اس کا رنگ بحال ہو جا تا بعض لوگوں نے اس جا تا تھا۔ پر جب اس کے پاس سے واپس آتا تو اس کا رنگ بحال ہو جا تا بعض لوگوں نے اس جا کہا کہ ہم آپ کود کھتے ہیں کہ با وجود اس بات کے کہ آپ کی باریا بی امیر المونین کے یہاں سے کہا کہ ہم آپ کود کھتے ہیں کہ با وجود اس بات کے کہ آپ کی باریا بی امیر المونین کے یہاں

مکٹرت ہوتی ہےاورامیرالمومنین آپ ہے مانوس بھی ہیں جب آپ ان کےحضور میں جاتے ہیں تو متغیر ہوجاتے ہیں۔ابوب نے کہااس بارے میں میری اور تبہاری مثال ایک باز اور مرغ کی سی ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے مناظرہ کیا باز نے مرغ سے کہا کہ میں نے تھے ہے زیادہ بے وفانہیں دیکھا۔اس نے کہا کیسے؟ باز نے کہا تو انڈے کی صورت میں لیا گیا تیرے ما لک نے تختے سینے کا انظام کیا اور ان کے ہاتھوں میں سے تو بچہ بن کر نکلا پھرانہوں نے اپنی ہتھیلیوں سے تجھے کھلایا۔ یہاں تک کہتو بڑا ہو گیا تو ایسا بن گیا کہ تیرے یا س بھی اگر کوئی آئے توادهرادهراژ تااور چیختا پھرتا ہے۔اگر توکسی او نچی دیوار پر جا بیٹھتا ہے تو وہاں تو مدتیں گذار دیتا ہے وہاں سے اڑ کرتو دوسری و بوار پر پہنچ جاتا ہے اور میں پہاڑوں سے ایسے حال میں بکڑا جاتا ہو*ل کہ میری عمر بھی بڑی ہو*تی ہےاور مجھےتھوڑ اسا ہی کھلا یا جاتا ہےاورایک ایک دو دو دن تک بندش میں بھی رہتا ہوں پھر جب شکار پر چھوڑا جاتا ہوں تو اکیلا ہی اڑتا ہوں تکر پکڑ کر مالک کے یاس لے آتا ہوں۔اب مرغ بولا کہ تیری دلیل بیکار ہے یا در کھا گر تو سخ پر چڑھے ہوئے مجھی دو بازبھی دیکھے لیتا تو مجھی ان کے پاس لوٹ کرنہ آتا اور میں ہرونت سیخوں کومرغوں ہے بھری ہوئی د یکتار ہتا ہوں مگر پھر بھی ان کے ساتھ رات بسر کر لیتا ہوں تو میں تجھے سے زیاوہ وفاؤار ہوں (ابوابوب نے بیقصاسنا کرکہا)لیکن اگرتم منصور کی عادت کواس قدر پہچانتا ہوں تو اس کی طلبی کے وقت تمہارا حال میرے حال سے بھی زیادہ خراب ہوتا۔ ( ۲۹۴) کہتے ہیں کہ ایک بجونے ہرن کو گدھے پرچ ھے ہوئے ویکھا توہرن ہے کہا کہ مجھے

(۱۹۴) کہتے ہیں کہ ایک بجونے ہرن کو گدھے پرچڑھے ہوئے ویکھا تو ہرن ہے کہا کہ بجھے ہمی اسپے ساتھ بھی اللہ جھے ہمی بھی اپنے ساتھ بٹھا لے تو اس نے بجو کو بٹھا لیا۔اس نے بیٹے کر کہا تیرا گدھا کیسا اچھا ہے۔ پھر تھوڑ اسا چلنے کے بعد کہا تیرا گدھا کیسا اچھا ہے ہرن نے کہا اچھا اتر۔اس سے پہلے کہ تو یہ کہے کہ میرا گدھا کیسا اچھا ہے۔

( 190 ) کہتے ہیں کہ ایک بچونے لومڑی کوشکار کیا تو لومڑی ہولی کہ ام عامر (لومڑی کی کنیت)

کے ساتھ احسان کر ۔ تو اس نے کہا کہ ہیں تھے دو ہیں سے ایک بات کا اختیار دیتا ہوں ( ایک کو

اس کا تام سلیمان بن انی مجالد تھا ابو ابوب کنیت۔ اس غریب کوجس خوف کا اس نے ذکر کیا ہے اس کا سامنا

کرنا پڑا با وجود اس کے کہ خلافت سے قبل منصور پر اس کے احسانات تھے۔ ہے ابھے ہیں منصور نے اس کے اموال
منبط کر لیے اور تکلیفات پہنچا کرفل کر ذالا۔ مترجم

ان میں ہے پہند کر کے بچھے بتا) یا ہے کہ میں تختمے خود کھالوں یا ( کسی اور کو ) کھلا دوں ۔لومڑی نے کہا کیا تجھے یاد ہے وہ ام عامر (لومڑی) جس نے اپنے گھر میں تجھ سے نکاح کیا تھا۔ تو بجو نے کہا کب کیا تھا۔ یہ بات کرتے ہی اس کا منہ کھلا تو لومڑی چھوٹ کرصاف مجی ۔ (۲۹۲) ایک پرندے نے ولیمہ کیا اور اپنے بعض بھائیوں کو مدعو کرنے کے لیے قاصد روانہ کیے۔ایک قاصد نے غلطی کی اور وہ لومڑی کے پاس پہنچ گیا اور اس سے کہا کہ تمہارے بھائی نے تم کو دعوت دی ہے۔ لومڑی نے کہا سرآ تکھول پر۔ قاصد نے واپس آ کرمنظوری دعوت کی اطلاع دی تو تمام پرندے تھبرا گئے اورانہوں نے کہا تو نے ہمیں ہلاک کرڈ الا اورہمیں موت کے سامنے پین کردیا تو قنیر و نے کہامیں ایک حیلہ ہے اس کوتمہارے سرے ٹالے دیتی ہوں قنیر ہ نے جاکرلومڑی سے کہا کہ تمہارے بھائی نے سلام کے بعد بیکہا ہے کہ ولیمہ پیر کے دن ہوگا۔ آپ بیہ بتائمیں کہ آپ کس جماعت کے ساتھ بیٹھنا پیند کریں گی۔ آیاسلوتی کتوں کے ساتھ یا کردی کتوں کے ساتھ بین کرلومڑی گھبراگئی اور کہنے لگی کدمیرے بھائی کومیری طرف ہے سلام کہد دواور کہد دیتا کہ ابوالسرور نے (کنیت نرلومزی کی) سلام کے بعدیہ کہاہے کہ مجھ پر ایک نذر کا بورا کرنا مقدم ہے جوایک عرصہ سے جاری ہے جس پیرا ورجعرات کوروز ہ رکھتی ہوں۔ ( ١٩٤ ) ابوعمير المصوري نے كہا ايك بكر اليك متك كے ياس سے كذر الجعر اسكود كيوكر بھا كا تو مشك نے اس ہے کہا کہ تو مجھ سے بھا محمالے میں مجھی تیرے ہی مانند تھی اور میرے ہی مانند تو بھی ہوجائیگا۔ ( ۲۹۸ ) ابوسلیم انطانی نے بیان کیا کہ عرب کی امثال میں سے بیتول بھی ہے لا اربد او ابك اکفنی عذامك (میں تجھے ہولائی نہیں جاہتا (بس) مجھے اذیت پہنچانے سے بازرہ) ایساہی محسی شاعر کا قول ہے:

کفا نی فی الله متولا یا خلیلی اله فاها النحیر منك فقد کفانی (ترجمه) اے برے دوست اللہ مجھے تیرے شرہے بچائے۔ رہا تیری طرف سے فیرکا پینجنا تو اس سے تو نے (پہلے سے بی) مجھے بچار کھا ہے (مرا بخیرتو امید نیست بدمرساں)۔ (مترجم)

(۱۹۹) ابوسلیمان نے کہااس کی نظیر ہے عرب کا مقولہ بلدک عنبی و آنا فی عافیہ پاہاتھ مجھ سے دورر کھا در عافیت میں ہول اور اس کی اصل ہے ہواس سلسلہ کی ایک بات ہے جو ہا تیں لوگ جانوروں کی زبانوں کی طرف منسوب کر کے کیا کرتے ہیں کہ ایک چو ہا حصت سے گرا تو بتی

اس کواشے پرسہارا دینے کے حیلہ سے یہ بہتی ہوئی کا میاب ہونا جا ہتی تھی: ہسم الله علیك (بسم اللہ بس انجمی پینچی) تو چوہے نے کہا: یَدك عنی و انا فی مافیہ كرا بنا وست شفقت دور ہی رکھے بیس بالكل تحیک ہوں۔ " بخشونی بنی چوہائنڈ وراہی بھلا۔"

( + + 2 ) مصنف فر ماتے ہیں کہ ہیں نے علی بن الحسین الواعظ سے سنا۔ وہ یہ حکایت بیان کرتے تھے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گذر ایک سپیرے پر ہوا جو ایک سانپ کو کھڑنے کے لیے روک رہا تھا تو سانپ نے حضرت عیسیٰ علیہ ہیں کہ دیجے کہ اگر یہ جھے سے باز ندر ہا تو ہیں اس پر الی بخت ضرب لگاؤں گا کہ اس کے پر نچے اڑا دول گا۔ حصرت عیسیٰ علیہ ہیں گفروا پس تشریف لائے تو و یکھا کہ سانپ سپیرے کی ٹوکری میں آچکا تھا تو سانپ سے حضرت عیسی نے کہا کہ تو ایسا اور ایسانہیں کہ رہا تھا اب تو کیسے اس کے ساتھ ہوگیا؟ تو اس نے کہا اے روح اللہ اس نے بھے سے صلف کر لیا ہے ( کہ اسے دنوں کے بعدر ہاکر دے گا تو اگر اس نے میرے ساتھ غداری ( بدعہدی ) کی تو اس غداری کا زہراس کے معدر ہاکر دے گا تو اگر اس نے میرے ساتھ غداری ( بدعہدی ) کی تو اس غداری کا زہراس کو میرے دنوں کو میرے نہرے بھی نیادہ فتی للصواب

المحمد لِلله على احسانه كرتر جمد كتاب الاذكيام آج مورى ١٣٣ صفر ١٣٤٢ هـ شب مِنجِشِنبه مطابق ١٣/نومبر ١٩٥٣ء تمام موارعبده الضعيف اشتياق احمد عفا الله عنه

### 44OP+ 44OP+ 44OP+

إس ترجمه كي يحيل من حضرت بين الادب مولانا محدا عزاز على صاحب احقركى يهت بكو بهت افزائى فرمات رب رب سكاب بين جمل تعرب أشعار بين بنده كى درخواست بربالا ستيعاب أن كرجمه كا مطالعه فرمايا ادر اصل كتاب كوفيش نظر د كار مهم البواب كالإدار جمداحقر مع مختلف اوقات من سفته بحى رب مرحوم سن كتاب كوفيش نظر د كار مهم و الله من المترجمة من كتاب سكانتم برجم د و المترجمة من من المنهم و الله من المنهم و الله من المعلم بن من المنهم و المن لمترجمة ما ينفعه ليومه و غدة و احور دعوانا إن المحمد للله دب المطلمين من محدا عزا المحمد الله دب المطلمين من محدا عزا المعلمة عنى عند





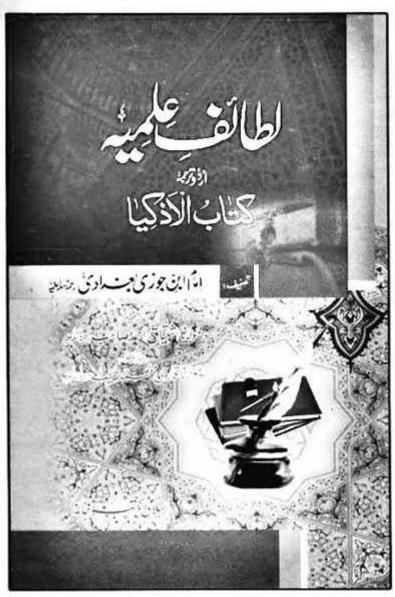

